كَپْرُالْبُرُهُ إِنْ عَلِيّ أَفْضَلِيّة بِيعِلِيّ فِي الْفِرْآنِ



تاليف

وكيل اهلبيت سلطان الدلائل مفكر اسلام

علامه محمياتين قسادري

بانى وسربرست اعلى تحريك صراط الحسين

صراط الحسين يبليكيشنز



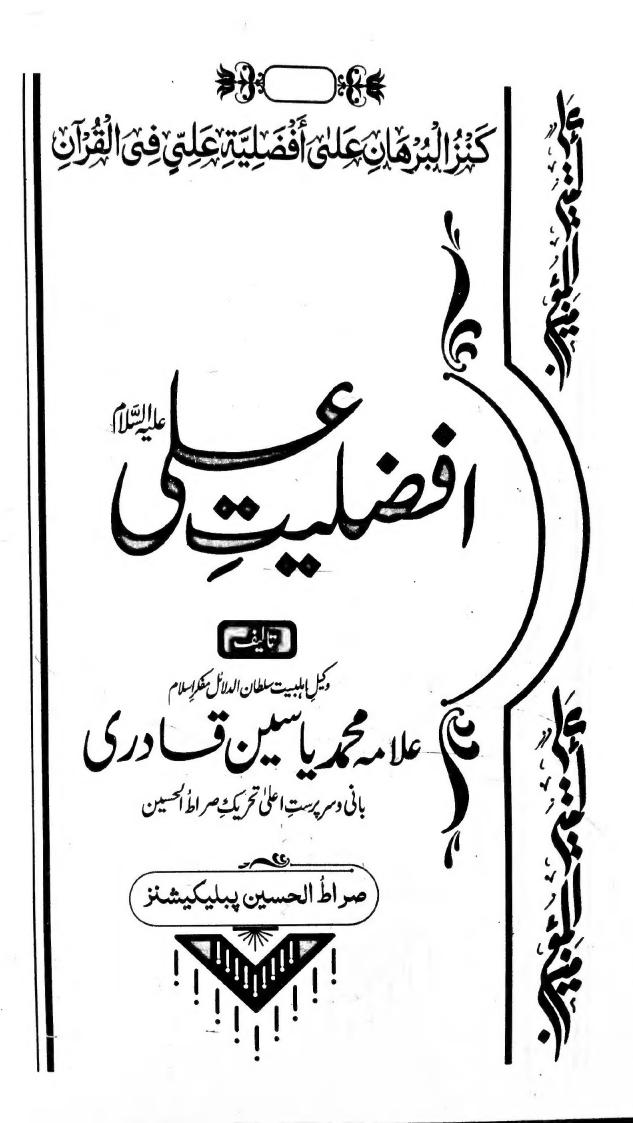





صراط الحسين پبليكيشنز

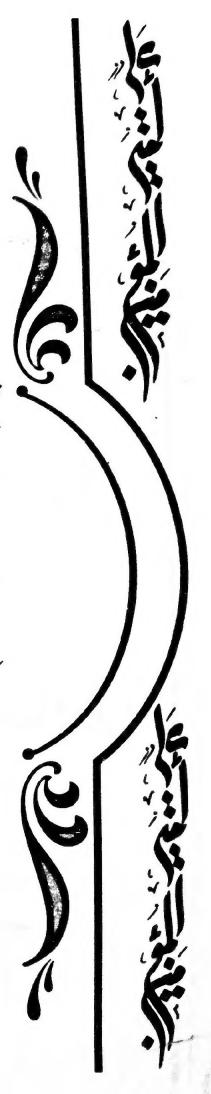



## ضرورىبات

تمام پڑھنے والوں کی غدمت میں بید درخواست کی جاتی ہے کہ اُن کو ہماری کتاب کے اعراب و حرکات یاحوالہ جات اور عبارات میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں ہم شکر گزار ہونگے۔ ایک اور ضروری اطلاع قار نمین کو دی جاتی ہے کہ ہماری تصانیف کی کاپی کرنا پی ڈی ایف تیار کرنا سوشل میڈیا پر ایلوڈ کرنا سختی سے ایف تیار کرنا سوشل میڈیا پر ایلوڈ کرنا سختی سے منع ہے ایسا کرنے والے کے خلاف ہم قانونی کاروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اُمید ہے تمام کاروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اُمید ہے تمام احباب ہماری درخواست پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی وناصر ہو۔

اذان على قادرى چيف اتر گنائزر صراط الحسين پبليكيشنز







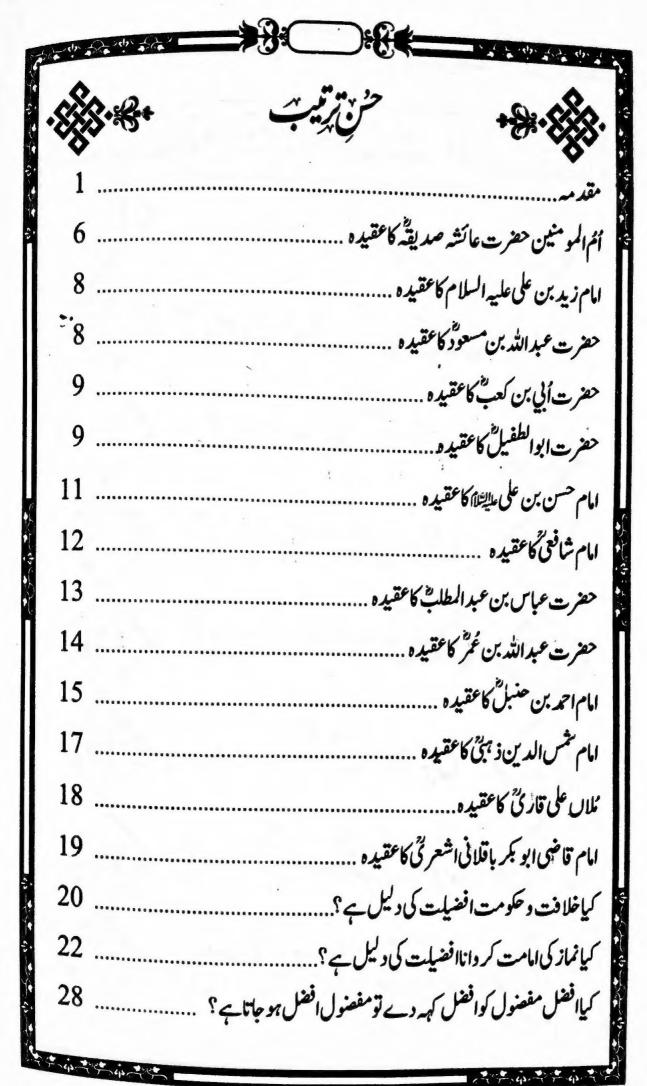

| <u></u>                                 |                                                                                                               |                                       | - Similar in                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 一十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八 |                                                                                                               | مَمْ إِنَّهُمْ مَّسْمُولُونَ          |                              |
|                                         | لِحْتِ الْوَلْئِكَ هُهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٥ 34                                                              | يْنَ امَّنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّ      | آيت نمبر (٢): إِنَّ الَّذِ   |
|                                         |                                                                                                               |                                       |                              |
|                                         | قَ بِهَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞ 45                                                                     | ، جَأَءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّ          | آیت نمبر(۳)وَالَّنِرِیُ      |
|                                         | صلحتِ سَيْحُعَلُ ﴿                                                                                            | نِ يْنَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا ال       | آيت نمبر (٣):إنَّ الَّا      |
|                                         | 47                                                                                                            | زَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ       | آيت نببر (٥): ٱلْيَوْمَ      |
|                                         | 48                                                                                                            | ل کی شرط ہے۔                          | ولايتِ على مالِتُلا) دينِ كا |
|                                         | كَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنْكَ إِنْكَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْكَ إِنْكَ إِنْكَ إِلَىٰكَ إِنْكَ أَلِيكَ أَ | الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا ٱنْزِلَا       |                              |
|                                         | 51                                                                                                            | مل کی شرط ہے۔                         | ولايت على ملايتلا دين كا     |
|                                         | 59                                                                                                            | هَا اُذُنَّ وَّاعِيَةً ۞              | آيت نهبر (٤)وَّتَعِيَا       |
|                                         | رِّبِهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِلٌ مِّنْهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    | ى كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ إ       | آيت نمبر (۸): اَفَمَرُ       |
|                                         | 62                                                                                                            | م کے گواہ علی المرتضیٰ علیۃ           | رسالت بمصطفى ملته ييا        |
|                                         | رِسُلَامِ فَهُوَعَلَى نُورمِّنْ رَبِّهُ * ــــ81                                                              | ، شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْهُ      | أيت نمبر (٩) أَفَمَنُ        |
|                                         | لِهَ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّ يُقُونَ لِللَّهِ هُمُ الصِّدِّ فَعُونَ لِللَّهِ عَالَى السَّدِي السَّدِي        | بِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرُسُا        | آيت نمبر (١٠) وَالَّذِ       |
|                                         | مِنِيْنَ وَالْمَلْئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ طَهِيْرٌ ﴿ 84                                                          | وِلْهُ وَجِنْدِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْ | آيت نمبر (۱۱) هُوَمَرُ       |
|                                         | كُنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ ﴿                                                                                    | مَّكُوَ الْهُلَّ النِّيكُوِ إِنْ      | آیت نهبر (۱۲) فَسُ           |
| 1                                       | ىنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ® 04                                                                              | ورضى الله عَنِ الْمُؤْو               | آيت نمبر (١٣) لَقَارُ        |
|                                         | لَهُ خَيْرٌ مِنْهَا '۔۔۔۔۔۔۔۔06                                                                               | مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَ           | آيت نهبر (۱۴، ۱۵)            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | the state of      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| No.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4.4 1 "                                                                                                    |                   |
| S. Cho  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١): أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنْ كَانَ                                                                    |                   |
| 100     | لَهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ 117 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١)يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اتَّقُوُا اللَّ                                                            |                   |
| /大学。    | The second secon | نِ اکبر ہیں علی مایشا فار وق اعظم ہیر<br>سیدہ                                                                |                   |
| Î       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١١): يَآ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنْ يَرُ                                                                  |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١): إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَا                                                           |                   |
|         | لَّذِيْنَ امَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ ـ ـ 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٠) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّا                                                         | آيت نمبر (٠       |
|         | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | على عليقلاا الله  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢):سَأَلَ سَآثِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ                                                                         |                   |
|         | مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٢٢٢٢١) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا                                                                    | آیت نهبر(۲        |
| Sep Car |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٥): مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَ                                                                      |                   |
|         | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) علاِتْلَا ، ي اطاعتِ مصطفى النادة أَرَامُ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ | اطاعت ِمرتضى      |
|         | وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣): هُوَ الَّذِي َ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ                                                                   | آیت نهبر (۱       |
|         | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اصرِ رسول الشُّولَةِ فِي عِينِ                                                                               | مولا على عليتلانا |
|         | امَنَّا ۚ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِ مُدْ ـ 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢): وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ 'امَنُوْا قَالُوَا'                                                            | ایت نمبر(۵        |
|         | رَةٍ أَقُلامٌ وَالْبَحُرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢) وَلُوْاَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَ                                                                 | ایت نهبر (۸       |
| 436     | نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٠،٢٠)يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا ذَ                                                              | ایت نهبر (۱       |
| 300     | مَا جَاءَكِ مِنَ الْعِلْمِ 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣)فَكُنُ حَابِجُكَ فِيُهِ مِنْ بَعُد                                                                         | آيت نهبر(ا        |
| シケナウ    | فَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْهُ 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٢٣٣٣) إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْثُرَهُ                                                                     | آیت نمبر(۲        |
| 大       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b>                                                                                                     | in the said       |

| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| عليظًا معبدة آلِ رسول الشَّحَالِيَةِ في بين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| ت نهبر (٣٥): قُلُ لَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُ بِي الْمَاكِمَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُ بِي الْمَاكِمَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُ بِي الْمَاكِمَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُ بِي الْمَاكِمَةِ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُ بِي | آيد           |
| ت علی ملایشاً واجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ت نمبر (٣٦، ٣٨، ٣٨) هٰذُنِ خَصْلُنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                       | آيد           |
| عَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّادٍ ل يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿ ــــــــ170                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>تُ</b> طِّ |
| ت نمبر (٢٠): ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَئِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| ت نهبر (٣١): وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِنَ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ت نمبر (٣٢) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ ـــــ176                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ت نمبر (٣٣) قُلُ كَفَي بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَةُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿ 178                                                                                                                                                                                                                                                    | ايد           |
| التِ مصطفیٰ اللّٰهُ اللّٰهِ کَا مُحواه علی المرتضی علیته الله الله معلقی اللّٰهِ من                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| ت نمبر (٣٣) إِنَّمَا يُرِيُرُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ 202تَطُهِيُرًا ﴿                                                                                                                                                                                 | ایہ           |
| بسيا على الشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نفاء          |
| ت نهبر (۴۵): وَمَنُ يَّقْتُرِنْ حَسَنَةً نَّزِ دُلَهُ فِيهَا حُسُنًا شَ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| ت علی علیش منبغ حسنات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| ت نمبر (٣١) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا 221                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ت نمبر (٣٤) وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَبِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| ر كى رسى على المرتضىٰ علالِتلا ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله          |

| Con clare | \$345 \$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}       | <b>≯</b> }:⊂                            | <b>○</b> :8<=             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 236       |                                         |                                         |                           | ۔<br>آیت نہبر (۴۸ تا ۲۲) اِنَّ        |
| •·238     | •••••                                   |                                         |                           | مولا على ملايته وارث فردو             |
| 249       | ڗؘڂؙؙؙٞڐؙۘڲؠؙۼۣڶڽؚۿۦۦ                   | ؙڹڹۣؽؘۿؠؘٲڹۯ                            | ألبخرين يكتقيا            | ۔<br>آیت نہبر(۱۷ تا ۱۷) مَرَجَ        |
| 250       | اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا             | نَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَ                | وَمَلْبِكَتَهُ يُصَلُّور  | آيت نمبر (٢) إنَّ اللهَ               |
| 250       | *************************************** | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                           | درود على ماليتلاك                     |
| 260       | گُمْوَمَاغُوٰى ﴿۔۔                      | هْ مَاضَلَّ صَاحِبُ                     | النَّجْمِ إِذَا هَوٰي لُ  | آیت نمبرز (۲۳تا۲۹)وَا                 |
| 262 6     | اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا                | الْقِتَالَ وْكَانَ                      | اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ   | آیت نمبر (۸۰):وَگُفَی                 |
| 262       | *********************                   | ***************                         |                           | على ملايشًا كى لرائى بى الله كح       |
| 271       | ُ<br>ءَمَرُضَاتِاللَّهِ ۖ               | ئ<br>ئنفْسَهُ ابْتِغَا                  |                           | آيت نمبر (۸۱)وَمِنَ ال                |
| 273       | الْمُقَرَّبُونَ أَنْ                    | <u>قُوْنَ أَوْلَبِكَ ا</u>              | الشبِقُونَ السَّبِ        | آیت نهبر (۸۳،۸۲): و                   |
| 273       | 000000000000000000000000000000000000000 |                                         |                           | یبلے مومن اور نمازی عل                |
| 294       |                                         | الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ا                 | جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْ  | آیت نهبر (۸۸، ۸۵)اً ک                 |
| 298 💩     | ؙڿڔۣؽٲڶؠؙڂڛڹؽؘ                          | نَ۞ إِنَّا كُنْدِلِكَ ذَ                | زمرٌ عَلَى إِلْ يَاسِيُرُ | آیت نهبر (۸۷،۸۲) سَلاَ                |
| 298       | *******************                     |                                         |                           | بر مالیتان علی بر                     |
| 301       | *******************************         | كُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞                    | ؙٲڹؙؾؘڡؙٮؙڹٳڗؙۊؖڸڬ        | آیت نهبر (۸۸): إِنَّمَا               |
| 301       | 18999999999999999999999999              |                                         | نهادی ہیں۔                | علی مالیقال اُمتِ محمدی کے            |
| 305       | كَ الْجَنَّةُ وَكُلاً                   | ن أنك تنظم                              | الما عدالان               | آیت نمبر (۸۹تا۹)و                     |
| 308       |                                         |                                         |                           |                                       |
|           | جبر ن                                   | إنا مِنهم منتا                          | اللهبن بكو                | آيت نهبر (٩٢): فَإِمَّ                |

いいいいい

今年の中ではから

|     | to refer at a | 3: DE ( )                                                                                                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 318           | آيت نمبر (٩٣): أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ فَضِلِهِ                                      |
|     | 320           | آيت نهبو (٩٣، ٩٥) أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضْ                                              |
| •   | 324           | آيت نهبر (٩٤،٩٦): قَالِنَكَ لَتَدْعُوْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ                                         |
|     | 324           | على ملايشا صراط مستقيم بين-                                                                                   |
|     | 326.          | آيت نمبر (٩٨) وَإِذْ أَخَلَ رَبُّكِ مِنْ بَنِيٓ ادَمَ مِنْ ظُهُوْدِ هِمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | 333.          | آيت نمبر (٩٩) الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَلَانِيَةً .             |
|     | 335           | آيت نمبر (١٠٠) وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُوداتٌ وَجَنْتُ مِنَ أَعْنَابٍ وَزَعْ.                           |
| ١   | 337           | آيت نمبر (١٠١) فِيُ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ عَلْ سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ﴿ الْمُعَلِينَ ﴿ الْمُعَلِينَ ﴾          |
| J.  | 343           | آيت نمبر (١٠٢): وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿                                                    |
| しまり | 344.          | آيت نمبر (١٠١) وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا                                         |
| ST. | 346.          | آيت نمبر (١٠٥)) يَا يُهَا الَّذِيْنَ امِّنُوۤ الطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ                       |
|     | 346.          | على ملالتلا يمبليه أولى الا مربين                                                                             |
|     | 371.          | آيت نمبر (١٠١ تا ١١٠) بَرَ آءَةً مِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدُتُمُ                          |
|     | 374.          | آيت نمبر (١١١ تا٤١١) وَاجْعَلْ لِنْ وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِيْ ﴿ هُرُونَ أَخِي ﴿                                 |
|     | 375.          | على ملاشا ني ملن أيلهم بحائى بعائى _                                                                          |
| 4   |               | آیت نمبر۱۱۱تا۱۱۱)                                                                                             |
| X   | 382.          | ، * هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ أَ                                   |
| X   | 382.          | وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿                               |
| 子の  | 382           | اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَالْمَلْكُهُ وَالْوَلُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ                     |

からいか

| م وار و اراد اراد اراد اراد اراد اراد ارا |                                              |                                         | المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ال | Jacob Vol                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 382                                       | تٌ مُّحُكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ         | يُكَ الْكِتْبَ مِنْهُ الْهِ             | <u>هُ</u> وَالَّذِينَ اَنْزَلَ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                         |
| 384                                       | *******************************              | <u>U</u> †1                             | مدينة العلم على مايلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 405                                       | وَالَ عِمْرُنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ           | ئۇچاۋال إبر ھِيْمَ                      | ەنىدىر(۱۲۲،۱۲۲)<br>الله اصطفى ادمر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ايت<br>اِنَّ                              |
| 413                                       |                                              | *************************************** | ى ئىبر (١٢٦ تأ ١٢٤) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 4131                                      | لْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيْرً   | يَّشَاءُ وَمَنْ يُّوْتَا                | يُّوْقِ الْحِكْمَةُ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                                         |
| 413                                       | وِاعَلَيْكُمُ الِيِّنَا وَيُزَرِّيْنِكُمُ ــ |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 413                                       | فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ .       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$                                        |
| 414                                       | تُ طَاَّ إِفَةٌ مِّنْهُمُ أَنُ يُّضِلُّوكَ.  | عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَدَّ<br>مِين   | وَلُوْلًا فَضُكُ اللهِ .<br>بِ دارالحكمت على ملايتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * ا<br>ا                                  |
| 420                                       |                                              |                                         | ءِ<br>ت نهبر ۱۲۸ تا ۱۳۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آي                                        |
| يننا                                      | سُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَالْوَتِ   | وُدَ وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّا         | وَوَرِثَ سُلَيْلُنُ دَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                         |
| 420                                       | نَتِ امْرَاقِيْ عَاقِرًا فَهَبْ بِيْ وِ      | لِيَ مِنْ وَّدَ آءِيُ وَكَأَ            | , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                         |
| 420<br>420                                |                                              | ر نضی علالیّلاً<br>مرتضی علالیّلاً      | لدُّنكُ وَلِيَّا<br>مصطقى النُّهُ وَلِيَّا مِي<br>يُمصطفى النَّهُ اللَّهِ فِي على ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و و                                       |
| 441                                       |                                              |                                         | مَصَادِر وَ الْمَرَاجِعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الر                                       |
|                                           |                                              | 111/5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. C. |

بڑی سے بڑی شخصیات جیسا کہ انبیاء و رُسل عَلَیْهِمُ السَّلامُ صحابہ کرام بُحَالَیْمْ فوث و قطب، اولیاء وصلحاء ہوں، افضل واعلی وہی ہوتا ہے جس کے فضائل زیادہ ہوں، مناقب زیادہ ہوں خصائص زیادہ ہوں، حضور نجی اکرم لِیُمْ اِیْمَ تمام انبیاء ورُسل عَلَیْهِمُ السَّلامُ سے اِس لیے افضل واعلیٰ ہیں۔ کیونکہ آپ کے مناقب و خصائص زیادہ ہیں آپ کے فضائل دیگر انبیاء ورُسل عَلَیْهِمُ السَّلامُ سے زیادہ ہیں اس لیے آپ سب سے افضل واعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء ورُسل عَلَیْهِمُ السَّلامُ کو ایک مقام و مرتبہ اور درجہ دے کر مبعوث نہیں کیا بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض کے درجات بلند کیئے ہیں۔ کسی کو علم زیادہ دیا کسی کو حُسن زیادہ دیا کسی کو معجزات زیادہ دیے۔ سارے انبیاء ورُسل عَلَیْهِمُ السَّلامُ ایک ورجہ میں مبعوث نہیں کیئے۔ بلکہ مختلف درجات دے کر بھجا۔ اللہ درب العزت نے فرمایا:

## تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ -

(سورة البقره: آيت ۲۵۳)

''یہ پنجبر' (جو ہم نے دُنیامیں بھیج ہیں) ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیات دی ہے'' پتہ چلا کہ اللّٰہ رب العزت نے انبیاء ورُسل عَلَّیْهِمُ السَّلَا ثُمُ کوایک درجہ اور مقام دے کر مبعوث نہیں کیا بلکہ مختلف فضائل اور درجات دے کر بھیجاہے۔

آ قالتُهُ إِيَّا لَم كَا خاندان الياب كه جس من مر شخصيت اعلى وار فع ب-اور سارك تكان وال تھے۔ پھر حضور النوليكم فرماتے ہیں۔ حضرت عمرابن الخطاب والله اروایت كرتے ہیں۔ 20 كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّامَا كَانَ مِنْ سَبَيِيْ وَنَسَيِينُ

ی میرے نسب اور رشتہ کے علاوہ قیامت کے دِن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ (امام حاكم مندرك: جلد سمنى ١٥٣ حديث ٢١٨٣)

ان احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تاجدار کا نئات کواللہ تعالیٰ جَبِلَجَالاً نے جو فضائل اور مقام عطاكياوه كى اورنجى كوعطانهيں موا-آپ كى زوجة هزت خديجة الكبوى عِينا جيسى بيوى كى اورنى كو نہیں ملی۔ آپ ٹٹٹٹایآلم کی بٹی فاطمہ بتول زہراء علیالا جیسی بٹی کسی کو نہیں ملی۔ ای طرح پھر بیٹے حسن و حسین عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِ مثال على الغرض كى جبى جبت سے آپ حضور نى اكرم اللَّهُ إِلَهُ كى سيرت كا مطالعہ کریں ووآپ کوسب سے بے مثال ہی نظر آئیں گے۔

آپ سارے انبیاء و رُسل عَلَيْهِ هُ السَّلا هُ سے افضل واعلیٰ قرار دیے گئے اپنے خصائص اور مناقب کی وجدے آپ لڑ کے علم سب سے زیادہ ملا، شجاء ت، شرافت، طاقت، توت، حکم، علم، حُن، سخن، زيد، ورع، تقوى ، طبارت، عبادت، سخاوت، كرامت، امامت، جرجبت اور صفت مي حضور المُنْ يَبَلِم بِ مثال بين اوراعلى واقضل بين-

ية چلاكه انبياء ورسل عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ كى جماعت من آقالنَّالِمُ الْفُل واعلى بنايخ خصائص اور مناقب کی وجہ سے بیہ بات بالکل اظہر من الشمس ہوگئی دُنیا میں افضل واعلی وہی ہوتا ہے

جس کے فضائل زیادہ ہول۔

تاجدارِ کا کتات کے بعد جس ہتی کے فضائل اور مناقب سب سے زیادہ ہیں وہ ہتی مولائے کا نتات علی المرتضیٰ ملاقا کی ہے۔ آپ کے خصائص سب سے زیادہ ہیں۔ حضور نبی اکرم التا این الیم التا الیم التا اللہ آپّ ہی وہ شخصیت ہیں۔جوہر جہت میں منفر دیجھی ہیں اور افضل واعلیٰ بھی ہیں۔جو خاندان اور حسب و نب آپ کا ہے وہی مولاعلی السالا کا ہے۔

عبداللدابنِ عباس الله في فرمات بين:  المُوْالِيْرُ فَالْوَعُلُونَ فَالْمُوْلِينَ فِي الْمُوْلِينَ فِي الْمُؤلِقِينَ الْمُؤلِقِيلِقِلِقِيلِقِلِقِلْمِلْقِلِقِلِقِلِقِلِقِلِقِلِي اللہ ہوا کہ کوئی بھی شخصیت ہو وہ اپنے فضائل اور مناقب سے افضل ہوتی ہے۔ اپنے حسب ونسب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔

یہ نہیں ہو سکتاانسان کیے کہ فضائل و مناقب آقالتانی کے زیادہ ہیں مگر افضل آدم ملایتان ہیں کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جولوگ کہتے ہیں کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں ورنہ أن كويد مجى ماننابرے كاكم سارے انبياء ورُسل عَلَيْهِ مُد السَّلامُ مِن آقاً آخرى ني النَّ إَلَمْ مِن توكيا معاذاللد فضيلت مي بھي آ قا كا آخرى مبرے ايما مركز نبيں موسكا كيونك آپ آ قا الله اين كوكى بھي جہت ہے کسی بھی پہلوے کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو حضور النہ اللہ سب سے اعلیٰ وب مثال نظر آئي گے۔ تمام انبياءورُسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُر مِن آقالتُهُ إِلَمْ كُومْ عِزات زيادہ ملے۔ آقا كوځن و سخن سب سے زیادہ عطاہوا۔اخلاق کر دار وگفتار، جمال و کمال،اور جلال سب سے منفر دیلے۔اُمت حضور الفراتيكم كوسب سے زيادہ ملى۔اللّٰدربالعزت كاديدار نصيب موا۔

آ قاً كا حسب ونسب سے اعلیٰ ہے۔ آل سب سے اعلیٰ ازواج اور اصحاب سے اعلیٰ ملے۔ گھر انداور خاندان سب سے منز داور مصفی ملا۔

آ قالفُولِيَلِم فرمات بين-

النَّبِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ النَّالِيَّ الْمُؤْلِمُ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ المؤلِّم اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل ﴿ لَدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي

حضرت على ملاطات روايت بوه كت بين كه حضور نبي اكرم الني إلى في ارشاد فرمايا: حضرت آ دم علیاتا سے لے کرمیرے والدین کے مجھ کو پیدا کرنے تک (میرے تمام تجرہ کے ماں باپ نکاح والے مجے) میں نکاح کے ساتھ بیداہواہوں غیر شرعی (لینی زمانہ جاہلیت کے طریقہ) سے نہیں پیدا

(الم اين اني شيبة المصنف، جلد ٢، مديث ١٦٢١)، (المام طبراني المعجم الاوسط، جلد٥، مديث ٢٢٨)، امام دیلمی مُسند الفردوس، جلد ۲، حدیث ۲۹۴۹)، (امام بندی کنز العمال، جلد ۱۱، صدیث ۱۸۷۰) (امام ميتى مجمع الزوائد ومنيع الفوائد ، جلد ٨، صغير ٢١٣) ، (امام بيبق السنن الكبرى، جلد ٤، صغير ١٩٠)

المنظمة المنظم

(امام خاکم متدرک، جلد مصفیه ۷۰ ایروت لبنان)، (امام ابن عساکرتاری دمشق الکبیر، جلد ۳۵ صفیه ۳۰۰) امام ابو علی اساعیل بن اسحاق نیشا بوری فرماتے ۲یں۔

وه لَمْ يَرِدُفِي حَقِّ أَحَدِمِّنَ الصَّحَابَةِ بِالْأَسَانِيْدِ الْحِسَانِ أَكْثَرُ مَا جَآءَ فِي

عَلِي الطِّيْفُاذِا۔

ج جتنی آجادیث صحیح اسناد کے ساتھ مولا علی ملالتہ کے حق میں ملتی ہیں یا دار دہوئی ہیں اتن کسی اور صحابی کے حق میں نہیں ملتی۔

(امام محب طرى الرياض النضوة جلدى، ص ٢٨٢)

الغرض کسی بھی جہت اور زاویہ نگاہ ہے آب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو حضور نبی اکرم التی التی اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضائل، مناقب اور خصائص مولا علی ملالٹلا کے ملتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ حضور التی ایک بعد جوافضل واعلیٰ ذات ہے وہ مولا علی ابن الی طالب ملائٹلا کی ذاتِ گرامی ہے۔

یہاں میں ایک بڑااہم مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اور اُن مُقتیانِ عظام ، مشارِخ عظام ، علاء و حکماء اور علم ودانش کے دعویداران کو جواب ویتا ہوں جواپنی تقاریر و تصانیف میں بیان کرتے رہے ہیں کہ جو مخص بعدازانبیاء حضرت ابو بمرصدیق کوافضل نہیں مانتاوہ گراہ ہے اورمعاذاللہ جہنمی بھی ہے۔

ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کوئی سمجھائے کہ اللہ کے بندو جنت اور جہنم کے ٹھیکیدار نہ بنواور اس ظنی مسئلے کو قطعی بنانے کی ناکام کو شش نہ کروا کر تمہارا یکی فتو کی اور فیصلہ ہے تو پھر آؤھیں بیان کرتا ہوں کہ تمہارے فتو کی کی زدیس کون کون آتا ہے۔ بے شار صحابہ اکرام شخطی ایسے تھے جو بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق بالی ہے وافضل نہیں مانتے تھے۔اب اُنے بارے میں کیا نمیال ہے وہ کہاں جاکس کے کوئی مفتی ، علامہ ، محدث ومفسر ، صوفی و مجد د صحابہ اکرام شائی کے مقام و مرتبہ کو چھو بھی نہیں سکتا اس لئے ہماری بات کے ردمیں کی مولوی کا حوالہ نہ لایا جائے ۔اب میں معتبر اور اعلیٰ ہستیوں کے عقائد بیان کرتا ہوں۔

المنافعة الم

لَوْ أَنَ الشَّجَرَ أَقُلَامٌ وَالْبَحُورُ مِدَادٌ وَالْإِنْسُ وَالْجِنُ مَا أَحْصُوا فَضَائِلَ أَمِيْرُ فِي الْهُوْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْقُاءِ۔

ا کر تمام درخت تلمیں بن جائیں اور تمام سمندر سیابی بن جائیں اور انسان اور جنّات لکھتا مردین تو پھر بھی امیر المومنین علی ابنِ ابی طالب ملیشا کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔

(امام این جوزی، تذکر ة الخواص، صفحه ۴۳، مطبوعه بیر دت لبنان)

يه مجى عبداللدابن عباس عليه بى فرمات بين:

(امام ابن عساكر تاريخ ومثق الكبير، جلد ٢ صفح ٣٦٣)، (امام جلال الدين سيو طي ، تاريخ الخلفاء صفحه ١٣٢ بير وت لبتان)

ایک اورر وایت میں عبداللہ ابنِ عباس ﷺ بی فرماتے ہیں:

أَنْزَلَتْ فِيْ عَلِيٍّ ثَلاثَمِثَةَ آيَةٍ.

أَنْزَلَتْ فِيْ عَلِيٍّ ثَلاثَمِثَةَ آيَةٍ.

إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

مولا على طايشًا كى شان ميس تين سوقر آنى آيات نازل موكى ہيں۔

(امام ابنِ عساكر تاريُّ دمثق الكبير جلد ٢صفي ٣٦٣). (امام جلال الدين سيوطي، تاريُّ الخلفاء صفحه ١٣٦٢)

إى طرح حفرت عمرابن الخطاب النشية فرماتي بين:

(الم محب طبرى، الوياض النضرة، جلد ٢ صفح ١٨٩)

الم احمد بن منبل والشيئة فرمات بين-

مَا جَاءَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ إِللهِ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جاءَ لَعَلِيٍّ-

المُنْ الْمُرْفِي عَلَى الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُرْانِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِلْمِ الْمُؤِلِقِيلِيلِقِيلِقِيلِي

پس بیہ بات اظہر من الشمس ہو چک ہے کہ اُم المومنین حضرت عسائٹ صدیقہ بڑا ہما است صدیقہ بڑا ہما است میں انہوں نے اپناعقیدہ و مسلک بیان کردیا کہ اُکو حضور نبی اکر م اُلٹی آئے کے بعد جوافعنل واعلی شخصیت نظر آتی ہیں وہ صرف اور صرف باک سیدہ فاطمہ بتول زهراء سلام اللہ علیہا ہیں۔ اب کیا فتوی لگائیں کے ممتنیان عظام، حضرت عائشہ صدیقہ بڑا ہیں۔ اب کیا فتوی لگائیں کے ممتنیان عظام، حضرت عائشہ صدیقہ بڑا ہیں۔ اب کیا وہ حفرت ابو بحر صدیق بالیہ کی بجائے باک سیدہ عیناا

اہل سُنت کے سرکاتاج امام بیلی اللہ اللہ علیہ الوں محمود آلوسی حفی اللہ بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں اہل سُنت کے سرکاتاج امام بیلی اللہ علیہا کوخلفائے راشدین اور شیخین پر افضلیت دیتے ہیں۔ امام سیلی فرماتے ہیں کہ

الله إِنَّ فَاطِمَةً سَلا مُر اللهِ عَلَيْهَا أَفْضَلَ مِنَ الشَّيْخَيْنِ-

یے گئک فاطمہ بتول ز هر اسلام الله علیها شیخین (حضرت ابو بکر ٌوعمرٌ) سے بھی افضل ہیں۔ (اسام عبد الرؤف المناوی، فیض القدیر، جلد ۸: ص ۱۳۵)

12 إِنَّ فَاطِمَةَ سَلامُ اللهِ عَلَيْهَا أَفْضَلَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْأَزْبَعَةُ ثَلَاثُمُ اللهِ عَلَيْهَا أَفْضَلَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْأَزْبَعَةُ ثَلَاثُمُ

بِ شَك فاطمه بتول زهر اء سلام الله عليها خُلفات اربعه الله الله على الفلل الله

(امام محود آلوی حنی را الله از روح المعانی، حلد ۲۳: ص۲)

نابت ہوا کہ جو مفتیانِ عظام و علاء حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کوافضل نہ مانے پر گمر اہی کا فتویٰ دیتے ہیں یہ فتویٰ خوداکئی طرف ہی لوٹ آتا ہے۔ الإنتان المنور ووز من الأن و من الله الله المنافق الم

و أمُ المونين حضرت عاكشه صديقه را عقب و المجارية و الم

اب ہم قارئین کی نذر اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بناتھ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بناتھ اس مسلہ کو کیے ویکھتی ہیں کیا آپ بناتھ ابعداز ابنیاءافضل واعلی اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق بناتھ کو ماتی ہیں یا کسی اور شخصیت کو افضل واعلی مانتی ہیں اور یہ بات بھی تسلیم کرنا پڑے گر کہ دنیا کا کوئی مفتی، محدث ومفسر اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بناتھ ہے بڑھ کر حضرت ابو بر صدیق بناتھ ہے مجت کادعوی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ حضرت عائشہ صدیقہ بناتھ ہے نیادہ صاحب فہم و بھیرت کا دعویدار ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کے فقہاء، محدثین و مفسرین ، مورضین و مجددین اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بناتھ کی کھیرے کو تسلیم کر چکے ہیں۔

أم المومنين حضرت عائشه صديقه بنائتها كافرمان ب\_

9 عَنْ عَائِشَةَ شِلْتُنَا قَالَتُ: مَارَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا غَيْرَ

أبِيْهَا۔

بع المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ قرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فالمخلوَّ الآر الله کے بابا اللہ کا اللہ

10 عَنْ عَائِشَةَ مِنْ أَمْمَ قَالَتْ: مَارَأَيْتُ أَحَدًا قَطُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ سَلامُ اللهِ عَلَيْهَا عَيْدَ أَبِيْهَا.

: حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھ الی ہیں کہ میں نے کوئی ایک شخص بھی سسیدہ فَالظّمُ الْاَهِمُ لَاٰهُ عِیّمًا اللّٰهِ عَیّما اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

المنز البرغ ابن عَلَى أَفْصَ لِلْمَةِ بِيَعِلَى فِي الْفُرَانِ ﴾ ﴿ وَمُؤْلِ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ پس ثابت ہوا کہ حفرت عبداللہ ابن مسعود و اللہ جمی مولا علی طالیا کی افغلیت کے قائل تھے۔ یہی اُنکاعقیدہ تھا کوئی مفتی ومُلال اُنکو معاذ اللّٰہ گمراہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کیے گاتووہ خود لعنتی و گمراہ ٠٨٠٠ حضرت أبي بن كعب كاعقب ٥٠٠ الم حضرت أبي بن كعبٌ جليل القدر صحابي رسول الله إلى آبُ مجى مولائے كائنات على المرتضيٰ عليه السلام كى افضليت كے قائل تھے اور أنكى عظمت كے ڈیکے بجانے والے تھے۔ 16 قَالَ أَيِّ بُنِ كَعْبٍ عَلِيُّهُ إِنَّ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ السَّفَا أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ أَضْحَابِ الرَّسُولِ الْهُ الْمَالِيَّالِهِ -حضرت أتى بن كعب ارشاد فرمات بي كدب تك امير المومنين على ابن أبى طالب عليه السلام رسول الله الني الني المين على المرام المنافظة على الفل الميل الماس

(امام احمر بن حنبل مُسند: جلدا، منحه ۷۵)

## حضرت ابواطفيل كاعقب ده

حضور ثبي اكرم المُعْقِيم ك جليل القدر صحابي حضرت الوالطفيل عظيم في أخمد سال رسول الله النهاية إلى صحبت بإنى اور چشمة رسالت سے فيض ياب موسة آپ راين كان اور چشمة رسالت سے فيض ياب موسة آپ راين اور میں ہوئی۔ آپ طافیہ مولا علی علیقا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ آپ طافیہ زاہد و عابد، صدیق اور امین و میانت دار انسان تھے آپ الطفیہ سیخین کی بزرگ کے قائل تھے گر سیخین پر مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔

11 قَالَ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ إِنَّ عَلِيًّا أَفْضَلَ مِنَ الشَّيْخَيْنِ \_

حضرت ابوالطفيل الله الماد فرماتے ہیں کہ بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام سیخین : (ابوبکر وعمر ) سے افضل ہیں۔ (المم ابن عبد البر الاستيعاب، ص ١٨١،١٨٠) **00/00\00**  المنظمة المنظم امام زیدبن کی کاعقب ده الم ابو صنيف على المنظفة كم مرشد المام زيد بن على بن حسين عليسًا كافر مان بــــ

وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

" دهرت زيد بن على عليه السلام فرمات بين كه ب شك على بن ابي طالب عليه السلام تمام الله محابه اکرام جمالی میں ہے سب سے افضل واعلی ہیں "

(امام محمر بن عبد الكريم شهرستانی، الملل والنحل، جلد 1: ص ١٥٥)

الله بن سعود كاعقب ده ١٨٠٠ الله بن سعود كاعقب ده ١٨٠٠ الله

حضور نی اکرم النظیم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبدالله بن مسعود علیمه مولاعلی کی النيليت كى قائل تھے آپ ر اللہ في اس حوالے سے بے شار ارشادات فرمائے جن ميں سے چند قار کین کی نذر کرتے ہیں۔

الْهَوابُنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ إِن أِي طَالِبِ الطِّفَادِ بِن أَبِي طَالِبِ الطِّفَادِ

حضرت عبدالله ابن مسعود علی المه از شاد فرماتے بین که جم (صحابه اکرام شاکیز) بیان کیا کرتے تے کہ کہ تمام اہل مدینہ میں علی بن آبی طالب مالیت سب سے افضل ہیں۔

(الم احمد بن صبل نضائل محابه، جلد 2: حديث ١٠٩١) (الم بزار مُسند، جلد ٥: حديث ١٦١٦)، (الم محب طبرى الدياض النضوة، جلد؟: ص ١٥٦)، (امام ابن حجر عسقلاني في البارى، جلد عن ١٥٥)،

الله قَالَ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاللَّهُ إِنَّ عَلِيًّا السِّيُّةُ السَّفِي السَّائِدِ الْصَحَابَةِ والدُّبَّ حفرت عبدالله ابن معود عليه ارشاد فرماتے ہيں كه بيد شك على ابن ابى طالب مالينا، تمام محابد اکرام خالی میں سے سب سے افغل ہیں۔

(امام اين حجر عسقلانی نتخ الباری، جلد ۲: می ۳۷۳)، (امام اين عبد البر الاستيعاب، جلد ۲: ص ۲۹۳) 

<del>{</del>**€ &**.

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُميُرِ عَنْ إِسْمَاعِيْلُ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيْمِ قَالَ: سَبِعْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ قَامَ خَطِيْبًا فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدُ فَارَقَكُمْ أَمْسِ رَجُلُّ مَاسَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَلاَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدُ فَارَقَكُمْ أَمْسِ رَجُلُّ مَاسَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَلاَ يَدُرِكُهُ الْآخِرُونَ، وَلَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ، جِبُرِيلُ عَنْ يَبِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ الرَّايَةَ فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، جِبُرِيلُ عَنْ يَبِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ، جِبُرِيلُ عَنْ يَبِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ، جِبُرِيلُ عَنْ يَبِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ عَطَائِهِ، مَاتَوَكَ بَيْضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرُهُمٍ فَضَلَتُ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي بِهَا خَادِمًا ـ

اب اس محانی رسول الخالیم الموران المو

امام ذهبی این معروف کتاب التغییر والمفسرون میں متعدد صحابہ اکرام فرائد کے عقیدہ الفلیت کے حوالے سے دوایت بیان کرتے ہیں۔

الله إِنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْصَحَابَةِ وَ أَنَّهُ أُولَىٰ بِالْخَلَافَةِ مِنْ غَيْرِهِ كَعَمَّارِ بُنِ الْمَالِمِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِقْدَادِ عَلَيْهُ وَأَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ وَسَلَمَانَ الْفَارِسِيِّ عَلَيْهُ وَجَابِرِ بُنِ بُنِ بُنِ عَبْرِ اللهِ عَلَيْهُ وَغَيْرِ هِمْ كَثِيْرًا۔
عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ وَغَيْرِ هِمْ كَثِيْرًا۔
عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ وَغَيْرِ هِمْ كَثِيْرًا۔

ب فک علی ابن الی طالب علیہ السلام تمام صحابہ اکرام بی کا سے سب سے افضل ہیں اور وہ ہر ایک سے بڑھ کر خلافت کے حق دار تھے جیسا کہ جناب عمار ابن یاسر رہے اور حضرت مقداد اللہ اور حضرت البوذر غفاری اللہ اور حضرت سلمان فارسی اللہ اور جابر بن عبداللہ علیہ اور بیان عبداللہ علیہ اور بیان عبداللہ علیہ اور بیان مقیدہ تھا۔

(الم ذعب النفرون، جلد ٢: ١٥) (الم ذعب النفروالنفرون، جلد ٢: ١٥) عَنْ سَلْمَانَ وَ أَبِي تَعِيْدٍ الْخُدْدِيِّ، وَ خَالِمٍ ، وَجَالِمٍ ، وَ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْدِيِّ، وَ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُدِيِّ، وَ خَالِمٍ النَّلِيُّ الْأَوْلُ مَنْ أَسُلَمَ ، وَفَضَّلَهُ هُولَاءِ عَلَى غَيْدِهِ . عَلَى غَيْدِهِ .

حفرت سلمان فاری بالشه اور حفرت الوذر غفاری بالشه اور حضرت مقد او بالشه اور حفرت خیاب خواب الشه اور حفرت زید خباب بالشه اور حفرت الود حفرت الوسعید خدری بالشه اور حفرت زید بن ارقم بالشه اور حفرت این الول طالب بالا سب سب بها اسلام بن از مراف نها به اسلام بالشه اوران تمام محاب کرام نی خفرت علی بالات کود و سرول پر افضلیت دی ہے۔ لائے (اعلان فرمایا) اوران تمام محاب کرام نے حفرت علی بلالله کود و سرول پر افضلیت دی ہے۔ اسلام (ایام این جرکی السواعت المحدقة، صفحه می الله المسلم المسلم

المُنْ الْمِرْ فَالِمَ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

پس إن دلائل و براهين سے يه بات واضح اور اظهر من الشمس مو چكى ب كه جولوگ مولاعلى علیہ السلام کی افغیلیت کے قائل ہیں وہ ہر گزیجی گمراہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ کملاں حضرات یہ فتنہ و نساد كهيلات بي كه جو مخص بعد ازانبياء عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ حضرت ابو بمرصديق والله كوافضل نبيس مانا وه معاذ الله مراه اورجبنی ب توأن لوگول سے میر اسوال ہے کہ جو صحاب اکرام جمالتے و صحابیات جمالے خات اور آئمہ و محدثین ومفسرین جومولا علی علیفال کی افغلیت کے قائل تھے اُنکے بارے میں کیا خیال ہے تم لوگوں کا فتوی چران پر بھی لا گو ہوتا ہے کوئی اہلِ عقل و دانش اِن اعلی ہستوں پر کس کا ال ومُفتی کو ترجیح نہیں دے سکتا یہی عقبیرہ شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کاہے جواُٹہوں نے اپنی معروف کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت اسلام کے نفاذ میں جہاد کرنے میں تلوار چلانے میں مسائل شرع بیان کرنے میں، علم و حکمت، شجاعت احادیث کی روایات میں کثرت میں ، ہاشمی ہونے میں ، دا ادِ رسول النائية مونے میں سیدہ فَالْطِهُ الْزَهِمُ اللهُ عليها کے شوہر ہونے س ، حضرت ابو بمر صديق والمفين بر تطعی ہے گوياس مقام برشاه عبدالعزيز محدث والوي مولا علی مالیتا کو حضرت ابو بکر صدیق بیانیه پر اقضل قرار دے رہے ہیں بلکہ قطعی افضلیت کا اقرار کر رہے ہیں اور آ گے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے اعلان میں اور حضور نبی اکرم لٹائی آیل کے ساتھ نماز پڑھنے میں اوّل ہونے میں حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے افضل ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ مولا على ماليتلاً كى افضليت حضرت عمر بن خطاب پر قطعى ہے۔ (تحذ اثنا عشريه، صفح ۵۱)

من الطلب الشيخ المطلب المن عبد المطلب الشيخ كاعقيده المنظل المنظل المنظل المنظلة المن

حضرت عباس بن عبد المطلب ملائنا حضور نبی اکر م النا الله اور مولائے کا تنات علی کے محبوب چیاتھے آپ کی بزرگی اور عظمت کے سارے صحابہ کرام افکائی قائل سے بلکہ صحیح بُخاری میں صدیث پاک موجود ہے کہ جب بھی قبط پڑتا تو حضرت عمر بن خطاب بھی اور دیگر صحابہ کرام افکائی حضرت عباس بن عبد المصنب ملائنا کے وسلمہ سے اللہ کی بارگاہ میں بارش کیلئے وُعاکرتے ہے۔ اتن بزرگی اور عظمت کے باوجود بھی حضرت عباس ملائنا مولا علی ملائنا کی افضلیت کے قائل سے آپ حضور نبی عظمت کے باوجود بھی حضرت عباس ملائنا مولا علی ملائنا کی افضلیت کے قائل سے آپ حضور نبی

المام ف المام ف المام ف المام ف المعام ف المعام

امام شافعی الل سنت کے عظیم فقہی اور محدث تھے۔ پوری دنیا میں اُکے مقلدین پائے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام میں اِن کابہت بڑامقام دمر تبہ ہے۔ آپ بھی مولا علی علیہ السلام کی افسلیت کے قائل تھے۔

إِذَا نَحْنُ فَضَّلْنَا عَلِيًّا فَإِنْنَا كَالِيًّا فَإِنْنَا كَالِيًّا فَإِنْنَا كَالِيًّا فَإِنْنَا كَالْجَهُلِ مَا لَجَهُلِ عِنْدَدُوى الْجَهُلِ

22 قَالُوْا تَرَفَّضْتَ قُلْتُ كَلَّا، مَا الرِّفْضُ دِيْنِي وَلَا إِعْتِقَادِي، لَكِنْ تَوَلَّيْتُ غَيْرَ فَي فَلَا إِعْتِقَادِي، لَكِنْ تَوَلَّيْتُ غَيْرَ فَي فَلَا إِعْتِقَادِي، لَكِنْ تَوَلَّيْتُ غَيْرَ فَا إِعْتِقَادِي، لَكِنْ تَوَلَّيْتُ غَيْرَ

اورنہ کو گول نے کہا کہ تم رافضی ہوگئے ہو، میں نے کہا بالکل بھی نہیں رفض نہ میر ادین ہے اور نہ میراعقیدہ ہے، لیکن بے فتک میں تولائے علی علیہ السلام کا قائل ہوں۔ جو (مولا علی ) تمام آئمہ اور ہدایت دینے والوں میں سب سے بڑے امام اور حادی ہیں۔

المان المنابعة المانية المنابعة المنابع اکرم النائیل کے بعد سب سے زیادہ اعلی دار فع مولاعلی کومانتے تھے۔ خطیب بغدادی تاریخ بغدادی ا آپ کے حوالے سے روایت لے کر آئے ہیں۔

23 وَأَخْرَجَ الْخَطِيْبُ: فَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَلِيَّةٍ فَمَاتَ وَعَلِيٌّ عِنْدَهُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ

الم خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب علیتاً کا وصال (انقال) إس حالت ميں ہوا كه حضرت على ابن الى طالب علائقاً أنكے نزديك تمام صحابه كرام شأتيز ميں سے سب سے افضل تھے۔

(امام خطيب بغداد ئار ت بغداد، جلد ٩صفي ٢٩٢)

دیکھا جائے تو حضرت عباس بن عبد المطلب ملائٹلار <mark>شنے می</mark>ں بڑے اور بزرگ ہیں مگر اُن کا ہی عقبیدہ تھاکہ عمریارشتہ میں بڑے ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ بڑاوہی ہوتاہے جس کی عظمت ورفعت اور افضلیت کے اللہ اور اُس کا رسول التا اللہ اللہ خطے بجا دے اور پیہ ڈیکے مولا علی مالیظا کی الفليت كے بجائے جاچكے تھے۔

الله بن عُمر شيفية كاعقيده ١٠٠٠ مرسيفية كاعقيده

حفرت عبدالله بن عُرِيطِ الله القدر صحابي بي آب نے حضور نبي اكر م الله الله كے ساتھ كافى وقت كزارام بلكه آپ كى معيت وسنگت ميں جہاد بھى كياہے بے شار غزوات ميں حصه ليا ہے۔آپ بھی الل بیتِ اطہار ملطا کی افسلیت کے قائل سفے اور اہل بیتِ اطہار ملطا اور مولا على الله المركم كو قياس نبيس كرتے تھے جو افغلیت كى احادیث صحاح ستہ میں ان سے روایت ہو كی ہیں وه صرف محاب کرام بی این این این این این این این این این مولا علی ملاش کا آن میں شار نہیں ہوتا۔ آب ہے جب بھی افسلیت کے بارے میں سوال ہوتا تو آپ اہلِ بیت ملط اللہ کو صحابہ کرام ڈی اُنڈ میں شار نہیں کرتے تھے ایک روایت ہم قار ئین کی نذر کرتے ہیں جس سے عبداللہ بن عمر علی کاعقیدہ بالکل ضد

المنظمة المنظم

وَعَالَ رَجُلُ لِإِبْنِ عُمَرَ الْأَيْمَةُ يَا أَبَاعَبُدِ الرَّحْلِي فَعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ التَّيْقُلَا؟

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يُقَاسُ بِهِمْ -

بس ایک مخص نے معرت عبداللہ بن عمر علیہ ہے کہا: اے ابو عبدالرحمٰن (آ کی کنیت ہے) حضرت على ابن ابي طالب ماينة كا محابه كرام تفافيز مي كيارُ تبه ب (فنسيلت مي مولا علي كاكونسانمبر (علیٌ) پر کسی کو قیاس نہیں کیاجا سکتا۔

(الم محب طبر كالوياض النطيرة، جلد ١٨٠ صنحه ١٨٠)

پس ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بھی افضلیت مولا علی پین کے قائل تھے اب اُن لو گوں کا کیا ہے گا جو کہتے ہیں کہ جو بعداز انبیاہ میٹھا مصرت ابو بکر صدیق علیہ کو افضل نہ مانے وہ معاذ الله مراہ ہے اور رافضی ہے اور اُسکاعقیدہ دُرست نہیں ایے لوگوں کو اینے بزرگوں کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر خود پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی احل علم و دانش کی بارگاہ میں وقت كزار كرفيوضات وبركات حاصل كرني حايي

المام احمر بن عنبل والله المعتبده المام احمر بن عنبل والله المعتبدة

الل سنت کے سر کاتاج امام احمد بن صنبل واللہ جو کہ بخاری ومسلم کے استاذ ہیں آ ہے بھی حضور نبی اکرم النطقایلم کی الل بیت اطهب ارتظام کو دو سرول پر قیاس نہیں کرتے تھے اِس کی سب سے بڑی دلیل ہے جب آ کیے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل ؓ نے آپ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے بارے میں پوچھا تو اہام احمد بن حنبل نے بھی بھی بواب ارشاد فرمایا کہ مولا علی ملالظا، چو مک مصور نبی اکرم التان اللِّلِيم کی اهل بیت مَلِیکام میں سے ہیں اس لئیے مولا علی ملائقا کو صحابہ كرام فكأفتر قياس نبيس كياجاسكتا

25 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عِلْهُمْ اكْنَا إِذَا فَاضَلْنَا بَيْنَ أَضْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ 

المُوالِيمُ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِق

فَقَالِ: هُوَ كَهَا قَالَ: قُلْتُ فَأَيْنَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ الطِّيْقُلْا؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ المُ يَقُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ اللهِ

حفرت عبدالله بن احمد بن حنبل ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (امام احمد بن صنبل ) ہے حضرت عبداللہ بن عمر علی اللہ اللہ اللہ عبداللہ بن عمر الله المرايا: بهم (صحابة) جب رسول الله المولية في المالية على صحاب كرام رس المنظم ك ور ميان فضيلت كي بات کرتے تو ہم کہتے ابو بکر اور عمر اور عمان پس (امام احمد بن صنبل یے) فرمایا ایسا ہی ہے جیسا کہ اُنہوں (عبدالله بن عمرٌ) نے فرما یا میں نے عرض کیا پھر حضرت علی ابنِ آبی طالب طالع کی فضیلت کہاں مى ؟ توأنهوں نے فرمایا ہے میرے بیٹے أنهو ل (عبدالله بن عمرٌ ) نے رسول الله الله عُلِيّا لم كابل بيت عَلِيّالم کی بات نہیں کی ( یعنی فرمایا کہ علی تواہل سے ملیظام میں سے ہیں اُکاود وسر ول پر قیاس نہیں کیا جاسکتا) (علامه خالد الرباط، الجامع لعلوم إلامام احد، جلد ١٧، صفحه ٢٣٥)

دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے سامنے حدیثِ سفینہ بیان کی اور آپ سے افغلیت کے بارے میں سوال کیا۔

26 عَنْ عَبْرِاللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدَّثُتُ أَبِي بِحَدِيْثِ سَفِيْنَةً فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي التَّفْضِيلِ؟ قَالَ: فِي الْخَلَافَةِ أَبِيبَكْرِةَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ. فَقُلْتُ: فَعَلِيُ بُنُ أَي طَالِبِ الطِينَةُ إِن قَالَ: عَلِيُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يُقَاسُ بِهِمْ أَحَدٌ-

حضرت عبدالله بن احمد بن صنبل والمنظمة فرمات بيس كه ميس في اين والد (امام احمد بن صنبل ) کے سامنے حدیثِ سفینہ بیان کی اور آپ سے بوچھا: آپ تفضیل (صحابہ میں فضیات) کے بارے میں کیافرماتے ہیں اُنہوں نے فرمایا کہ خلافت کے حوالے سے ابو بکر اور عمر اُ اور عمال ہیں میں نے مجر پوچھا: اس پر پھر حضرت علی ابن ابی طالب ماليات کي فضيلت کيا ہو ئی ؟ أنہوں نے بھر جواب ديا کہ حضرت علی ملابعہ تواہل بیت ملیکہ میں ہے ہیں اس لیئے کسی کو بھی اہل بیت ملیکہ کے ساتھ قیاس نہیں کیاجاسکتا۔

(امام این جوزی، مناقب الامام احمد لابن الجوزی، صغیه ۱۶۳)

المنظر المنظرة على المنظرية المنظرية المنظرية المنظرة المنظرة

ان روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ الم احمد بن صنبل افغلیت مولا على مايسة ك قائل عف آپ كا عقيده تها كر صحاب كرام تفاقيم اور الل بيت اطهار ميظه كا تقابل بنتابى سيس کیونکہ حضور نی اکرم ملی ایک بعدات کالی بیت اطبار ایکا افضل ہیں پر اسکے بعد صحاب کرام وللتر الفلل میں۔ اب أن لو كول كو كھ ند كھوسوچنا چاہيے جو يدفتوى ديتے ہيں كد جو انساء يَنظِمُ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق علی اللہ کا افضل نہ مانے وہ احل سُنت نہیں بلکہ رافضی ہے تو پھر امام احمد بن صنبل کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو حضور نبی اکرم ملی اللہ بیت بین اور مولا علی مایشا کی

المركبي المام سمس الدين ذبينً كاعقب ده الم

علامہ حافظ ذہبی کا شار اعلی ورجہ کے محدثین کی جماعت میں ہوتا ہے آپ کے شاگردوں نے بھی کافی نام کمایا جن میں امام شکی ،اور ابن کثیر سرِ فہرست ہیں آپ نے علامہ ابنِ تیمیہ اور یوسف بن عبدالر حلن مزی سے علم حاصل کیااهل سنت میں آپ کا قد کا تھے بہت بلند مانا جاتا ہے۔ آپ بھی اصلی بیت اطہار میں کی افضلیت کے قائل مصاور مولا علی علیات کو افضل مانے والوں کو بدعتی اور رافضی نہیں سمجھتے تھے بلکہ آپ نے بھی امام ابن عبدالبرکی تائید فرمائی ہے آپ کا بھی یہی عقب دہ تھا کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد مولاعلی طایطا کی افضلیت کی قائل تھی۔آپ نے اپنی معروف کتاب سیر أعلام النبلاء میں اپنایہ عقیدہ کھل کربیان کیاہے۔

21 قَالَ الذَّهَبِيُّ النُّهُ مَنِيُّ النُّهُ عَلَيْ بِرِفْضٍ وَلَاهُوَ بِبِدُعَةٍ. بَلْ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ

﴿ خُلُقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ-

؟ الم م حافظ ذهبي ترمات بي كه حضرت على مليسًا كي تفضيل (مولا على مليسًا كوافضل مانا) ندر فض ہاور نہ ہی بدعت بلکہ صحابہ کرام شائلہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی مخلوق (جماعت) اس طرف می ہے ( یعنی مولا علی مالیلا) کی افضلیت کو ماننے والی جماعت اور حروہ )

(المام حافظ مش الدين ذهبي سير أعلام النبلاء، جلد ١٩ اصني ٥٥٠)

## المنظمة المنظ

امام ابو بکرباقلانی اهل سُنت کی بہت بڑی شخصیت سے آپ ۹۵۰ کو بھر ہیں پیدا ہوئے گر سکونت بغداد میں اختیار کی۔ آپ نے اپنے زمانہ میں بے شار علمی مباحثے اور مناظرے کیئے سفر رُوم آپ کا بہت یادگار دہا آپ قاضی بھی سے اور اللہ نے آپ کو علم و حکمت سے نواز رکھا تھا۔ آپ نے اشعری عقیدہ پر بہت کام کیا۔ امام خطیب بغدادی نے آپ کے علمی کام کو بہت سراہا ہے۔ بلکہ اهل سُنت کے بے شار محد شین اور مور خین نے آپ کے علمی مباحثوں اور مناظر وں کو بیان بھی

یہ ایک طبقہ توآپ کو مجد دمانت ہے اِتی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ پر پوری کتاب لکھی جاستی ہے۔ آپ بھی مولا علی طبیقا کی افغیلیت کور فض اور بدعت نہیں کہتے تھے بلکہ آپ نے اس پر بڑے دلائل دیے ہیں کہ صحابہ کرام زُفَائِیُّا کی ایک کثیر جماعت افغیلیت مولا علی کی قائل تھی۔

29 قَالَ الْبَاقِلَا فِيُّ: وَقَدُ رَوْى أَنَّ قَوْمًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوْا يَذْ هَبُوْنَ إِلَى تَغْضِيْكِ

عَلِيْ عَلَى أَبِي بَكُرْ -

معرت ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت کیا گیا ہے بے شک محابہ کرام نشکتی میں سے ایک قوم (جماعت) کی طرف گئی ہے (یعنی ایک قوم (جماعت) کی طرف گئی ہے (یعنی صحابہ کرام نشکتی کی ایک جماعت مولاعلی ملیٹ کو حضرت ابو بکر سے افضل واعلی مانتی تھی)

(امام قاض الو بكر باقلاقي، مناقب الانعة الأربعة الباقلاني، صفحه اسم)

30 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الْبَاقِلا فِيُّ: وَقَدُ رُوِيَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الضَّحَابَةِ كَانَتْ تُطْهِرُ القَوْلَ بِفَضْلِ عَلِيٍّ أَمَامَ زَمَنِ أَبِي بَكُثْرٍ وَبَعْدَهُ-

ایک اور روایت میں حضرت ابو بکر باقلائی فرماتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے بے شک صحابہ کرام دُکانُدُمُ میں سے ایک جماعت حضرت علی علیات کی افضایت کا قول حضرت ابو بکر صدیق علی علیات کی افضایت کا قول حضرت ابو بکر صدیق علی علیات کا قول حضرت ابو بکر صدیق علیات کا تعدید کا تعد

المنظرة المنظر

کی است ہوا کہ امام ذھبی بھی مولا علی النظامی افضلیت کے قائل ستھے بلکہ مولا علی النظام کو افضلی النظام کو النظام کو النظام کو النظام کو النظام کو النظام کو النظام کی النظام کو است کی ہے۔

کرام النظام کو ای عقیدہ بر ثابت کیا ہے۔

المجيد ملال على قاريٌ كاعقب و المجيدة المجيدة

ملاں علی قاری کا اهل منت میں بڑا اہم مقام و مرتبہ مانا جاتا ہے آپ نے بھی صحیح بخاری کی فضیلت شخین کی حدیث پاک کی تشر تک میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں یا آپ نے جو شخین کی حدیث پاک کی تشر تک میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو سحابہ کرام شکائی کی روایات وہ آپ کے عقیدہ کی عقیدہ کر تھتے ہیں کہ جو سحابہ کرام شکائی کی روایات افسلیت کے حوالے سے ملتی ہیں اُن میں اہل بیت ِ اطہار مینی ہوتے کیو نکہ احسل بیت ِ رسول کا مقام صحابہ کرام شکائی ہے بلت دے۔

28 قَالَ مُلَّا عَلِيُّ الْقَارِيُّ فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ شَنْحُ مَشُكَاةِ الْمَصَابِيْحِ: وَلَعَلَّ فَلَا الْمَنْ الْأَصْحَابِ، وَ أَمَّا أَمْلُ الْبَيْتِ فَهُمْ أَخَصُّ مِنْهُمْ وَ كُمُنُهُمْ أَفَا الْبَيْتِ فَهُمْ أَخَصُّ مِنْهُمْ وَ حُكْمُهُمْ يُغَايِرُهُمْ. حُكْمُهُمْ يُغَايِرُهُمْ.

حضرت کلال علی قاری مر قاۃ المفاتی شرح مشکاۃ المصابیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تفاضل (نضیلت کی ترتیب) صحابہ کرام ڈائٹنا کے در میان ہے اور رہے اھل بیت اطہار میلیا کہ وہ تو صحابہ کرام ٹنائٹنا ہے مخصوص ترین (افضل واعلی) ہیں اور اُن کا (اہلِ بیتِ اطہار میلیا) سحم بھی اُن سے الگ (نجدا) ہے۔

(حضرت ُلمال على قارى، مر قاة المفاتيح، جلد ١١، صنحه ١٤٠)

اعلی سُنت کے عظیم محقق حضرت ملال علی قاری نے بھی افسلیت احلی بیت اطہار میلاً کی مرتبت کردی اور صحابہ کرام (کافتہ) اور احلی بیت اطہار میلاً کے مقام و مرتبہ کو الگ اور جُداحیثیت میں بیان کردیا۔

.....

المنابعة الم

32 قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْمُعِيْنِ النَّسَفِيُّ: فَأَمَّا كَوْنُهُ أَفْضَلَ أَهُلِ زَمَانِهِ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُوْرِ الْمَا تُرِيْدِيُّ فِي كِتَابِ لِشَرْطٍ عِنْدَنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُوْرِ الْمَا تُرِيْدِيُّ فِي كِتَابِ الْمَقَالاَتِ۔ الْمَقَالاَتِ۔

امام ابو معین نسفی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خلیفہ کا اپنے زمانہ کی جملہ شخصیات سے افضل ہونا شرط نہیں ہے اور اِس پر نص امام ابو منصور مائزیدی گا کتاب المقالات میں بیان کردہ عقیدہ ہے۔

(امام ابومعين نسفي تبصرة الأدلة، جلد ٢، صغير١١٠٩)

اگر ہم کتبِ احادیث و تفاسیر، کتبِ سیر و تواریخ کا مطالعہ کریں تو پیتہ چلے گاکہ بے شار افغل و اعلیٰ شخصیات ایسی گزری ہیں جو خلیفہ و بادشاہ نہیں تھے گر اپنے دور کے خلیفہ و بادشاہ سے افغنل

تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام علی الرضاعلیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن

عسكرى عليه السلام اور ديگرب شار اولياء وصلحاء حبيها كه حسن بعريٌ، خواجه جنيد بغداديٌ، شيخ عبدالقادر جسكري عليه السلام اور ديگرب شار اولياء وصلحاء حبيها كه حسن المحسن و الحسين اپنج اپنج البين وافضل شخصيات تقييس جبكه خليفه و باد شاه نهيس منطح كوئي

کم عقل ہی ہو گاجو اُنکے زمانے کے بادشاہوں کوان پر انسلیت دے۔

طالوت ایک مومن خلیفہ و بادشاہ تھا اسکے زبانہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگرانمیاء علیہ بھی ہتے تو کیا ہم طالوت بادشاہ کو انعباء اکرام علیہ پر افغنلیت وے سکتے ہیں جبکہ وہ طالوت کی بادشاہی میں رہتے تھے اور آئی حکومت چلانے میں معاونت بھی کرتے تھے۔ گر افضل و اعلی انبیاء علیہ ان ہی معاونت کر کے افضل و اعلی انبیاء علیہ ان ہی معاونت کر کے افضل و اعلی انبیاء علیہ ان ہیں رہتے۔ مولا علی مالیت کی افغنلیت کا انکار کرنے میں بید ولیل دینا جہالت و گر اہی ہے اور مولا علی مالیت کی ولیل بھی ہے۔

على النظارة المتعلقة المقالية المؤلف المؤلف المؤلف المتعلقة المؤلف المتعلقة المؤلف المتعلقة على المتعلقة على

اظهاركرت تفى - (الممابو بحرباتلانى، مناقب الاثبة الأربعة للباتلانى، مني المرابو بحرباتلانى، مني المرابعة للباتلاني أن المباقد المرابعة ال

قَالَ البَافِلا بِي رُولُونَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبَّاشٍ، وَ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ، وَعَمَّالٍ، وَ كَالَّذِي يُرُولَى عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبَّاشٍ، وَ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ، وَعَمَّالٍ، وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ وَأَبِي الْهَيْتُمِ بْنِ التَّيْهَانَ وَغَيْرِهِمُ-

حضرت ابو بکر باقلائی فرمات ہیں کہ حضرت علی طلط کی تفضیل (افضلیت) کا قول کثیر صحابہ کرام ڈوکٹٹنز کے ہاں مشہور تھاجیہا کہ عبداللہ بن عبائ،اور حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر اور جابر بن عبداللہ اور ابوالہیٹم بن التیھان اور دوسرے بے شار صحابہ کرام خوکٹٹنز ہیں۔

(المم ابو بكر باقلاني مناقب الاثعة الأربعة للباقلاني، صفح ٢٩٣)

پس اِن روایات سے بیہ بات اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ امام باقلانی بھی مولا علی ملاق کی افغانیت کے قائل سے اس لئے اُنہوں نے بے شار صحابہ کرام ڈیکٹٹٹ کی روایات بیان کردی ہیں جو مولا علی ملاق کی افغانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

یہاں ہم ایک اور اہم مسئلہ بیان کرناچاہتے ہیں کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کے وزیر و مشیر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے ثلاثہ مولا علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کے وزیر و مشیر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔
علی علیہ السام خلفائے شاہد ہم جواب دیتے ہیں کہ کی کا خلیفہ و بادشاہ ہو ناافضلیت کی دلیل نہیں ہے۔
المی سنت کی عظیم شخصیت الم ابو معین نسفی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ کسی کے خلیفہ ہونے کو اسکا افسلیت کی دلیل اور شرط نہیں مانے بلکہ وہ احزاف کے سرکاتاج الم ابو منصور مائریدگ ہی جسی کی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

المنظم المنطقة المنط

بعض ہوگ ہے دلیل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ اُس وقت سے دستور تھا کہ خلیفہ وقت ہی نمازی المت کر واتا تھا تو موال علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تینوں خلفاء مولا علی علیظائے افضل ہیں۔ حالا نکہ اُمت کا اس بات پر اجماع نہیں ہے اُمت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا انکاری ہے کہ مولا علی علیظاً خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔

ہم یہاں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے جو نکہ دلائل دونوں طبقات کے پاس ہیں اس لئے ہم اس بحث میں اُلجھنے کی بجائے اس بات کو واضح کریں گے کہ کسی کا نماز کی امامت کر واناأس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتا افضل کی نماز مفصول کی اقتداء میں ہوجاتی ہے۔ اگر نماز کی امامت کروانے کوافضل ہونے کی دلیل مان لیاجائے تو پھریہ بھی مانناپڑے گا کہ اسلام کی معزز ترین شخصیات جن میں مد ثين، مغسرين، مجد درين، اولياء، صلحاء، مشارِّخ عظام حضرت حسن بصريٌّ، خواجه جنيد بغداديٌّ، سفيان تُوريٌ، حضور غوث بإك شيخ عبدالقادر جبيلانيٌ ، ذونون مصريٌ، امام ابو حنيفهٌ، امام مالكُ، امام ثافع، اما احمد بن صبل یہ تمام بزرگ اپنی معجد یا مدرسہ کے قاری اور امام کی افتداء میں نماز اداکیا كرتے تے تو پر كياب بات مان لى جائے گى كه ان سارے بزر گوں سے أنكو نماز بڑھانے والے امام و مولوی افضل سے، بلکہ یمی قانون ووستور آج تک چلآآر ہاہے بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ سین، پران طریقت اپ آستانوں کے خطیب والم کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا آج کے مُریدین یہ بات سلیم کریں مے کد اُنکے پیرصاحب سے وہ قاری وامام افضل ہے جس کی اقتداء میں وہ پیرصاحب المازاداكرتے إلى يقينان بات كوئى مجى نہيں مانے گاكيونك نمازير هنااور پرهانايدايك شرعى علم اک ہے کو کی افضل و مفصول نہیں بن جاتا۔ اگر کو کی اس کو افضلیت کی دلیل بنائے تو پھر ہیں اس کااپیا جواب اُن کی خدمت ٹی عرض کر تا ہوں کہ ہماری اس دلیل کے بعد اس فتنے کا باقی رہنا تا ممکن ہو جائے گا۔ ساری اُمت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اگر م النے اللے ساری کا کنات سے افضل واعلیٰ ہتی 

المنظمة المنظم

اگر خُلفائے خلاشہ نماز پڑھانے سے مولا علی علیہ السلام سے افضل ہو جاتے ہیں تو پھر عبدالر حمٰن بن عوف ﷺ ورابو بکر صدیق علیہ اللہ اللہ حضور التی اللہ اللہ عندالر حمٰن بن عوف علیہ اللہ اللہ علیہ

عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةً ثُنَّا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللَّهِ عَلْفَ أَبِي بَكُرْ فِي كَا مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ قَاعِدًا۔

(الم ترزى جامع مردد ١٩٥٠ عديث ٢٩٢ ، مطبوعه واداللام الزياض)

(الم ترزى جامع ، ١٩٥٥ عديث ٢٩٢ ، مطبوعه واداللام الزياض)

عَنْ أَنْسٍ عَلَيْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ التَّلْيَةِ إِنِي مَوَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكُرُّ قَاعِدًا فِي كَنْ تَوْمٍ مُتَوَهَّمً عَالِيهِ -

ا كَيْزَ الْبُرُمُ اِنْ عَلِينَ أَفْضَ لِتَوْمَ عِلَىٰ فَقَ لِتَوْمَ عِلَىٰ فَقَ لِتَوْمَ عِلَىٰ فَقَ لِتَوْمَ عَلِينَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُولِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْلِلْمِلِقِلِلِلْلِقِلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِلِلْمِلْلِلِلْلِقِلِقِلِلِ

اِن احادیثِ مبارکہ سے یہ بات واضح ہو چک ہے کہ نماز کی امات کروانے سے کوئی افضل نہیں ہو جاتا نماز پڑ ھنااور پڑ ھاناا یک شرعی تھم ہے اور افضل کی نماز مفضول کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگرآپ نماز کی امات کو ہی افضل ہونے کی دلیل مانے ہیں تو پھر یہ بات بھی ماننا پڑے گ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نبی ہے بھی افضل واعلیٰ ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مجمہ مبدى عليه السلام كى اقتداء ميس نماز اداكريس مح جوئلال مفتى مولا على مليناً إير خلفائ علاي واس وجه ے افضیات دیتے ہیں۔اب بیہاں اُن کو سانپ سونگھ جائے گااور وہ کہیں گے کہ نبی غیر نبی ے افضل ہوتا ہے۔ تو پھر أنكوبير بات ماننا پڑے گی كه نمازك امامت سے كوئى افضل نہيں ہوتاورند أنكى حالت پھر يه موكى كه آپايدام مين صياد آكيا-

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عِلَيْهُمْ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ تَفْيَةِمْ:كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَزْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ۔

عال ہوگا (خوشی کے ساتھ) جب حضرت علیلی ابن مریم علیہ السلام تم لوگوں (میری أمت) میں أتريس مح اور تمهاراامام تمهيس ميں سے ہوگا۔

(امام بخاري ميح، منحه ۵۸۱: صيث ۳۴۴ مطبوعه دارالسلام،الرياضِ) الله عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ ﴿ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ النَّيْثَالِ اخْلُفَهُ-

فرمایا: وہ (امام محد مبدی علیہ السلام) ہم میں سے ہیں جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نمازیر هیس (ادا) کریں گے۔

(امام الونعيم المار بعون حديثاً في المحدى: ص 101)

المنظمة المنظم حضرت انس بن مالک عظیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ الیم ایک ایک علیم ناری کی مات میں حفرت ابو بر مدیق اللہ کے پیچے بیٹ کر ایک چادر (کیڑے) میں لیٹے ہوئے نماز ير مى (اداكى) - (امام ترفدى جائع، ص 98، صديث 363: مطبوعه دارالسلام الرياض)

عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُمْ قَالَ: آخِرُ صَلَاقٍ صَلَّا هَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فِي وَ تُونِ وَاحِدٍ مُتَوَشَّحًا خُلُفَ أَبِي بُكْرِ عِلْهُ -

محابد اکرام اللہ ایک ساتھ اداکی۔ وہ آپ ٹی ایک ایک کیڑے میں لیٹے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق (امام نمائی النمن، ص، 108: صدیث 786: مطبوعه دار السلام الریاض)

وَ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُغْبَةً قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ مَا فَرِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ النَّكِيُّ إِنَّا الصَّلَاةَ وَ قَدَّمُوا ابْنَ عَوْنٍ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَجَاءَرَسُولُ اللهِ المُنْ يَالِمُ فَصَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَوْنٍ مَا بَقِي مِنَ الضَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْنٍ قَامَ النَّبِيُّ النَّهِيُّ إِفَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ

تھے نماز کاوقت ہو گیا گر آپ ٹاٹھائی تشریف نہ لائے تو صحابہ اکرام ٹٹھائی نے نماز کھڑی کر دى اور حفرت عبد الرحمٰن بن عوف عليه كوآكے كيالس آپ الله (ابن عوف) نے نماز پڑھاناشر وع عبدالرحمٰن بن عوف على كان علم على الدافرمائي) - جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عليه نے سلام پھیراتو حضور نی اکر م اور ایک کورے ہو کرجس قدر نماز (آپ سے پہلے) پڑھی جا چکی تھی اُسے

(اللم نبالي الثنن، م 15: حديث 109: مطبوعه دارالسلام الرياض)،

(المم مسلم ليح م 129: صديث 633: مطبوعه دارالسلام الرياض)  المُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ

ضروری ہوتا ہے اور یہ ساری خوبیاں صرف مولا علی علیظا میں بائی جاتی ہیں جن کا حضور نبی اکرم النائی آبلے سے خون، نور، گوشت، روح، نفس سب کچھ ملتاہے۔

مولا علی علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کی شان وافضلیت میں سب سے زیادہ قرآنی آبات نازل ہوئی ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت ورفعت اور افضلیت کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ آپ کی افضیلت پر قرآنِ مجید نے مہر شبت کر دی اس کے بعد کسی دلیل اور شبوت کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

حضرت عبداللدابن عباس واللين فرماتي بي كه:

اللهِ مَا نَوْلَ فِينُ أَحَدٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا نَوْلَ فِي عَلِي الطَّفَاءِ اللهِ تَعَالَى مَا نَوْلَ فِي عَلِي الطَّفَاءِ

کے سی شخص کے لیئے اتن قرآنی آیات نازل نہیں ہوئی جتنی مولاعلی علیہ السلام کے لیئے نازل بوئی ہیں۔

ال نَزَلَتْ فِي عَلِي السَّفَا اللهُ اللهُ الدِّهِ -

مولا على عليه السلام كي شان مين تمن سوقر آني آيات نازل موكى بين-

(امام ابن عما کرتاری و مشاکر الله می مسلم الله یوسید می الله یوسید و می الله یوسید و می الله یوسید و الله یوسید و می الله الله یاده می الله الله و مناقب قرآن و صدیث می سب سے زیادہ ملتے السلام ہی وہ ذات اور شخصیت ہیں جن کے فضائل و مناقب قرآن و صدیث میں سب سے زیادہ ملتے المبیاء و ہیں اور یہی قانون ہے کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں وہی افضل واعلی ہوتا ہے۔ جیسے سوالا کھ انبیاء و ورسل عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ مِی حضور نبی اکرم الله الله یک فضائل و مناقب زیادہ ہیں اس لیے انبیاء و ورسل عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ میں حضور نبی اکرم الله الله یوسید و مناقب زیادہ ہیں اس لیے انبیاء و

39 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِأَنَّهُ سَبِعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ. سَبِغْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ طَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمٌّ فَيَقُولُ أَمِيُرُهُمُ: تَعَالَ صَلَّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَرَاءُ تَكْرِ مَةَ اللهِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ " حضرت جرت المستح دوايت ب وه كبتم إن كه مجھ كوابوز بير انے خبر دى أنہوں نے حضرت جابر بن عبدالله والله عليه عناوه (حضرت جابر) كتم بين كه مين في حضور نبي اكرم النايسيم كويدار شاد فرماتے ہوئے سناکہ میری اُمت میں سے ایک جماعت حق کے قیام (ظہور) کیلئے قیامت تک جہاد کرتی رے گی پھر آپ اُٹھ اِلم فارشاد فرمایا: پس حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں کے تومسلمانوں کاامیر (امام مبدی مالیتالاً) أن (عیسی عالیتلاً) سے کہ گا انھی ہم کو نماز پڑھائیں اس پر وہ (عیسی عالیتلاً) فرمائیں گے نہیں بے شک تم میں سے بعض بعض پر امیر ہیں اس بزرگی وفضیلت پر جواللہ تعالی نے اس اُمت کوعطا ك إلىذالهامت آب مرواعي مين نبيس كرواؤنكا)-

(امام مسلم میح: م 78: حدیث 247: مطبوعہ دارالسلام الریاض)
اب ان احادیث کے دلا کل سے یہ بات اُن لوگوں کے گلے میں پھنس جائے گی جو کہتے ہیں
کہ نماز کی امامت افضل ہونے کی دلیل ہے اب تو دویہ بات مانے گے کہ نماز کی امامت سے کوئی افضل
نہیں ہوتا اگر انکار کریں گے تو پھر امام محمد مہدی علیہ السلام کو حضرت عیسی علیہ السلام سے افضل ماننا
پڑے گا۔ جو کہ ایک نی ہیں یہ بات بھی وہ تسلیم نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ بات تسلیم کر ناہوگی کہ
خلفائے ٹلاشہ نماز پڑھانے کی وجہ سے مولا علی ملائٹا اسے مرگز افضل نہیں ہیں اب بھاگ ملال بھاگ
کہاں بھا گے گا۔

اب ہمارے دلائل ہے ہیہ بات اُن کو تسلیم کر ناپڑے گی کہ افضل واعلیٰ ہونے کیلئے حسب و نسب، علم بنم وادراک ،اعلیٰ خاندان ،شجاعت ، سخاوت کر دار ، خصائص و مناقب کی کثرت کا ہونا المنافعة الم

منبروں پر بیان کررہے ہیں۔ اگر کوئی ایس صحح روایت ہو مجی تواس سے مولا علی ملیشا کی افضلیت کا انکار نہیں ہوسکتا۔

کونکہ جوافضل واعلی شخصیات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ عاجزی واکمساری کا پیکر ہوتی ہیں وہ خود کو عام مسلمان سجھتی ہیں جس طرح مولا علی بھی عظمت ور فعت اور آپ کی ذات کی بلندی توانسان کی سمجھ سے بہر ہے گریہ آپ کی عاجزی وانکساری کا کمال اور کر دارکی عظمت تھی کہ آپ خود کو عام مسلمان سمجھتے سے اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ آپ کے اس فرمان کو لے کر آپ کی افغلیت کا انگار کر دیاجائے۔

اگرہم موجودہ پیرانِ اکرام اور مشارِ عظام کے خطبات سنیں یاا گی مجلس میں بینیس توا کے اکثر بھلے ہوتے ہیں کہ میں ہڑا گنامگار انسان ہوں اور اکثر اپنے رفقاء کو وہ کہتے ہیں کہ میں توآ پ کے جو توں میں بیٹیف کے لائل بھی نہیں توآ کے بانے والے کیاا گل اس بات کو بان کران کو خود ہے کم تر یا اولی سیجھتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ وہ جانے ہیں کہ یہ ہمارے پیرو مُرشد کی عاجزی وانکساری ہے۔ بی تو انسان کا بڑا ہونا ہے کہ وہ بڑا ہو کر بھی خود کو بڑا نہ کے نہ سیجھے کہی حقیقت اِن روایات کی بھی ہم مولا علی بیات اللہ اور اسکے رسول سی بیتی کے دین کی ہوتی وہاں حق بات کہنے اور حق پر ڈٹ جانے سے آکو کوئی چیز نہیں رو کتی تھی۔

اب اگرکوئی فخص کے نہیں ہی جو بات مولا علی نے ارشاد فرمائی ہے اس حوالے ہے جواس کو نہیں ہانتا وہ مولا علی کا گتاخ اور ہے اوب ہے کیو نکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر بات کو سمجھ اور اسکے معانی و مفاہیم کو پر کھنے کے بغیر ہی فتو کی دیٹا شروع ہو جاتے ہیں اور اہل سنت مسلک ہے لوگوں کو اس بات پر ہی فارج کر ناشر وع ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ ترتیب خلافت کو ترتیب افسلیت نہیں سمجھتا وہ اہل سنت نہیں اور جو مولا علی طلیشا کے اس فرمان کو اس مولوی کی تشریح کے مطابق نہیں مانتا وہ بھی اہل سنت نہیں ہے۔

28 على الدرين المنظمة ا

رئل عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ كى جماعت مِن آپ سب سے افعنل واعلى بين-

ایی طرح مولائے کا نتات کے آپ کے بعد سب سے زیادہ فضائل و مناقب ہیں تو پھر آپ کے بعد مولا علی علیہ السلام افضل کیوں نہیں ہو سکتے اس کا انکار سوائے جابان اور حاسد کے کوئی نہیں کر سکتا۔

و الفرا افضل مفضول كوافضل كهدد تومفضول افضل موجاتا مي؟ و المنظم ا

پچولوگ مولا علی بیسے کی افغلیت کو معاذ اللہ گھٹانے یا کم کرنے کی کوشش میں گے رہے ہیں اور مولا علی بیسے کی طرف من گھڑت اور جعلی روایات منسوب کرتے رہے ہیں جیسا کہ مولا علی بیسے کی طرف من گھڑت اور جعلی روایات منسوب کرتے رہے ہیں جیسا کہ مولا علی بیسے نے فرمایا کہ جو مخص مجھ کو خلفائے ٹلاشہ نفضیات دے گا میں اُس کو کوڑے لگاؤں گا وغیرہ و فیرہ اس طرح کی بے شارروایات بیان کی جاتی ہیں جن کا کوئی سریکیر ہی نہیں ہوتا اِنجی سند اور متن میں جار موجود ہے۔ اِن روایات کی سند پر ہم و وسری جلد میں میں بے شار ضعف اور اعتراضات کی مجم مار موجود ہے۔ اِن روایات کی سند پر ہم و وسری جلد میں تفصیل سے تفتلو کریں گے محریباں پچھ اہم نقاط قار کین کی نذر کرتے ہیں۔

المنظم ا

فرمایا: کسی مخص کیلئے جائز (مناسب) نہیں کہ وہ مجھ کو حضرت یونس بن متی ملیظ ہے بہتر (افضل) سمجھے یا کیے۔

(الم بخارى العجى منى ٢٨٦ مديث ٨٠١، ١٣١٣ م. ٣٠ ١٣ دار السام الرياض)

عَنُ أَبِي هُرَيْرَ قَا اللّهِ اللّهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَ قَا اللّهِ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ النّبِي تَوْفَيَهِ: لا تُخَيِّرُونِ عَلَى مُوسَى الطّيَفَالِ فَإِنَّ النّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَتُ مَعَهُمُ فَأَكُونُ مُوسَى الطّيقُ اللّهَ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنُ أَوْلَ مَنْ يُفِيْتُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ. فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنُ وَيُمَنُ مَعِقَى فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْكَانَ مِمْنِ اسْتَثْفَى اللهُ.

حضرت ابو حریرہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور نی اکرم النے آہلے نے ارشاد فرمایا: کہ مجھ کو موٹی النائی فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن جب لوگ بے ہوش ہوں گے تو میں بھی اُنے ساتھ ہے ہوش (اپنی شان کے مطابق) ہو جاؤں گاسب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو محضرت موٹی عرش کا بایہ پکڑے ہو تگے مجھے نہیں معلوم (بات سمجھانے کیلئے ایسا فرمایا) کہ وہ بہوش ہوٹی ہوش ہونے والوں میں سے مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آئے یااُن میں سے تھے جن کو اللہ نے بہوش میں آئے یااُن میں سے تھے جن کو اللہ نے بہوش ہو شی سے مستشنی رکھا۔

(امام بخاري الصحح، صفح ١٨٥٤ - ١٩١١م احاديث ١٩١١م ١٥٠١ • ١٩١٨م ١٥١٥ ، ١٩١٨م ١٥١٥ ، ١٩١٨م ١٩١٥م ١٩١٥ ، ١٩١٥م وال مطبوعه دارالسفام الرياض سعودي عرب )

علیہ السلام کو خود ہے افضل فرمایا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مخص مجھ کوان سے افضل کہتا ہے وہ علیہ السلام کو خود ہے افضل فرمایا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مخص مجھ کوان سے افضل کہتا ہے وہ علیہ السلام کو خود ہے افضل فرمایا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مخص مجھ کوان سے افضل کہتا ہے وہ کذاب یعنی مجھوٹا ہے اب آپ بتائیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو حضرت یونس کو حضور نبی اگرم النہ ایسان کے افضل مان ہو بلکہ سارے کلام حضور نبی اگرم النہ ایسان کی افضیات پر لکھے گئے ہیں۔

بعداز خُدابِزرگ تُوئی قیصہ مختصر، دُنیا میں آیا کوئی تیری نہ مثال کا اِس طرح کے بے شار کلام کھے گئے ہیں تو کیا یہ سارے حضور نبی اگر م النظائی کے بادب تھے بلکہ سارے مسلمان ہی حضور نبی اگر م النظائی کو افضل مانتے ہیں سارے انبیاء ورُسل علیہم السلام کی جماعت میں سے اب مفتیان کے فاؤی کد ھرگئے۔ اب ہم یہاں وہ احادیث بیان کرتے ہیں جس میں حضور نبی اکرم النظائی نے اُنکو افضل فرمایا ہے تاکہ ہماری بات ثقة ثابت ہوجائے۔

12 عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَالنَّهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّالِيِّ عَنْ الزَّنْدِيَاءِ -

ج حفرت ابوسعید خدری کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی ایک ارشاد فرمایا: (دیکھو) انبیاء عَلَیْهِ مُد السَّلاَمُ سے مِحْ کو فضیات مت دو۔

(الم بخارى الصحيح ، صفحه ١١٩١، حديث ٢٩١٢ دار السلام الرياض)

13 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلِيْكُمْ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِيِّ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِيِّ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

مج حضرت ابو هريرة من روايت بوه كتبة بين كه حضور نبي اكرم التَّيَّةِ إِلَى في الرشاد فرمايا، كه جو مخص ميد كم ي من متى اللِنظ من بهتر (افضل) بون وه جموث بولتا به (وه جمونا به )- منح المام بخارى الصحى منح ۱۳۸۹ حديث ۱۳۸۵ معروث ۱۳۲۵ من ۱۸۵۹ وارالسلام الرياض)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عِلْيُهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ النَّهِ النَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ النَّهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

خَيْرًا مَنِ ابنِ مَقَى

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴿ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴿ ﴾ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّا ال

المام دیلی مُستدالفردوس جلدا، صفحه ۱۳۹۱)
حضرت ابو سعید خدری وایت کرتے بیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ (وَقِفُو هُمُ اِنَّهُمْ مَّسْمُوْلُوْنَ) (اُنہیں روکواُن سے بوچھا جائے گا)کہ اُن سے علی علیہ السلام کی والایت کے

رے میں بوجھاجائے گا۔

بارے یں پو پھاجائے ہ۔ اِس صدیث اور آیت سے پتہ چلا کہ پُل صراط سے وہی گزرے گاجومولا علی علایت آگا کی ولایت کی گوائی دے گا۔ جس علی علایت آگا کی ولایت کی شہادت کے بغیر صحابہ پُل صراط سے نہیں گزر سکیں گے تو عام محض کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ پتہ چلا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات اتن اعلیٰ وافضل ہے کہ پل صراط سے بھی علیٰ علیٰ کر کے ہی گزر نا پڑے گا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُنْقَامً إِذْ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ اللهُ عَنْقَامَ اللهُ عَنْ الْمُ عَنْ كَانَ مَعَه 'بَرَأَةً مِنْ جَبُرَائِيْلٌ وَمُحَمَّدُ أَا عَلَى الصِّرَاطِ فَلا يَجُوزُه ' أَحَدُّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَه ' بَرَأَةً مِنْ بَرَأَةً مِنْ عَنَا لَكُونُ مَعْ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ فَلا يَجُوزُه ' أَحَدُّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَه ' بَرَأَةً مِنْ اللَّهِ عَلَى الصِّرَاطِ فَلا يَجُوزُه ' أَحَدُّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَه ' بَرَأَةً مِنْ

عَلِيّ ابْنِ أَنِي طَالِبِ النَّفْظَا:

حضرت ابنِ عباس الطبیخات روایت ہے کہ رسول الله التوالیظ نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہو گا تو الله تعالیٰ جریلِ ایمن علایتالا اور محمد التوالیظ کو پُل صراط پر کھڑا کر دے گا۔ پُل صراط پر سے وہی کزرے گاجس کے پاس علی ابنِ الی طالب علایتنا کا اجازت نامہ ہوگا۔

المام موفق بن احريفي من مناقب فوارزي مني بن احريفي من خواري مناقب فوارزي مني بن احريفي من خواري من المريف وارزي من المريف والمناقب فوارزي من المريف والمناقب والمناقب

عاجزی وا کلیاری فالین کو ظاہر کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا علی کے ایسے فرمان بھی مولا علی کی افغای افغای افغای کا جن کو کابت کرتے ہیں۔ افغایت کو کم نہیں کرتے ہیں۔

کو مفتیان کہتے ہیں کہ حضور نی اکر م اٹھا ایکھ نے حضرت موئی کے بارے میں ایسااس لئے فرمایات اللہ نمیک نہیں تھے بہودی قوم ناداض ہور ہی تھی اس لئے سرکار نے حکمت کے تحت ایسا فرمایا تھا حالات ٹھیک نہیں تھے بہودی قوم ناداض ہور ہی تھی اس کو مان لیتے ہیں کہ وقت کی ضرورت خی اس اللہ ناد فرمایا تو بہی قانون مولا علی ماینات کے فرمان پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ بلکہ مولا علی ماینات کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا دہ سب سے سامنے ہیں لوگ آپ کے خلاف تکواریں لے کر نکل آئے لوگوں نے آپ کی بیعت کر کے پھر قوڑ دی آپ کے خلاف ساز شیں ہو کیں گئے جوڑ ہوئے جنگیں ہو کیں آپ کی خلاف کا ساراد ور ہی ایسے گزرا تو پھر ہم یہ کہیں گے مولا علی نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ارشادات فرمائے۔ قانون اور دی گئے ہوئے اپنے ارشادات فرمائے۔ قانون اور دی گئی ہوئے اگر گئی ہوئے اور شادات فرمائے۔ قانون اور مائے ہوئے فار مولہ ایک رکھا جائے گا جو بات آپ حضور نبی اکرم اٹھنے آئے کے بارے میں تشریخ کرتے ہوئے فار مولہ ایک رکھا جائے گا جو بات آپ حضور نبی اکرم اٹھنے آئے کے بارے میں تشریخ کرتے ہوئے فار مولہ ایک رکھا جائے گا جو بات آپ حضور نبی اکرم اٹھنے آئے کی بارے میں تشریخ کرتے ہوئے خالے کہیں گئی ہوئے دی مولا علی کے فرمان پر لاگو ہوگی ، دور نگی جھوڑ دے یک رنگ ہو جائے سراسرموم یاسنگ ہو حالیا ہو گی ، دور نگی جھوڑ دے یک رنگ ہو جائے سراسرموم یاسنگ ہو حالیا ہو گی ، دور نگی جھوڑ دے یک رنگ ہو جائے سراسرموم یاسنگ ہو حالیا ہو گی ، دور نگی جھوڑ دے یک رنگ ہو جائے سراسرموم یاسنگ ہو حالیا ہو گی ، دور نگی جھوڑ دے یک رنگ ہو جائے سراسرموم یاسنگ ہو حالیا ہو گی ۔

جا۔ پی ثابت ہوا کہ کوئی بڑی شخصیت خود کود وسر وں سے افضل نہ کہے تواس کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ افضل واعلیٰ نہیں ہیں بلکہ بیا اُئی عاجزی وانکساری کا پہلو ہوتا ہے اصل میں یہی تواُن کا بڑا ہوناہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی خود کو بڑا نہیں کہتے بلکہ عام مسلمان سجھتے ہیں۔

اب ہم کچھ قرآنی آیات قار کین کی نذر کرتے ہیں۔ جن میں مولا علی علایتلا کی فضیلت وافضیلت الله رہے ہیں۔ اللہ رہ العزت نے بیان کر کے مولا عسلی علایتلا کے دُشمنوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔



المنظم ا

على خيرالبشرين

48 عَنْ عَبْوِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّالِ اللّٰهِ الْمَرْيَةِ ﴾ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ مَهْ إِيَّ الْمَرْيَةِ ﴾ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ مَهْ إِيَّ الْمَرْيَةِ وَ عَلَيْهُ الْمَرِيَّةِ وَ عِيْمَتُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِيْنَ ﴾ وَالَّذِى نَفْسِ بِيّدِهِ أَنْتَ خَيْرُ الْمَرِيَّةِ وَ عِيْمَتُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِيْنَ ﴾

وَ مُرْضِينَ -

حفرت عبدالله ابن عباس وفي روايت كرتے بي كه جب يه آيت نازل بوئى۔ (إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَيدُوا الصَّلِحْتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ) تَوْحفور نِي اَرَم سُنِيَةٍ فِي اللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَيدُوا الصَّلِحْتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ) تَوْحفور نِي اَرَم سُنِيَةٍ فِي اللَّهِ عَلَي السلام ع فرما ياكہ فتم ہے اُس كی جس كے قبضہ قدرت میں مير في جان ہے۔ اِس على عليانا تُو فير البريہ ہے۔ (سارى مخلوق سے بہترين انسان ہے) اور تير اگروہ (تجوس مجت كرف والے) قيامت كے دن راضيه اور مرضيه كے مقام يرفائز ہوتا۔

(اسام جلال الدين سيوطي، الدرالمنثور جلد ٢ صفى: ٣٨٥)

49 عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ الْبَشَرِ لَا فَيَ الْبَشَرِ لَا فَيَ

ج حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا علی ملالظاتا بہترین (اعلیٰ)انسان ہیں اس میں منافق کے سواکوئی شک نہیں کرئے گا۔

(المام اين عساكر جد بي وت ليمان)

عَنْ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلُ عَلِيْ خَدُو النَّاسِ فَقَلْ عَلَيْ خَدُو النَّاسِ فَقَلْ

50 عَنْ گَذَ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اس آیتِ مبارکہ ہے مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور افضلیت کا ذکان کر ہاہے اس ہے یہ بھی جبت ہورہاہے کہ مولا علی علیہ السلام حضور نبی اکرم التی ہیں ہے بعد سب نے افضل واعلیٰ جس جن کے بغیر صحابہ بھی جنت نہ جا سکیس تو عام اُمتی کیسے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گوائی کے بغیر جنت جاسکے گا۔

ایک اور بات جو توجہ طلب ہے دہ یہ ہے کہ یہاں مطلق بات ہور ہی ہے جو بھی پُل صراط ہے گزرے گائی کوروک کر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گوائی لی جائے گی۔ اب حشر کے میدان میں انبیاء وزسل علیہ السّلاقر، صحابہ اکرام (فائین اولیاء) وصلحاء، صوفیاء آئمہ و محد ثین، محدوین، مفسرین، مور خین محشر کے دن علی علیہ السلام کی ولایت کی گوائی دیں گے۔ اس کا مطلب حشر کے میدان میں غدیر خُم کا منظر ہوگا۔ محشر میں سادی کا تئات علی ولی اللہ کی گوائی دے کر مولا علی ملایات کی اللہ کی گوائی دے کر مولا علی ملایات کی اللہ کی گوائی دے کر مولا علی ملایات کی اللہ کی گوائی دے کر مولا علی ملایات کی الفتری کو انہی دے گولا علیہ حالے کا منظر ہوگا۔

ERS-8- O

**♦♦/♦♦\\** 

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ إِنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ الْهِ الْمِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ لاَ يَبْغِضُهُ إِلاَّ كَافِرٌ۔

(الم ابن مساكر تاريخ دمش الكير، طده ٣٥ مني ١٥٥ مير و ت ابنان) عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْ الطَّيْقَالَ خَالَ دَسُوْلَ اللّٰهِ الْتُلَيِّمُ عَلِي الطَّيْقَالَ خَالُهُ وَ اللّٰهِ الْتُلَيِّمُ عَلِي الطَّيْقَالَ خَالُهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

ج حضرت جابر بن عبدالله ﷺ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله التُولِيَّلِم نے ارشاد فرما یا علی ملائظ اللہ بہترین (اعلیٰ) انسان ہیں اِس مِن فق کے سواکوئی شک نہیں کرئے گا۔

(امام این عساکر تاریخ دمشق الکبیر، جلد ۲۵، صفحه ۲۸۵ بیروت لبنان)

جلیل القدر تابعی اور عظیم مفسرِ قرآن حضرت عبدالله بن عباسٌ کے شاگر دِ خاص فقهی اور اہلِ علم و دانش حضرت عطاء بن رباح ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھاسے حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا توآپؓ نے ارشاو فرمایا۔

56 قَالَتْ عَارِّشَةَ وَ اللَّهُ الْمُ ذَاكَ (عَلِيَّ الطَّفُولَا) خَدُرُ الْبَشَرِ لَا يَشُكُ فِيْهِ إِلَّا كَافِرُام المومنين حفرت عائشہ صديقة والتي نے فرما ياكہ وہ (علی ) تمام انسانوں سے بہترين الله المومنين حضور كے بعد ) انسان ہيں اس بات ميں سوائے كافر كے كوئى شك نہيں كرتا۔

(امام ابن عساكرتاريخ دمشق الكير، طد ٢٥، حديث ٩٤٣٣، صفحه ٢٨٦ بيروت لبنان)

حضرت ابو زبیررضی الله عند سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلیل القدر صحابی رسول معضرت جابر بن عبدالله انصاری اسے حضرت علی المرتضی ملیستان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بوچھاتو آپٹے نے ارشاد فرمایا۔

عَلَى الْمُرَافِقِ الْمُوالِينِ الْمُرَافِقِ الْمُرافِقِ الْمُرافِقِي الْمُرافِقِ الْمُرِقِي الْمُرافِقِ الْمُرافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرافِقِي الْمُرافِقِ الْمُرافِقِي الْمُرافِقِ الْمُرافِقِي الْمُرافِقِي الْ

من من المرتفى مليلات بروايت برق كمة بين كه رسول الله التي المار الله التي المرتفى مليلات المرتفى مليلات المرتفى مليلات المرتفى مليلات المرتفى المرتفى

(امام این عساکر تاریخ د شق الکبیر ، جلد ۳۵ ، حدیث ۹۷۲۸ صفحه ۲۸۳ بیر وت لبنان). (امام مهندی کنزالعمال ، جلد اا حدیث ۴۳۳ سه سهم بیر وت لبنان)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ يَمَانٍ ﴿ فَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ يَمَانٍ ﴿ فَالَّذَ عَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ 
﴿ أَنِي فَقَدُ كَفَرُ -

ج حضرت حذیف بن بمان ﷺ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله النواتی نے ارشاد فرمایا کہ علی ملائلاتا تمام انسانوں سے بہترین (اعلیٰ) ہیں جس نے انکار کیا اُس نے کفر کیا۔

(اللَّم ابن عماكر تاريخ دمث الكبير، جلد ٣٥ ، صريث ٢٩٥٩ مني ٢٨٣ بير وت لبنان) عن جَابِرِ بُنِ عَبُواللَّه وَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ الْمُؤْلِّة الْمَالِي عَبُواللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

فَمَن شَكَ فَقَدْ كَفَرَد

(المم المن عماكر من مثل من معدد ٢٥٥، حديث المعدد ٢٨٥ بير وت البنان) عن شَوِيْكُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ التَّيْلِيمُ عَلَيٌّ خَيْرُ الْبَشَوِ فَمَن أَبِي 53 فَقَدُ كَفَرَد.

خصرت شریک بن عبدالله برایشه است بهترین (اعلی) انسان بین پس جس نے انکار کیا (اس بات کا) اس نے فرمایا کہ علی علایات تمام لوگوں سے بہترین (اعلی) انسان بین پس جس نے انکار کیا (اس بات کا) اس نے کفر کیا۔

(امام ہندی کنزالعمال، جلد ۱۱ صدیث ۳۳۰۰۳۳ بیروت لبنان)، (امام ابنِ عساکر تاریخُ دمشق الکبیر، جلد ۳۵، منجه ۲۸۴ بیروت لبنان)

المنظمة المنظم وَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلْمُ فَالْ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ مُنْ إِيافًا طِمَهُ عِنْ أَمَا تَوْضَيْنَ أَنَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ اطَّلَعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. فَاخْتَارَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُوْكِ وَالْآخَرُ

حفرت ابوهر يره والنين ووايت ب وه كت إن كه رسول الله الني في أرشاد فرماياك فاطمه فِينَاأً كياتم اس بات پرراضي نبيس ہوكہ الله عزوجل نے تمام البِ زمين (كا كتاب) ميس مصرف دوانسانوں کو (افضل واعلی) بُخاہے اُن میں سے ایک تیراوالدہے اور دوسر اتیر اشوہرہے۔

(المم حاكم المستدرك، جلده، حديث ١٩٣٥) أَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ مَا يَعْمُ قَالَ: إِنِي سَبِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ قَالَ: إِنِي سَبِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ قَالَ: إِنِي سَبِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ أَن اللَّهِ عَنْ عُمْرَ أَن اللَّهِ عَنْ عُمْرَ أَنْ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي السَّمُوتِ السَّبْعِ وُضِعُنَ فِي كَفَّةِ مِيْزَانٍ وَ وُضِعَ إِيْمَانُ عَلِيِّ الْمُنْا فِي كَفَّةِ مِيْزَانٍ لِرَجَحَ بِهَا إِيْمَانُ عَلِيِ الطَّفْادِ

حضرت عُمر بن خطاب الطفي سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا کو فرماتے ہوئے سُنا۔ اگر ساتوں آسانوں کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دو سرے پلڑے میں علی المرتضى ملينة كاميان ركھا جائے تو يقييًا على ملينة كا بمان اس (ساتوں آسانوں) سے بھارى دوزنى ہوگا۔

(امام ابني عساكر تاريخ ومثق الكبير)، (جلد ٢٥، صديث ٩٦٣٣. بيروت لبنان) (امام ذهبي لسان الميزان، جلد ۵ صفحه ٢ ٣٣، امام عبد الرؤف المناوي، ذخائر العقبي، صفحه ٩٩) 62 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ السَّمَوْتِ السَّبْعَ وَ

الْأُرْضِيْنَ السَّبِعَ لَوْ وُضِعَتَا فِي كُفَّةٍ ثُمَّ وُضِعَ إِيْمَانُ عَلَيْ الطَّفْا فِي كُفَّةٍ مِيْزَانٍ

لِرَجَحَ إِيْمَانُ عَلِي الطِّينَالِا \_

فٹک ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کو اگر تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے

38 على النالية فالإنجاب المقدينة بينانية المؤلف ال

وَ قَالَ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِلْهُ ذَاكَ (عَلِيُّ اللَّيْثَا) مِنْ خَيْرُ الْبَشَرِمَا كُنَّا نَعْرِي الْمُنَافِقِينَ إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا إِيَّاهُ-

حفرت جابر بن عبدالله انصاري الله في فرما يا وه (على ) تمام انسانول سے بہترين (افضل واعلى)انسان ہيں ہم مُنافقين كو صرف على ماليظاات بغض ركھنے كى وجدسے ہى پہچان ليتے تھے۔ (امام ابن عساكر الريخ دمثق الكبير)، (جلد ٣٥)، حديث ٩٤٣٢، صفحه ٢٨٦ بيروت لبنان)، (المام احد بن حنبل، فضائل محاب جلد ۲، صفحه ۲۷۱،۲۷۲)

وَ وَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللل عَلِيُّ النِّفْظا وَخَيْرُ شَبَابِكُمُ الْحَسَنُ النَّفْظا وَالْحُسَيْنُ النَّفْظا وَخَيْرُ نِسَائِكُمُ

حضرت عبدالله بن مسعود والله الله عن روايت بآب كت بي كه رسول الله المالية في ارشاد فرمایا تمہارے مردوں میں سے علی ملاق افضل و (اعلیٰ) ہیں اور تمہارے جوانوں میں سے امام حسن وحسين افضل و (اعلى) بي اور تمهارى عورتول ميس عفاطمة الذهراء سلام الله عليها افضل (واعلیٰ)ہیں\_

(الم جلال الدين سيوطي، مند فاطعة الذهداء، منحد ١٢٢،١٢٤) (المام خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، جلدس، صغى ١٩٩١، ٣٩٠)

وَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُلِيَّهُ قَالَ:قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عُنَالِتِهِ أَفْضَلُ رِجَالِ الْعَالَمِينَ فِي

زَمَانِيْ هٰذَا عَلِيُّ الطِيْقَالِ وَأَفْضَلُ نِسَاءِ الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فَاطِمَةُ عَيْمًا ال

حفرت عبدالله بن عباس ﷺ ے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ رسول الله المُعْ اللَّهِ فَالِيْرِ فِي ارشاد فرمایاعالمین (تمام جہانوں) کے مردوں میں سے (میرے بعد) میرے اِس زمانے میں سب سے الفنل واعلى على المرتضى عليظاً جي اوّلين اورآخرين كي تمام عور تون سے افضل واعلی فاطهة الذهراء سلام

(الم سيد على بمداني، مودّة القرني، صغيه ١٥، بيروت لبنان)

المُنْ الْمُنْ لِلْمِلْمِلْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِ

65 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْ قَالَ فِيْ رِوَايَةٍ كَلُو يُلَةٍ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ تَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ هُ. عَلِيًّا فَضِيْلَةً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدُّ-

(امام سليمان تسندوزل خفي، يناقط المودة، صفحه ١٩٩٧)

عَنْ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ الْطَالَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْتِدَ لِلْعَلِي الْطَالُهُ مَ الْحُسَنِ لَوُوضِعَ الْمُعَلَّكِ الْمُعْمَدُ فِي كُفَّةِ مِيْزَانٍ وَوُضِعَ عَمَلُكَ لَا الْحَسَنِ لَوُوضِعَ إِيْمَانُ الْحَلاَيْقِ وَأَعْمَالُهُمْ فِي كُفَّةِ مِيْزَانٍ وَوُضِعَ عَمَلُكَ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى كَنْ الْخَلاَيْقُ مَا عَمَلَ الْخَلاَيْقُ. وَوَمَ أُحُدٍ عَمَلُكَ عَلَى جَمِيْعِ مَا عَمَلَ الْخَلاَيْقُ. وَأَخُدِ عَمَلُكَ عَلَى جَمِيْعِ مَا عَمَلَ الْخَلاَيْقُ. وَأَنَّ اللَّهَ بَاهُى بِكَيَوْمَ أُحُدٍ مَلَا يُكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَرَفَعَ الْحُجُبِ مِنَ السَّمُوتِ وَأَنَّ اللَّهُ بَاهُى بِكَيَوْمَ أُحْدٍ مَلَا يُكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَرَفَعَ الْحُجُبِ مِنَ السَّمُوتِ وَأَنَّ اللَّهُ بَاهُى بِكَيَوْمَ أُحُدٍ مَلَا يُكَةً وَمَا فِيهَا وَابْتَهَجَ بِفِعْلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَإِنَّ اللّهُ لَكَا لَيْ وَمَ اللّهُ تَعَالَىٰ يُعَوِّضُكَ ذَالِكَ الْيَوْمَ مَا يَغْمِطُ كُلِّ نَبِي وَرَسُولٍ وَ صِدِيْتِ وَ اللّهُ تَعَالَىٰ يُعَوِّضُكَ ذَالِكَ الْيَوْمَ مَا يَغْمِطُ كُلُّ نَبِي وَرَسُولٍ وَ صِدِيْتِ وَ اللّهُ لَكُولُ لَا قُولُهُ اللّهُ لَكُولُ لَا لَيْوَمَ مَا يَغْمِطُ كُلُّ نَبِي وَرَسُولٍ وَ صِدِيْتِ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ عَمَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْحَلَىٰ الْمُعْمَ الْمُؤْمِ مَا يَغْمِ طُلُكُ نَبِي وَرَسُولٍ وَ صِدِيْتِ وَاللّهُ اللّهُ عَمَالَىٰ اللّهُ عَمَالَىٰ الْمُؤْمِلُ وَلَاكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ وَالْمَالِكُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْعُلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

شَهِيٰہٍ۔

علی تعزیل الفقال الفقال الفقال الفاق الفقال الفاق الفقال الفاق الفقال الفاق الفقال الفاق الفاق

حضرت معاذا بن جبل المنظية روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ التُحالِیّة اے فرما یااے علی عالیتا اس بنوت کی وجہ ہے تم پر غالب (اعلیٰ) ہوں اور میرے بعد کوئی نبوت نہیں اور تم سات چیزوں میں لوگوں پر غالب (افضل) ہواور قریش میں کوئی بھی تیرے مد مقابل (افضل) نہیں ہے۔ تم اِن سب ہے پہلے اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہو۔ ہے پہلے اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہو۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہوافصاف کے ساتھ ان سب سے زیادہ تقسیم کرنے والے ہواور فیصلہ کرنے میں ان سب سے نیادہ تھیں ان سب سے نیادہ بھی ان سب سے نیادہ عمل کرنے میں ان سب سے افضل ہو۔

(امام ايونيم حلية الاولياء وطبقات الاسنياء جلدا اسنياء المام ايونيم حلية الاولياء وطبقات الاسنياء جلدا اسنياء الملك عن أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُونْدِي عَنْ الْعَلْمُ اللّهِ قَالَ دَسُوْلَ اللّهِ لِنَّالِيَ إِلَيْ الْعَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

··· \$ \$\\\$ \$\\\$\$ \\\$\$ ·····

المنظمة المنظم

(الم سلمان تسندون نفى ميناسى المودة جلدا م ١٣٠ ميروت ابنان) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ الم

(امام إبرابيم بن محد جويني ، فرائد السمطين ، جلد ٢ص ٣٨)

المنظرة المنظر

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي الطِّيْلَاقَالَ: سُمِّلَ رَسُوْلُ اللَّهِ الْوَالِيَّا مَنْ أَفْضَلَ فِي أُمَّتِك؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ الطِّيْلَا عَلَيْ مَا وَأَتْقَاهَا وَأَفْضَلُهَا وَأَفْضَلُهَا وَأَقْرَبُهَا إِلَى الْجَنَّةِ أَقْرَبُهَا فَيُكُومُا وَأَنْضَلُهَا وَأَفْضَلُهَا وَأَقْرَبُهَا إِلَى الْجَنَّةِ أَقْرَبُهَا مِنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ الطِّيْلَا- مِنْ وَلَا أَتْقُ إِلَى مِنْ عَلِي بُنِ أَبِيْ طَالِبِ الطِيْلَا-

(امام سيد على بهراني، مودة القرلي، مغجه ٢، بيروت لبنان)

(الم طال الدين سيوطى ، القول الحلى فى نعائل على سنو 2، مديث ٢٥)

70 عَنْ أَبُو سَلْمَةَ عَلَيْهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ النَّهِ الْمُ يَعُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَكَّ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْ النِي أَبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ خَلَفْتَ فِيْ أُمَّتِك؟ فَقُلْتُ، خَيْرُ هَا يَعْنِى عَلِيّ النِي أَبِي

طالب العليفالا-

المنظمة المنظم 

 وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ٥ اور وہ ذات جو بچ لے کر آئی اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی یہی لوگ ہیں جو پر ہیز گار (سورةالزمر: آيت ٣٣)

اس آیت کریمہ کے ذیل میں امام جلال الدین سیوطی اپنی تفییر درمنثور میں حضرت ابوہریرہ والم

72 عَنْ أَبُوْ هُرَيْرَةً عِلْهُ قَالَ: وَالَّذِي جَآءَ بِالصّدِقِ هُو رَسُولَ اللّهِ تَوْيَةِ مُوصَدّقَ

بِهِ هُوَ عَلِيِّ الْبِي أَبِي طَالِبِ اللَّيْثَالِا:

حضرت ابوہریر ویلین اللہ اوارت کرتے ہیں کہ وہ ستی جو یج لے کر آئی وہ محمد النائیل کی ذات ہے اورجس مخص نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ علی ابنِ ابی طالب مالیسًا کی ذات ہے۔ (الم جلال الدين سيوطي ،الدر منثور جلده ، صفحه ١٣٠٠)

اس آیت اور حدیث سے میہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ آ قاکی نبوت ورسالت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات مولا علی علیہ السلام ہیں سب سے افضل آپ ہیں یعنی بعد از خدا بزرگ تُونَى قصه مخضر اور بعد از مصطفى التُحالِيَظِ افضل كا ئنات على المرتضّى ملاينلا ہيں۔

عَنْ أَبِي دَرِ عِلْهِمْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عُنْ إِلَيْ الْمِيْفِلِا: أَنْتَ أَوَلُ مَنْ الْمَن بِي

حضرت ابوذر غفاري والله المالية الرتفني مايطاك ارشاد فرماياكه تم يهل فخص موجومجه پرايمان لا اورميري تصديق ك-(امام محب طبرى الرياض النضوق، جلدى من وازيروت لبان)

44 کینالیز غازی کیانی فقالیز الفوان کی این الفوان کی این کی الفوان کی ا

(الم مونق بن احمد كي حنى خوارزي، مقلّ الحسين، جلد ا: صغير ٢٧١١)

مَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْدِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ هُبَيْرَ ةَ بْنِ يَرِيْمِ وَاللَّهُ عَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ الطِّيُّا قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَاأَيُّهَاالنَّاسُ، لَقَدُ فَارَقَكُمْ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَلاَ يَدُرِكُهُ الْآخِرُونَ، وَلَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّه اللَّهِ الْمَبْعَثُهُ الْمَبْعَثَ فَيُعْطِيْهِ الرَّايَةَ فَمَا يَوْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جِبْرِيْلُ عَنْ يَبِيْنِهِ ومِيْكَايُنِكُ عَنْ شِمَالِهِ، مَا تَرك بَيْضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ إِلَّا سَبْعَيائَةِ دِرْهَمِ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَأُنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا-

حضرت مُبيره بن يريم الفينات روايت ب وه كمتم بيل كه ميس في امام حسن بن على عليه السلام كوخطبه دية ہوئے سُناجس مِن آبِ في ارشاد فرما يااے لو كو إكل تمبارے در ميان ميں سے ایک ایا فخص (علی ) چلاگیا جس پرنه گذشه لوگ سبقت (افغلیت )رکھتے تھے اور نه آنے والے اُن کی افغلیت کاادراک (سمجھ بوجھ)ر کھتے ہیں رسول اللہ اٹھائی آئم اُن کو (علیؓ) جنگوں میں سمیعجے تھے اور حجنڈا أمكے حوالے كرتے تھے۔وہ تب تك پلك كر مبين آتے تھے جب تك الله تعالى أكو فتح عطانبيل كرويتا تمااور جبریل عالیتلاً اُنکے دائی طرف اور میکائیل عالیتلاً اُنکے بائیں طرف رہتے تھے۔اُنہوں نے سونا، چاندی، در هم میں سے سات سودر هم کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا جس سے آپ ایک خادم خرید نا *چاہتے تھے۔* 

(المم ابو بكرابن الي شيبية ، المصنف، جلدك ا، حديث ٣٢٧٦٨)

إس آيت كريمه اور احاديث مباركه سے بات اظهر من الشمس بوگئ كه مولا على عليظا الله ك 

FIGURE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE میں علی علیہ السلام کی محبت وال دی ہے۔ اِس کیئے حضورتی اَرم البَیْنَافِ نے مواد علی مذیر السلامے ارشاد فرما ياتفاكدا على ويشاآب الله كى بدكاد على إلى المرائد ما أيا أريد

اللُّهُمَّ اجْعَلْ أِنْ عِنْدَكَ عَهْدًا وَاجْعَلْ أِنْ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُوَذَقًـ

، اے مارے اللہ تو مجھے اپنے ہاں عبد ہے را کرنے اور عبت کرنے والا بنادے اور مبرے لیے ایمان والول کے سینول میں محبت پدافر مادے۔ (امام جال الدین سوطی بیز منثور، جلد مامنی ۱۸۸۸)

اور قاضى شاءالله يانى يى ابنى تفسير مظهرى بى يول بيان كرتے جى كد:

وَ اللَّهُ مُحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِ اللَّهِ اللَّهِ مُحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِيْنَ اللَّهُ مُحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِيْنَ وَسَأْيُو الْخَلَايْقِ غَيْرِالْكَأْفِرِيْنَ.

ر سول الله المراتظ في ارشاد فرمايا: اے على عليه السلام الله آپ كى محبت سوائے كفار كے تمام ایمان والول اور ساری مخلوق کے دلول میں پیدافرمادے گا۔

(قاضى تناهالله بإنى في تغيير مظيرى جلد ٢ صفحه ١٢٣)

پہ چلاکہ ساری دنیاجو مولاعلی مالیتا سے محبت کرتی ہے۔ نعرے لگاتی ہے ذکر کرتی ہے آپ کے نام پر جان قربان کرتی ہے توبہ اللہ نے اُن کے دلوں کو چُن لیاہے علی ملائش کی محبت کے لیئے اور جو علی سے محبت نہیں کرتے اُن کے ناپاک دلوں کو اللہ نے علی کی محبت کے لیئے پُنا ہی نہیں۔





 النيوم المنك لكم دينكم ٥ آج میں نے تمہارے لیئے تمہاراوین کمل کرویا۔

(سورة المائده: آيت ٣)

اس آیت کریمہ کے ذیل میں امام جلال الدین سیوطی اپنی شہرہ آفاق تفسیر وُرِمنثور میں روایت لے کرآئے ہیں۔ 

16 : [ 16 ] ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امِّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْلُنُ وُدًّا ٥ ے جی جولوگ ایمان لائے اور نیک (صالح) عمل کیئے تور حمٰن (خُدا)اُن کے لئے (لو گوں عے) بولوں میں مجت پیدا کردے گا۔ (سورة مر مي آيت ٩١)

اِس آیت کے ذیل میں عبد اللہ ابن عباس الفی قرماتے ہیں کہ ایمان والول کے ول میں اللہ نے علی علیہ السلام کی محبت ڈال دی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: نَزَلَتُ هَذِهِ الْأَيَةِ فِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي كَالِبِ السَّفَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ امِّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْسُ وُدًّا ﴾ قَالَ مُعَبَّةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی (ب شک جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیئے تور حمٰن اُنکے لئے (لوگوں کے )دلوں میں محبت پیدا کردے گا)وہ کہتے ہیں ایمان والوں کے دلوں میں (علیٰ) کی محبت ڈال دی۔

(لام طبر الى معجم الاوسط جلد ٥ صفحه ١٣٧٩ مديث ، ١٢٦)، (بيشي مجمع الزولدَ جلد ٩ صفحه ١٣٧) اِس آیت اور صدیث سے پتہ چلا کہ ساری و نیامیں جو مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے ڈیکے بجائے جارہے ہیں او گوں کے دلوں میں مولا علی علیہ السلام کی محبت کے چراغ روشن ہیں زبان پر علی علی کاور د جاری وساری ہے توبیہ محبت علی ملایش اللہ رب العزت نے لوگوں کے دِلوں میں پیدا کی ہے۔ آج دُنیا میں دیکھا جائے تو حجوٹے حجوٹے بچوں سے لے کر جوان بزرگ مرد و عورت ، مولا علی این کام پر جموم جاتے ہیں ہر طرف مولا علی الیتاً کی محبت میں اُن کی منفبتیں پڑھی جارہی جیں۔ اُن پر کلام لکھے جارہے ہیں اُن کی عظمت وضیلت پر کتابیں لکھی جارہی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے من گائے جارہے ہیں اِس کی صرف یہی وجہ نظر آتی ہے کہ الله رب العزت نے مخلوق کے دلوں 

## المنظمة المنظم

طَالِبِ الطَّفِظُا: أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم)

(امام طبر انی المعجم الاوسط: جلد المصفح ۳۲۳)، (امام لخر الدین دازی تغییر الکبیر جلد الصفحه ۱۳۹)، (امام خطیب بغدادی تاریخ بغداد، جلد ۵ صفحه ۲۹۰)، (امام این کثیر البدایه والنمایه، جلد ۵ صفحه ۳۲۳)، (امام این عساکر تاریخ دشش الکبیر سه جلد ۲۵ مصفحه ۱۷۲۱)،

المنظمة المنظ

عَنْ أَبُوسَعِيْدٍ الْخُدْدِيِّ اللَّهِ قَالَ: لَيَّا نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بو المعلق المعل

(امام جلال الدين سيوطي ؤرِّ منثور جلد ٢ صغحه ٢٦٠)

اى طرح نطيب بغدادى تاريخ بغدادي من مجى يدروايت لے كرآ مے بيل - 78 عَن أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ لَمَّا نَصَبَ رَسُولُ اللهِ التَّيْرَةِ عَلِيًّا يَوْمِ غَدِيْدِ خُمِّ فَنَادَى 78 عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ لَمَّا نَصَبَ رَسُولُ اللهِ التَّيْرَةِ عَلِيًّا يَوْمِ خَدِيْدِ خُمِّ فَنَادَى ٤٠ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَلَمْ اعْلِيَّ مَوْلَاهُ ثُمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْإِيةِ ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ اللهِ عَلَيْ مَوْلَاهُ ثُمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْإِيةِ ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت الوجريره والنه وايت كرتے بيں كه جب حضور نبى اكرم محد الله إلى فيدير فم كے دن مولا أس كاب على ماليك مولا على عليه السلام كو كھڑاكر كے جب أس كے ليئے اعلان كيا جس كا ميں مولا أس كاب على ماليك مولا تو چرب آيت نازل ہوئى (آج ميں نے تمہارے ليئے تمہارادين مكمل كرديا)۔

المام خطيب بقدادى تارخ بنداد جلد ٨، ١٠١٥) عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَلَيْهِ مَنْ صَامَر يَوْمَ ثَمَانِ عَشَرَةً مِنْ ذِي الْحَجَّةِ كُتِب كَ عَنْ أَبِي هُرَيْدٍ خُمْ لَمَا أَخَذَ النَّبِيُّ بِيدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي لَكُومِ عَدِيْدٍ خُمْ لَمَا أَخَذَ النَّبِيُّ بِيدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي لَكُ مِنْ كُنْ النَّبِيُّ بِيدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي كَالِبِ النَّيْقُ النَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالُوا: بَلَ يَارَسُوْلَ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالُوا: بَلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كَنْزُ الْبُرُمُ اِنْ عَلَىٰ أَفْصَلِيْتِ وَيَالِمُونِينَ ﴾ ﴿ حَمْلُ مِنْ الْمُولِينَ ﴾ ﴿ حَمْلُ مَا اللَّهُ وَمَا لَهُ وَالْمُولِينَ ﴾ ﴿ حَمْلُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُلِّلِينَا مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلِيلُولِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِيلُولِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّالِيلُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِي اللَّلَّالِيلُولِيلُولِي اللَّهُ وَاللَّالِيلُولِيلَّالِمُولِيلُولِيلُو

اور بیر بات بھی واضح ہو گئی کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان اور اقرار ہے " دینِ اسلام مکمل ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس علی علیہ السلام کے بغیر دین مکمل نہ ہواس کے بغیر باتی معاملات کیے پورے ہو نگے۔ دین کُل کو کہتے ہیں باتی سب پچھ اجزاء ہیں جب کُل علی مالیٹنا کا محاج ب تواجزاء بھی علی علیہ السلام کے محتاج ہو نگے۔

حضور نبی اکرم التی آیا کے بعد مولا علی علیہ السلام ہی الی ہستی ہیں جن کی محبت ایمان اور اُن





 يَأْيُهَاالرَّسُوْلُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۚ

اے رسول پہنچاد یجئے جو نازل کیا گیاہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور آپ نے ایسانہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا پیغام اور اللہ بچائے گا آپ کولو گوں (کے شر) سے یقیناً اللہ تعالى جَبِهَ الله ايت نهيس دينا كفار كي قوم كو\_

(سورة المائده: آيت ٢٤)

ي ولايت على د ين كامل في مشرط ب الله

اِس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں روایت لے کر آئے ہیں۔ الله عَنْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّهُ ۚ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةِ ﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَبِّكَ \* وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ \* وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِّيْنَ ۗ ۚ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ النَّهُ إِنْ إِلَا عَلِي اللَّيْظَا فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَّوْلَاهُ:

ارشاد فرما یا الله اور اُس کار سول جس کے مولا ہیں اُس کا بیہ علی مولا ہے۔ اے اللہ جو اِس (علی ) کو دوست رکھے تُوائے دوست رکھ اور جواس (علیؓ) سے عدادت رکھے تُواُس سے عدادت رکھ۔اے اللہ لوگوں میں ہے جواس (علیٰ) ہے محبت رکھے تُواہے محبوب رکھ اور جواس (علیٰ) ہے بَغض رکھے تُواُس ہے (امام طرانى المصعد الكيد: جلد ٢، مديث ٥٠ ٢٥)، (امام متى بندى كنزالعمال، جلد ١٣ صديث ٢٦٣٣٧)، (امام ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٥٥ صفحه ١٤٩)، (امام بيشي مجمع الزوائد وهنيع الفوائد، جلد ٩ صفحه ١٠٩) اس آیت کریمہ اور احادیث رسول سے بہ بات واضع ہو چکی ہے کہ انسان کا ایمان اور دین على اليتلاء لى الله كى كوابى سے كامل موتا ہے كيونكه رسول باك في صحاب اكرام ثل في الله استان طلب كيس ا كرفقط لا إللة إلاّ الله كى كوابى كافي موتى تو پيم آپ دوسرى كوابى محد رسول الله كى طلب نه فرمات اور اگر محمد رسول الله المينية إلى يكانى موتى توآب تيسرى كوابى على مايشان ولى الله طلب نه فرمات ية چلاكه بهلى كوابى لا إلة إلا الله عشرك كاخاتمه بوكيااور محمدر سول الله النافية إلى كوابى علاكم خاتمہ ہو گیا اور علی ولی اللہ کی گواہی سے مُنافقت کا خاتمہ ہو گیا اور ان تین گواہیوں کے بعد انسان کا ا ممان اور دین کامل ہو گیا۔اس سے مولا علی الظالا کی تمام صحابہ کرام دی فی آئے کے اوپر کلی فضیلت اور افضلیت کا ثبوت بھی ملتاہے اور مولا علی ملایظا کا تمام صحابہ اکرام بڑنائیڈا کامولا وآ قابو نامجھی ثابت ہو جاتا ہے۔

النوارز فارت المناق الم

ہونے کی آواز آئی تو سارے مہاجرین اور انصار (صحابہ ) جمع ہو گئے۔ پھر رسول الله الفي الله الفي الله الم

در میان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ اُنہوں (صحابّہ) نے

كما بم كواى دية بي كه الله ك سواكوكى إلله (معبود) نبيس رسول الله النافظية في أله فرمايا كم كس

كى ؟أنبول (صحابة) نے كہا بم كوابى ديت بين بے شك محد النظية إلم أسك (الله) كے بندے اور

أس (الله) كے رسول ہيں آپ نے فرما يا ( يو چھا) تمهار اولى كون ہے؟ أنہوں نے كہاالله اور أس كار سولً

علی ملایشات کو بازوے کپڑ کر کھڑا کیا (بازوپر ہاتھ مارتے ہوئے)اور (منمولا علی ) اُنکے دونوں بازو تھام کر

حفرت جرير الله روايت كرتے بين وہ فرماتے بين كه بهم جية الوداع كے موقع پر رسول

المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

(محابة ) نے کہا ہم گوائی دیتے ہیں بے فک محمد الني اللہ على اللہ ) كے بندے اور أس (اللہ ) ك رسول بین آپ نے فرمایا (پوچما) تمہاراولی کون ہے؟ أنبول نے كہااللہ اور أس كارسول جارے مول (ولی) ہیں رسول الله النوائيز نے بھر فرمایا (بوچما) تمہارا ولی کون ہے؟ پھر آپ نے مولا علی علیشا کو بازوے کی کر کھراکیا (بازویر ہاتھ مارتے ہوئے)اور (مولاعلی اُکے دونوں بازو تھام کرارشاوفرمایا الله اورأس كارسول جس كے مولا يس أس كايد على مولا بـــاب الله جواس (على) كودوست ركھ تُو أے دوست رکھاور جواس (علیؓ) سے عداوت رکھے تُواس سے عداوت رکھ۔اے اللہ لو گول میں ہے جواس (علی ) سے محبت رکھے تُواسے محبوب رکھ اور جواس (علی ) سے بُغف رکھے تُواس سے بُغف رکھ۔

(المام طيرانى المعجد الكبير، جلد 2: حديث 2505)، (المام بندى كنز العمال، جلد 13: حديث 36437)، (امام مبيتمي جمع الزوائد ومبنع الفوائد: حلد 9: ص 106)

84 عَنْ عَبْدِالرَّحُلْنِ بُنِ أَبِي لَيْلَ ﴿ قَالَ: شَهِدُتُ عَلِيًّا السَّالَا فِي الرَّحَبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ:أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ سَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ لِتُؤْتِلُم يَقُولُ يَوْمَرَ غَدِيْدٍ خُمْ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ لَنَّا قَامَ فَشَهِلَ. قَالَ عَبْدُالرَّحْلنِ: فَقَامَ إِثْنَا عَشَرَ بَدَرِيًّا كَأَنِّي أَ نُظُرُ إِلَى أَحَدِهِمْ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَا سَبِعْنَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ عُنْ مِنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِي أُمَّهَا تُهُمْ؟ فَقُلْنَا: بَلْ ، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِم ، قَالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، أَللَّهُمَّ وَالِمَنْ وَالَاهُ، وَعَادِمَنْ عَادَاهُ

حضرت عبد الرحلن بن آبی لیل باللی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام كو كھلے (وسیعے)ميدان ميں ديکھا، وہ (علي ) لوگوں سے حلفًا پوچھ رہے تھے۔ كه الله كي قسم كھاكر بناؤتم میں کون ہے جس نے غدیر خم کے مقام پررسول اللہ اٹنے آیا کو فرماتے ہوئے سُناہو کہ جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی طایشاً مولا ہے۔ پس وہ کھڑا ہو کر (اس بات کی) گواہی دے، حضرت عبدالرحمٰنْ كتة بي كه اس پر باره (۱۲) بدرى صحابه اكرام فَالْقَدُّمُ كَعْرْب موئ به شك مين أن مي سے برايك المان والمنافية المنافية المنا عبدالله ابن عباس علی دوایت کرتے ہیں کہ جب بید آیت (سورة المائدہ: آیت ۲۷) نازل ہوئی تو رسول الله تافية إن عن عليه السلام كاباته يكر كرفرها ياجس كامين مولاأس كابيه على عليه السلام مولايه (سول الله تافية الم (الم فخرالدين دازي، تغيير الكبير جلد ١٢ صغير ٥٢)

رور مراحد ين دان في مسير الكبير جلد ١٢ اصني ٥٦ مراحد ين دان في مسير الكبير جلد ١٢ اصني ٥٦) آقال المالية في جب مولا على عليه السلام كا باته يكثر كر ولايت كا اعلان كيا تو بهر سب سے بهلا معرت عمر اين الخطاب ولية آگئے بڑھے اور كہنے لگے:

عَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ اللَّيْقَالا أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ: اے علی ابنِ ابی طالب علیہ السلام آپ میرے اور تمام ایمان والوں اور ایمان والوں کے (امام فخرالدین دازی، تغییر الکبیر جلد ۲ اصفی ۵۰)

85 عَنْ جَرِيْرٍ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَالَ: شَهِدُنَا الْمَوْسِمَ فِي حَجَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِم وهِي حَجَّةُ الْوَدَاعِ. فَبَلَغْنَا مَكَانًا يُقَالُ لَهُ غَدِيْرُخُمِّ فَنَادَى:الصَّلاَةَ جَامِعَةُ فَاجْتَهُ عُنَا الله اللهِ المِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَقَامَر رَسُولُ الله التَّالِيَ إِمْ وَسُطَنَا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ بِمَ تَشْهَدُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُأَنْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالُوا: وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَمَنْ وَلِيُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلاَ نَا. قَالَ: مَنْ وَلِيُكُمْ ؟ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى عَضْدِ عَلِيِّ الطَّفْلا فَأَقَامَهُ فَنَزَعَ عَضْدَهُ فَأُخَدَ بِنِرَاعَيْهِ فَقَالَ: مَنْ يَكُنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلِيَاهُ فَإِنَّ هَنَا مَوْلاً أَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَئُهُ، وَعَادِمَنْ عَادَاءُ، اللَّهُمَّ ! مَنْ أَحَبَّهُ مِنَ النَّاسِ فَكُنْ لَهُ حَبِيْبًا، وَمَنْ أَبُغَضَهُ فَكُنْ لَهُ مُبْغِضًا \_

حفرت جریر عظی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ججۃ الوداع کے موقع پر رسول كَ آداز آنى توسارے مہاجرين اور انصار (صحابہ) جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ النظائی جمارے در میان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ اُنہوں (صحابہ )نے کہا ہم 

المُنْ الْبُرْمُانِ عَلَى الْفُرِيْنِ عِلَى الْفِرْانِ الْمُنْ الْفِرْانِ الْمُنْ الْفِرْانِ الْمُنْ الْفِرْانِ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

(امام بيتم مجم الزولد ومنع الفوائد، جلد ٩: ص ٤٠١)، (حافظ عماد الدين ابن كثير، البداية والنهاية ، جلد ٥: ص ٢١١)، (المام تسطلاني العالب العالمية ، جلد ١٦: حديث ٣٩٣٣)، (امام بندى كنز العمال، جلد ١٣: حديث ١٩٥٠، ٢٠١٥)، (المام طبراني المعجدلاوسط، جلدى: حديث ١٨٧٨)، (المام ابن الي عاصم، الشنة: ص٥٠ : حديث ١٣٦٩) الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَدْقَمَ عِلَيْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ النَّهِ مِهُمِّ غَدِيْرٍ خُمِّ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. اللَّهُمَّ! وَالِ مَنْ وَالَاهُ.وَعَادِ مِنْ عَادَاهُ. وَانْصُوْ مَنْ نَصَوَاهُ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ.

خُمْ کے روز خطاب ارشاد فرما یا (علی کا ہاتھ کچڑ کر) آپ اٹھٹائیآ ہم نے فرمایا: جس کامیں مولا ہوں پس اُس کا على ملالِتَلاً مولا ہے۔اے اللہ جو اِسكود وست ركھ تواُسكود وست ركھ اور جواس سے عداوت ركھے تواُس سے عداوت رکھ اور جواسکی مدد (نصرت کرے تواسکی مدد (نصرت) فرمااور جواسکی اعانت کرے تو أس كى اعانت فرمايه

(اسام طبراني المعجد الاوسط، جلده: حديث ٥٥٩ه)، (اسام بتدي كتر العمال، جلد ١١: حديث ٣٢٩٣)، (امام عماد الدين ابن كثير البدراية والنهاية ، جلد ٧٠: ص ١٤٠) ، (امام ميشي مجمع الزواكد ومنبع الغواكد ، جلد ٩: ص ١٥٠٣) ، (امام نسائي خصائص امير المومنين على ابنِ الى طالبّ، ص٠٠١)

حضرت عمروبن ميمون أيك طويل روايت ميس كہتے ہيں كه عبدالله بن عباس عليہ نے فرمايا كدر سول الله الني الني المرايد المرايد جس كامين مولا بنون بي شك أس كاعلى ماليسًا مولا ب-

(امام احمد بن صنبل مُسند جلدا، حديث ٣٠٠١)، (امام حاكم المستدرك، جلدس حديث ٢٥٢)، (المام طبراني المعم الكبير، جلد ١٢: حديث ١٢٥٩٣)، (اسام بيئتمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جلد 9: ص ١٠٨) , (امام ابن عساكر تاريخ مدينة ودمشق، جلد ٣٢: ص١٠١)

المنظمة المنظم کی طرف دیکورہا تھا، اُنہوں (محابہؓ) نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے غدیرِ خُم کے روز رسول أكى المي نبيس بي ؟ يس جم سب في كها كيول نبيس يار سول الله النظي السيرر سول الله النظي الله في ارشاد فرمایا: جس کا پیس مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔اے اللہ جواسکو (علی ) دوست رکھے تواس کو دوست ر کھ اور جواس سے عداوت رکھے تواس سے عداوت رکھ۔

(امام احدين صنبل مُسند، جلدا، حديث: ٩٦١)، (امام ابن عساكر تاريخ مدينة ودمنسق، جلد٢٣)، (امام ابويعثي مُسند، جلدا: حديث ٥٦٤)، (امام، ينثى جمح الزدامد ومنع الفوائد، جلد ٩: ٥٠٥)، (الم ابونعيم الاصبحاني، تاريخ اصبحان، جلد ٢: صديث ١٣٣٩)، (الم محد ضياء مقدى الاحاديث الختارة ، جلد ٢: صديث ٣٥٨)

85 عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عِلْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيْدِ خُمٍّ ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَهُ عَلَيْ إِلَيْكِ عَلِيِّ الطِّنْقَالَ افْقَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ \_ حضرت جابرین عبدالله انصاری ﷺ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مُحفہ میں غدیرِ خم پر

تے کہ رسول اللہ النظینظم (اپنے جمرہ مبارک سے) باہر تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پر کرارشاد فرمایا: جس کامیں مولا ہوں پس اُس کا علی علیہ السلام مولا ہے۔

(المام ابن أني شيبة الصنف، جلد ٢: حديث ٢٥٠٥)، (امام بندى كنر العمال، جلد ١٣: حديث • ٣٦٢٣)، (امام ابن عساكرتاريخ مدينة ودمشق بجلد ٣٢: ١٣٥٥)، (امام تسطلاني، المطالب العالية، جلد١١: حديث ٣٩٣)

86 عَنْ عَلِيٍ الطِّيْقَا أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّالِيَّ قَالَ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمِّدٍ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ

حضرت على ابن الى طالب طالب الله الله ما وايت بوه فرمات بين كه حضور نبي اكرم الله التا الم غديوخم كروزار شاد فرمايا: جس كاجيس مولا مول پس أس كاعلى عاليتلا مولا ہے۔

(المام احمد بن صنبل مُسند، جلدا، حديث، ١٣١٠)، (المام احمد بن صنبل فضاكل الصحابة، جلد٢، حديث ٢٠١٢)، 

المَوْالِيْزِهُ الْمُوْلِيَ عَلَى الْفُرْلِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْ

(اسام ابو یعلیٰ مُستد، جلدا: حدیث ۳۵۵)، (اسام طرانی مجم الکیر، جلد ۱۸: حدیث ۳۲۱۵) (اسام این آلی شریبیة المصنف، جلد ۲: حدیث ۳۲۱۳)

عِنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللَّهِ عَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ

فَعَلِيُّ التَّلِيُّالُا وَلِيُّهُ-

(امام احمد بن حنبل مُسند، جلد ۵، حدیث: ۷۳۳)، (امام احمد بن حنبل نضائل صحابه، جلد ۲: حدیث ۷۳۳)، (امام حاکم السندرک، جلد ۲: حدیث ۲۵۸۹)، چیشی مجمع الزوائد و چین الفوائد: جلد ۹: ص ۱۰۸

(امام طبراني المعجم الكبير، جلده: حديث ٣٩٦٨)، (امام طبراني المعجم الاوسط، جلدس: حديث ٢٣٠٨). (امام اين أني شيبة المعنف، جلد ١٢: حديث ١١١٣)، (امام اين اني عاصم السنة بعديث ١٣٦١،١٣٥١).

93 عَنْ زَاذًانَ بُنِ عُمَرٌ قَالَ: سَبِغْتُ عَلِيًّا السِّفْلَا فِي ٱلرَّخْبَةِ وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسَ:

مَنْ شَهِلَ رَسُولَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ـ

حضرت زاذان بین عُریطی این عُریطی کی میں کہ میں نے کھلے میدان میں حضرت حضرت زاذان بین عُریطیکی کے روز علی نے سوال کیا) کون ہے جس نے غدیرخُم کے روز علی کو صلفاً لوگوں سے پوچھتے ہوئے سا۔ (حضرت علی نے سوال کیا) کون ہے جس نے غدیرخُم کے روز رسول اللہ التی این جس کا میں موال ہوں ہوئے اور اُنہوں نے گواہی دی کہ اُنہوں نے رسول اللہ التی آیا کے کویے فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں موال ہوں ہی اُس کا

على مولا ہے۔ (امام احمد بن حنبل فضائل محابہ، جلد ۲: حدیث ۱۹۹۱)، (امام احمد بن حنبل مسند، جلدا، حدیث: ۸۸)، (امام طبر انی المحجدالاوسط، جلد ۳: حدیث ۲۱۳۱)، (امام بندی کنز العمال، جلد ۱۳: حدیث ۲۹۳۵)، (امام بیتی مجمع الزوائد و بنع الغوائد: جلد ۹: ص ۲۰۱)، (ابوهیم حلیة الاولیا، وطبقات الاوصفیا، مجلد ۵: ص ۲۲)، (امام بیشی مجمع الزوائد و بنع الغوائد: جلد ۹: ص ۲۰۱)، (ابوهیم حلیة الاولیا، وطبقات الاوصفیا، مجلد ۵: ص ۲۲)،

(امام ترمذى النن ، جلده: مديث ٣٤١٣)، (امام طرانى المعجم الكبير، جلده: مديث ٥٠٩٦،٥٠٤)، وامام طرانى المعجم الكبير، جلده: مديث ٥٠٩٦،٥٠٤)، وامام طرانى المعجم الكبير، جلده: مديث ١٤٠٥، وعلي النّاس ما عَلَيْ النَّاس عَلَيْ النَّاس النَّبِي النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

حفرت ابواسحان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن وصب سناوہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن وصب سناوہ فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن وصب سناوہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہیں کہ حضرت میں کہ رسول پانچ یاچھ حضور نبی اکر م المرہ اللہ اللہ کے صحابہ توافیق میں سے کھڑے ہوئے انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ کا علی علیہ السلام مولا ہے۔ اللہ کا علی علیہ السلام مولا ہے۔

(امام احمد بن حنبل مُسند جلد ۵، حدیث ۲۳۱۵ )، (امام نسائی السنن الکبری ، جلد ۵: حدیث اسم ۱۰۳۰) (امام بینتمی مجمع الزوائد و منبع الغوائد، جلد ۹: ص ۱۰۳۰)

91 عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عِلَيْهُ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتِهُ إِنَّ في عَلِيَّا الثَّفِظُا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَيُ كُنِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي۔

جرمومن کاولی ہے۔ (اسام ترمذی، الشنن، جلد ۵: حدیث ۱۳۵۲)، (اسام ابن حبان الصحیح، جلد ۱۵: حدیث ۱۹۲۹) (اسام نسائی السنن الکبڑی، جلد ۵: حدیث ۸۳۷۲)، (اسام حاکم المستدرک، جلد ۳: حدیث ۵۷۹۳)

المُنْ الْبُرِمُ الْوَمُ الْمُونِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ لِلْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمِ إس آيت كريمداور احاديث مباركه سے ثابت بواكه مولا على عليه السلام بر مومن مره وعورت على ماليسلاكي افضليت اور عظمت ورفعت ثابت مه تى ہے۔



اور محفوظ رکھیں اِس کو یادر کھنے والے کان۔

(سورة الحاقة : آيت ١٢) اس آیت کریمہ کے ذیل میں امام جلال الدین سیوطی اور امام فخر الدین رازی روایات بیان كرتے ہيں كه بير آيت مولاعلى عليه السلام كے حق ميں نازل ہوئی۔

95 عَنْ بُرَيْدَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَمَرَ فِي أَنْ أُدُنِيَكَ وَلا أَقْصِيَكَ وَأَنْ أُعَلِّمَكَ وَأَنْ تَعِي وَحَقَّ لَكَ أَنْ تَعِي -

ارشاد فرما ياب فنك الله في مجص محكم دياب (اے على ميں تجھ كواپنے نزديك ركھوں اور وُور نه ہونے دوں اور میں تجھ کو علم سکھاؤں کیونکہ تم علم کو توجہ سے سُن کر محفوظ کر لیتے ہو۔

(امام جلال الدين سيد طي دُرِّ منثور جلد ٦ منحه ٢٥٩) دوسری روایت میں ہے:

وَ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهَا أَذْنَكَ يَا عَلِيُّ الطَّيْقَالَا سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهَا أَذْنَكَ يَا عَلِيُّ الطَّيْقَالَا

ثُمَّر قَالَ عَلِيٌّ فَمَا نَسِيْتُ شَيْمًا بَعْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَنْسِيَ۔

رسول الله التي الله على عليه السلام سے فرما ياكه اس على عليه السلام ميں نے اللہ سے سوال کیاہے ( وُعاکی ) وواس ( آذن واعیہ ) کو تیر اکان بنادے۔ پھر مولا علی ملائظ الفرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد میں کوئی چیز بھی نہیں جھولااور نہ ہی میرے لیئے ہے کہ میں کوئی چیز بھولوں۔

(امام فخرالدين دازي تغيير الكبير جلد ٣ صفحه ١٠٥)  عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَزْقَمَ الله عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَزْقَمَ الله عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَوْلَ غَدِيْرِ خُمِّرٍ، أَمَرَبِلَوْ حَاتٍ فَقُنْنَ ثُمَّ قَالَ: كَأْنِيْ قَدْ دُعِيْتُ فَأَجَ بْتُ إِنَّ قَدُ تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبُرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَعِنْدِي أَهْلُ بَيْتِي. فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيْهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِي النِّفْظ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهٰذَا وَلِيَّهُ، أَللَّهُمَّ. وَ الْ مَن وَالْاهُ، وَعَادِمَنْ عَادَاهُ

حضرت زيد بن ارقم على الله على المات عند والمات عند المات الله المالة المالية المالية المالية الوداع ے واپی تشریف لائے اور غدیرخم کے مقام پر قیام فرمایا پھر آپ اٹھائی آئے نے سائبان لگانے کا تھم ار شاد فرمایا پس (سائبان) لگادیئے گئے۔ پھر آپ اٹھائیا نے فرخطبہ) ار شاد فرمایا: لگتاہے کہ عنقریب مجھ کو پیغام (وصال مبارک کی طرف اشارہ) آنے کو ہے جسکو میں قبول کر لوں گا۔ بے شک میں تحقیق تمہارے اندر دو وزنی (بھاری) چیزیں جھوڑے جارہا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑی (عظیم واہم) ہیں ایک اللہ کی کتاب (قرآن) اور دوسری میری عترت اہلی بیت بین اللہ کی کتاب اللہ کی اور دوسری میر کہ تم (محابہؓ)میرے بعدِ اِن دونوں کے ساتھ برتاؤ میں میر اکتنالحاظ رکھتے ہویہ دونوں (قرآن داہل بیت ایک دوسرے سے بھی جدانہ ہو تھے یہاں تک کہ حوض کو ٹرپر دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ پھرار شاد فرمایا بے شک اللہ میر امولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں پھر حضرت علیٰ کا ہاتھ پکڑا ارشاد فرمایا جس کامیں ولی ہوں اُس کامیر (علی ) ولی ہے اے اللہ جو اسکود وست رکھے تواسکود وست رکھ اور جواک سے عدادت رکھے تواک سے عدادت رکھ۔

(امام عالم الستدرك، جلد ٣: حديث ٢٥٥٣)، (امام نسائي السنن الكباري، جلد٥: حديث ٨١٣٨)، (امام طبر اني العم الكبير، جلد ٥: حديث ٢٩٦٩)،

(مانظ كاد الدين ابن كثير البداية والنهاية، جلدى: س٢٠٩)

## 

99 عَنْ بُرَيْدَ قَا عَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: : ﴿ وَتَعِيمَهَا الْذُنَّ وَاعِيَةً ﴾ قَالَ يَمُ عَنْ بُرَيْدَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا أَذُنَكَ يَا عَلِي اللَّيْقَالِ .

(امام نظبی الکشف والبیان، جلد ۱۰: ص ۲۸)، (امام نخر الدین رازی، تغییر الکبیر، جلد ۳۰: ص ۹۴)، (امام تر طبق جائ لا تحکام القوآن، جلد ۱۸: ص ۲۲۳)

ثابت ہواکہ مولا علی علیہ السلام منبر پرای لیئے اعلان فرمایا کرتے تھے آؤجو کچھ پوچھناچاہے ہو چھ لوچھا جا ہے جس نے یہ ہو پوچھ او مُجھ سے آ قا اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ کے بعد کا نتات میں علی المرتفنی ملائلہ کی ذات ہی الی ہے جس نے یہ اعلان کیا ہو۔ کیوں نہ کرتے اِس لیئے آ قا اللّٰہ اللّٰہ علم کے شہر ہیں اور علی علیہ السلام اس کا در واز واس لیئے ساری کا نتات علم کی خیر ات لینے کے لیئے مولا علی ملائلہ کے دریر آئی تھی اور آتی رہے گی۔

اُمہات المومنین بنگائیائے لے کر محابہ اکرام بنگائی تک سارے اپنے مسائل کے حل کیلئے جس آستانے پر حاضر ہوتے وہ میرے مولا علی مدیسہ کا گھر ہوتا تھا۔

### النوغان عَالَى الْعَرِيْدِي الْعِرْقِ الْعِيْقِ الْعِرْقِ الْعِيْقِ الْعِرْقِ الْعِيْقِ الْعِرْقِ الْعِرْقِي الْعِرْقِ الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِي الْعِلْقِي الْعِلْقِ لِلْعِلِي الْعِلْقِ لِلْعِل

97 عَنْ عَلِي الطَّفْلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللهُ أَمَرَ فِي أَنْ أَدْنِيكَ

﴿ وَأُعَلِيمَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ الْآيَةُ: ﴿ وَتَعِيمَا اللَّهِ الْأَنْتُ أُذُنَّ وَاعِيَةً ﴾ فَأَنْتَ أُذُنَّ وَاعِيمَةً ﴾ فَأَنْتَ أُذُنَّ وَاعِيمَةً ﴾ فَأَنْتَ أَذُنُ

" حضرت على عليه السلام سے روایت ہے دوبیان کرتے ہیں کہ رسول الله النّوائيَّةِ إِلَى الله الله الله النّوائيّةِ الله على ملائلًا: به شک الله تعالی نے جمعے عکم دیاہے کہ میں تم کواپنة قریب رکھوں اور تم کوعلم في حادَن تاکہ تم اسکو محفوظ کر لو"

تو پھر ہے آیت نازل ہوئی ( اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔سور ۃ الحاقة: آیت ۱۲) پس تمہارے (حضرت علیؓ) ہی وہ کان ہیں جو میرے علم کو محفوظ رکھیں گے۔

(المام ابو تُعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا: ص ١٤)، (المام ديلي مُسند الفردوس، جلد ٥: حديث ٨٣٣٨)

98 عَنُ أَيِ مُرَّةَ الْأَسْلَمِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آَيِمُ لِعَلِيِّ الطَّفْلَا إِنِّى أُمِرْتُ فَالَّهُ عَنْ أَيْ مُرَّةً لَكَ أَنْ تَعِيَ، وَحَقَّ لَكَ أَنْ تَعِيَ، قَالَ: فَانَزَلَتُ هُٰ لِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَتَعِيمُ اَ أَذُنَّ وَاعِيَةً سورة العاقه: آيت ﴿ فَنَزَلَتُ هُٰ لِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَتَعِيمُ اَ أَذُنَّ وَاعِيَةً سورة العاقه: آيت ﴿ فَنَزَلَتُ هُٰ لِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَتَعِيمُ اَ أَذُنَّ وَاعِيمَةً سُورة العاقه: آيت ﴿ فَنَزَلَتُ هُٰ لِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَتَعِيمُ اَ أَذُنَّ وَاعِيمَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت ابو مُوق اسلمی علیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ التُولیہ ہے خضرت علی مالیت التُولیہ ہے خضرت علی مالیت ارشاد فرمایا: بے شک جمیے (اللہ کی طرف ہے) تھم دیا گیا ہے تم کو (علی ) اپنے قریب رکھوں اور خود سے دور نہ کروں ،اور تم کو علم پڑھاؤں تاکہ تم اسکو محفوظ کر لو۔اور اب تیراحق ہے کہ تم اسکو محفوظ کر لوفرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی (اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یادر کھیں سور قالحاقہ: آیت ۱۲)

(امام ابن أبي حاتم تغيير القرآن، جلد ۱۰، م ۳۳۵: حديث ۱۸۹۷)، (حافظ عماد الدين ابن كثير، تغيير قرآن العظيم، جلد ۳: ص ۱۳۳)، (امام جلال الدين سيوطي، الدُّر المنشور، جلد ۸: ص ۲۲۷)،

المُنْ الْمُرْفِينِ عَلَىٰ الْفَرْلِيَةِ عَلِيْهِ فِي الْمُرْآنِ ﴾ ﴿ وَمَنْ مُنْ الْمُرْآنِ الْمُرْفِقِ الْمُرْآنِ اللَّهِ الْمُرْقِقِ الْمُرْآنِ اللَّهِ الْمُرْقِقِ الْمُرْآنِ اللَّهِ الْمُرْقِقِ الْمُرْآنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللللّ المنظمة المنظمة المنطقة المنطق 102 إِنَّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطِّيْقَالَا كَانَ قُطْبَ كَمَالَاتِ الْوَلَايَاتِ وَسَائِرِ الْأَوْلِيَآءِ حَقَّى الصَّحَابَةِ ثَوْلَتُمْ أَتْبَاعٌ لَّهُ فِي مُقَامِ الْوَلَايَةِ.

افَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ٥

تو کیاوہ شخص (انکار کرسکتاہے) جس کے پاس روشن دلیل ہوائے رب کی طرف سے اور أس كے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آگیا ہواللہ كی طرف ہے۔

(سورة حود: آيت ١٤)

# و المراكب المر

اس آیت کے ذیل میں قاضی ثناء اللہ بانی بی ابنی معروف تفسیر مظهری میں روایت بیان

100 مَنْ كَأَنَ بَيِّنَةٍ هُوَرَسُولُ اللهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّذِي الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّالَةُ اللَّهُو ابن الى طالب علايتاً اليس-

( قاضی ثناءالله پانی پی، تغییر مظهری: جلد ۵ صفحه ۲۵،۷۸)

اللهُ تَكَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِ النَّفِظُا قَالَ اللَّهُ تَكَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِ الْمُجِيْدِ يَتُلُوهُ 🗼 شَاهِرٌ مِنْهُ وَأَنَا شَاهِرٌ .

مولا على النا الله رب الله رب العزت نے جو قرآن مجيد مين فرمايا مي شاهِلٌ مِنْهُ ال میں شاہد ( گواہ) سے مراد میری ذات ہے۔

آپ الله ایم کی نبوت ورسالت کا گواه میں ہوں۔سب سے پہلا مومن تھی میں ہوں سب سے پہلے آ قالنُونَةِ إِلَى رسالت كى تصديق بھى ميں نے كى ہے اور ببلانمازى بھى ميں ہوں، ميں نے دوسروں سے سات سال پہلے نماز اوا کی ہے۔ پھر قاضی ثناء الله مزید فرماتے ہیں کہ: 

ب فنک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کمالات ولایت کے مرکزی نکتہ اور قطب تھے تمام اولیاء بلکه تمام محابه اکرام بخانی مجمی مقام ولایت میں آپ ملایتان کے تابع ہیں۔

( قاضى تاء الله يانى تى ، تفسير مظهرى، جلده ص ٢١)

معلوم ہوا کہ حضور النا اللہ کے بعد مولا علی کی اطاعت واتباع ساری اُمت پر واجب ہے۔ اس آيتِ كريمه ميس مولا على عليوالسلام كوحضور في اكرم النظية لم كالواه كهاب-اورسورة الرعدكي آيت نمبر ۲۳ میں بھی حضور نبی اکرم النظالی اللہ کی نبوت ورسالت کی بات کی گئی ہے اور پیشر ط لگائی گئی ہے کہ جو حضور نی اکرم النظیالیم کی رسالت کا گواہ ہے اسس کے پاس کتاب کا عسلم ہے چضور نی اکرم النواتم کے بعد بوری کا کات میں سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے اُس شخصیت کا نام علی المرتضى علیظائے۔ بیماں ہم حضور نی اکرم لٹی آیل کا دہ احادیثِ مبارکہ بیان کرتے ہیں جس سے یہ بات بالكل واضح ہو جائے گی جس كو كتاب كاعلم ديا گياوہ سر كار على الرتضىٰ عليه السلام بيں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَنَاشَىٰءٌ تَكَلَّمَ بِهِ عَلِيُّ اللَّفِظَامِنْ فُتْيَا وَ ﴿ قَضَاءٍ وَثَبَتَ لَمْ تُجَاوِزَهُ مِنْ غَيْرِهِ

حضرت عبدالله بن عباس الله المرات بين كه جب جارے باس كوئى الي شئے بنيج كى جسكے بارے میں مولا علی طالِتُلاانے فِتویٰ دیا ہو اور فیصلہ کیا ہو اور وہ ثابت ہو جائے (فیصلہ مولا علی عالیتالا نے فرہایاہے) تو ہم پھراس مسئلہ کو کسی اور کے باس نہیں لے جائیں گے۔

(امام ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٣٥ حديث ١٩٨٠ طبع بيروت لبنان) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلْهُ قَالَ: إِذَا حَدَّ ثَنَا ثِقَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ السَّفَا المقينا

حضرت عبدالله ابن عباس الله في فرمات بين كه جب كوئى ثقه (سيا) راوى (حديث بيان كرنے والا) ہمارے سامنے على ابن الى طالب طالب الله الله على مريث بيان (روايت) كرے كا تو ہم أى ي تھہر جائیں ہے۔اُسے آگے (لینی کسی اور کے باس) نہیں لے کر جائیں گے۔

(المام ابن عساكر تاريخ ومثق الكبير، جلد ٣٥ مديث ٩٨٠٥ طبع بيروت لبنان)  حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک قرآن سات قراء توں (معانی) میں نازل ہوا ہے اسکے (قرآن) ہر ایک حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور بے شک علی ابن الی طالب ملالیاں کے بیاس اسکے (قرآن کے ہر ایک حرف) ہر ظاہر اور ہر باطن کا علم ہے۔

(امام ابونَعيم حلية الاولياء وطبقات الأصفياء، جلد ا، ص ٦٥)

الله عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ﴿ فَالَ: كَانَ عُمَرُ ﴿ إِلَيْهُ يَتَعَوَّدُ بِاللهِ مِنْ مُعْضَلَةٍ ﴿ لَا لَيْسَ لَهَا أَبُوحَسَنِ - ﴿ لَيْسَ لَهَا أَبُوحَسَنِ -

ج حضرت سعید بن مُسیب ﷺ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عُمُر بن خطاب ﷺ الله تعالیٰ کی پناہ ما نگا کرتے ہے ایسے مسئلہ میں جس میں ابو حسن علالیٹلا (مولا علی کی کنیت) موجو د نہ

(امام احمد بن صنبل فضائل محابه ، جلد ۲: حدیث ۱۱۰۰)، (امام ابن سعد طبقات اککباری، جلد ۳: ص ۳۸۹) (امام بندی کنزالعمال، جلد ۵: ص ۸۳۲)، (امام بیجتی شعب الایمان، جلد ۵: ص ۳۸۰)

الله وَفِيْ رِوَالِيَةٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ اللهِ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوْلاَ عَلِيًّ الْمُسَيِّبِ اللهُ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوْلاَ عَلِيًّ اللهُ

ایک اور روایت میں حضرت سعید بن مُسیب ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عمُر بن خطاب ﷺ فرما یا کرتے تھے اگر علی عالیتنا (مشکلات کے حل کیلئے ) نہ ہوتے تو عمرﷺ ہلاک ہو جاتا۔

رامام این عبد الرالاستیاب، طدس: م ۱۱۰۳،۱۱۰۳). (امام این عساکر تاریخ مدیدنه و حمشق، طد ۳۲: ص ۴۰۲)

ابُنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ عَلَّا اللَّهِ عَلَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﴿ عَلِيُّ الطِّيْقَاءَا أَقُضَانَا \_

المناوعة الم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهِ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ عَلِيُّ السِّفْظ لَقَدُ كَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيْرِ وَالتَّاوِيُلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ج حفرت عبدالله بن عباس الله المار وایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ (شخص) جس کے باس کتاب (قرآن) کا علم ہے وہ صرف حضرت علی عالیتلا ہیں۔ یقیناً وہ (علی ) تفسیر و تاویل اور ناسخ و پائ ماب ر ر ر ال مام ہیں۔ منوخ کے (سب سے بڑے) عالم ہیں۔ ( شخ سلیمان آن دوری حنی ینائج المودة، جلدا، من: ۱۰۰۰) 106 عَنْ عَطَامٍ قَالَ: قَالَتْ أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ نُتَّافِنًا عَلِيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ. عظاء بن آبی رباح الله الله علی من علی المرتفعی دوایت به وه کہتے ہیں که اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رفات نے اسب سے بڑے (سب سے صدیقہ رفات نے اسب سے بڑے (سب سے زیاده علم رکھنے والے ) عالم ہیں۔ (امام ابن عساكر تاريخ دمش الكبير، علد ٢٥ مديث ٥٠ ٩٨٠ طبح بير وت لبنان) 101 وَفِي رِوَالِيةٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهُ أَمُّ الْمُوْمِنِينَ: أَمَا أَنَّهُ (عَلِيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ. ایک روایت میں اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقد دی شہانے ارشاد فرمایا ہاں بے شک وہ (حضرت علی ) تمام او گول میں سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں (یعنی تمام لو گول سے زیادہ علم ر کھتے ہیں۔ (امام عبدالرؤف المناوى، ذخِ اِرُ العقبیٰ، مِن ۱۵: دار ککت معر) الله عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَكَانَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ المُعَادِ النافية إِ أَعْلَمُ مِنْ عَلِي إِنْ إِن طَالِبِ النَّفْظَة ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ \_ عبدالملك بن أبي سليمان روايت كرت بين كه ميس في حضرت عطاء بن أبي رباح والنافية -

(امام ایمن عما کرتاریخ دمش انگییر ، جلد ۴۵ میریث ۱۹۸۱ بیر وت لبنان) میران می النزة إن عَلَى أَنْ عَلَى الْمُؤَلِّينَ عَلَى الْمُؤَلِّينَ عَلَى الْمُؤَلِّينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤلِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ وَإِنْ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّلِي الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّنِ الْمُؤلِّلِي الْمُؤلِّ

حفزت سعید بن مُسیب ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام (ڈاکٹی میں سے کو لَک ایک صحابی ﷺ بھی حضرت علی علایت کے سوا میہ نہیں کہتا تھا سَلُونی یعنی جو پچھ بوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ ہے۔ لومجھ سے۔ (ارمذ ہوری ترااسلام جلد سرم ۱۳۵۸) درایاصاب حجم کی ملاحید اعتبال ہے۔ قالہ جلد عن ساکتا)،

سے ۔ (امام ذهبی تاریخ الاسلام، جلد ۳، ص ۱۳۸)، (امام ایمن تجر کمی الصواعتی المبحوقة، جلد ۳: ص ۱۷۱)، (امام جلال الدین سیوطی تاریخ انخلفاء جلد ۱: ص ۱۷۱)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ﴿ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقُفُى أَهْلِ الْهَدِيْنَةِ عَلِيُّ بُنُ أَبِي

عَالِبِ التَّيْفُلاً -

ج حضرت عبدالله علی سے دوایت ہوہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ تمام محابہ اللہ علی ہیں کہ علیہ کرنے والے تمام مدینہ کے لوگوں میں سے حضرت علی بن آبی طالب مالیتا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے والے قاضی) ہیں۔

(الم عاكم المستدرك، جلد ٣: حديث ٢٥٢٥)، (الم ابن عساكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٣٠٠) (الم عاكم المستدرك، جلد ٣٠٠) (الم عال الدين سيوطى تاريخ الخلفاء جلد ا: ص ١٤١)، (الم ذهبى تاريخ الاسلام، جلد ٣٠٨) عن سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ عَلَيْهُمْ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: سَلُونِي

غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَي طَالِبِ الطِّيْثَالِا۔

ج حفرت سعید بن مُسیب النَّیْنَ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایک (شخص) بھی ایسا نہیں تھا، حضرت علی ملائٹا اے علاوہ جو یہ کہتا ہو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے (سَلُونِ کَادعویٰ علی ملائٹا اکے سواکوئی نہ کرتا)

(الم ابن عبد البر الاستياب، طد۳: ص١١٠)، (الم يَلُ بن معين النَّارِيِّ، طد٣: حديث ٢٠١) عن سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَلَيْهُ قَالَ: مَا كُأَنَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ الْمُ اللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

مِنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبِ التَّلَيْقُالِا۔

 المنظري المنظر المنظري المنظري

(امام احمد بن منبل مُسند، جلد ۵: حدیث ۲۱۱۲۳)، (لهام ابن آلی شدیسهٔ الصنف، جلد ۲: حدیث ۲۱۱۳۳) (امام حاکم المستدرک، جلد ۳: حدیث ۵۳۲۸)، (امام نسالیٔ السنن الکبری، جلد ۲: حدیث ۱۰۹۹۵) (امام البویم حلیهٔ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، جلد از م ۲۵

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت عبدالله بن مسعود والنه الله عن موايت به وه فرمات بي كه تمام ابل مدينه (مدينه والول) مين سبب بوك فيصله كرف والح (قاضى) على بن أفي طالب علايسًا البيس- (امام ابن عساكر تاريخ مدينة ودمشق، جلد ٣٣: ص ٢٠٠٨)

114 عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ: لَيْسَ أَحَدُّ مِنْهُمُ أَقُوٰى قَوْلاً فِي الْفَرَ الْمِضِ مِنْ عَلِيّ الطَّفَالَ \$ حضرت مغيره بيان كرتے ہيں كه فرائض (ميراث) كے مسائل ميں حضرت على المرتضىٰ عليه ﴿
السلام ہے بڑھ كركمى كا (اعلى ومرل) قول (فتوىٰ) نه ہوتا تھا۔

(۱۱م ابن عساكرتان خ مدينة ددمشق، جلد ۴۳: ص ۳۰۵) مرون بالله في قال : آ و سُكُور أَ مَن هُور مَن أَوْرِي ما النَّامِيّ النَّالِيّ أَسْلَ اللّهُ وَالْ

النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّلِيُّالِ. مَانُونِي إِلَّا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ النَّلِظُاءِ.

ج حضرت یکی بن سعید الفینہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکر م اللہ اللہ کے تمام صحابہ کرام فوائی میں حضرت علی المرتضیٰ علیاتا کے سواکوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا تسلُونی یعنی جو بچھ بو جھنا چاہتے ہو یو چھ او بچھ سے۔

(امام احد بن صنبل فضائل صحابه ، جلد ۲: حدیث ۱۰۹۸) ، (امام ابن آلی شدید قالمصنف، جلد ۵: حدیث ۲۹۳۲) (امام ابن عساکر تاریخ مدینة و دمشق، جلد ۲۳: ص ۳۹۹)

الله عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَلَيْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُوْلُ: اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالِ مَا اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالِ مَا اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالِ مَا اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالِ مَا اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالِ مِنْ اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالِ اللهُ عَلَيْ الطِّنْقَالِ اللهُ عَلَيْ الطَّنْقَالِ اللهُ عَلَيْ الطَّنْقَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْ الطَّنْقَالِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

لهام جلال الدين سيوطي الانقان في علوم القرآن ، جلده: ص ٣٩٠)، ( كلال على قارى، مر قاة الفاتح، جلدا: ص ٣٥٣)، ( لام غزالي احياه علوم الدين، جلدا: ص ٣٨٩)، (امام اين الحاج الفاحي المدخل، عبلد ٢: ص ٢ - ٣)

عَنْ عَلِي النَّفِيَّا قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: أَلَّا أَنَّ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدُرِهِ لَعِلْمًا

جَنًّا، لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً ـ

حفرت على ماليشاك روايت إلى في اليك طويل روايت من الي سيد كى طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہاں (سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے۔ اگر میں اس خزانے (علم ) کو أتفانے والے كو بإؤل تو (بي علم كاخزاندأسے عطاكر ذول)

(الم ابن عساكر جرح معدينة ودمشق، جلده ٥: ص ٢٥٢)، (خطيب بغداد كاتار ت بغداد، جلد ٢: ص ٣٤٩)، (علامه ليقولي الآريخ، جلد ٢: ١٠٠)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ-حضرت عبدالله بن عباس ﷺ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کو کسی چیز کا ثبوت ج حفرت على ملايتلاك لل جاتاتو بهرجم كى سے رجوع نہيں كرتے تھے۔

(امام اين عبدالبر الاستيعاب، جلده: ص ١١٠)

126 عَنْ قَيْسِ بُنِ السَّكَنِ ﴿ إِنَّهُ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرِهِ: سَلُونِي، فَإِنَّكُمُ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيْمَابَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَلَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَتُضِلُّ مِائَةً إِلَّا حَدَّ ثَتُكُمْ۔

حضرت قیس بن السکن عظیمها یک طویل روایت بیان کرتے ہیں کد حضرت علی ملايظا انے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: مجھ سے سوال کروتم مجھ سے اپنے اس زمانہ سے لے کر قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں اوچھو کے میں تم کو اُسکے بارے میں آگاہ کروں گااور اگرتم مجھ سے اُس فتسند کے بارے میں بوجھو کے جو سینکڑوں لوگوں کو ہدایت پر لائے گا اور جو سینکڑوں لوگوں کو گراه کرے گامیں تم کو اُسکے بارے میں بھی بتا دُول گا- (ایام ابن آنی شیبه قالصنف، جلد)، (امام ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصنياء، جلدهم: ص ١٨٦)

الإنجازية الإنجانية الفتراتية على الفراق ال

120 عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَيْهُ قَالَ: وَاللهِ لَقَنْ أَعْطِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبِ السِّيَّالِا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَلْ شَارَكُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ حضرت عبدالله بن عباس الله المستحقيق على بن آنی طالب مالین کو علم کے نو (۹) مصے دیئے گئے ہیں اللہ کی قتم استحقیق تم (سب) کو (علم کے )وسویں ھے میں شریک کیا گیاہے۔

(الم ائن عبد الدر الاستيعاب، جدس: ص١١٠١)

121 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّا اللَّهُ اللَّهِ هُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: سَلُوْنِي، وَاللهِ لَا تَسْأَلُوْنِي عَنْ شَيءٍ يَكُوْنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّحَنَّ ثُتُكُمْ بِهِ حضرت ابو الطفیل علی اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی علیاتا اکے پاس (بارگاه) حاضر موا۔ اور وہ خطبہ ارشاد فرمارے تھے اور وہ سے فرمارے تھے کہ مجھ سے جو چھے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لواللہ کی قسم تم قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے میں تم کو اسکے

(الم ابن جرعسقلاني فتح الباري، جلد ٨: ص ٥٩٩)، (الم ابن عبد الميو الاستيعاب، جلد ٣: ص ١٠٠١) (الم عبد الرزاق تغير القرآن، جلد ٣: ص ٢٣١)

122 قَالَ عَلِيُّ الطِّيْقُاءُ وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِ هِ إِنَّ هَاهُنَا عُلُومًا جَمَّةً لَوْ وَجَدْتُ لَهَا حَمَلَةً \_

حضرت على على القائف الي سيب مبارك كى طرف اشاره كرتے موسة ارشاد فرمايا: ب شك يهال (سينه ميس)علوم كاخزانه جمع ب كاست اس (خزانه) كوأشاف والا كوئى پاؤل (توبيه علم كا خزانہ اُسے عطا کروں)

(امام غزالی احیاه علوم الدین، جلد ا: ص ۹۹) 22 عَنْ عَلِي الطِّيْقُلا قَالَ: لَوْشِئْتُ لاَ وَقَرْتُ سَبْعِيْنَ بَعِيْرًا مِنْ تَفْسِيْرِ فَاتِحَةِ

حفرت على مالِتُلاك روايت ب آپ فرماتے ہيں كه اگريس (عليٌ) جاہوں تو سور ہ فاتحه كى تغییر کرول اوراس سے ستر اُونٹ لاد، دُول۔

كَنْ الْبُرْمُ الْوَعْلَى الْفُولِيَةِ عِلَوْنِ فَالْفُرُونَ الْفُرْانِ } ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْفُرْانِ اللَّهُ الْفُرَانِ اللَّهُ اللّ الله عَنْ ضِرَارُبْنُ ضَمْرَةَ الْكِنَانِيُّ عِنْ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا كَانَ وَاللهِ بَعِيْدَ الْمَالِي شَدِيْدَ الْقُوٰى يَقُولُ فَصْلًا وَيَحْكُمُ عَدُلًا يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ

جَوَانِيهِ، وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيْهِ-

حضرت ضرار بن ضمرہ کنافی عظیمہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ، ب سی حضرت علی مالینلاادُور اندیش، بهت زیاده قوت (طاقت) والے، تولِ قیمل والے، اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ اُن کے پہلوؤں سے علم پھوٹنا تھا اور اُکے جوانب (اطراف) سے حكمت بولتي تھي۔

(المم وين عساكر مرخ صدينة ودمشق، جلد ٣٠٥: ص٥٠٥)، (المم ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، مبدا: ص ٨٨)

الكَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ عَلِي اللهِ اللهِ مَا أَعْلَمُهُ -

عبدالملك بن ابى سُليمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں كه ميں نے حضرت عطاء بن الى ربال المنظيف يوجها كيار سول الله التالية إلى كمام صحابه اكرام الكافية ميس كوئى حضرت على عليظاات براه کر تھی علم والا تھا؟ اُنہوں (عطاء) نے فرمایا نبیں اللہ کی قشم میں ایسے کسی صحالی کو نہیں جانیا (جو حضرت على سے بڑھ كرعلم ركھتا ہو)۔

(الم إن آلي شيبية المسنف، جلد ١، مديث ١٥٠١ ) ، (الم محب طبرى ذخائر التقيل، جلد ١: ص ٢٥)، (الاستيعاب، جلده: ص ١٠٠١)

32 عَنْ نَصِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِي الْفِيْقَا قَالَ: وَاللهِ مَانَزَلَتُ آيَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِيْتُ فِيْمَانَزَلَتُ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلْ مَنْ نَزَلَتْ إِنَّ رَيِ وَهَبَ لِي قَلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلْقًا۔

المنزواليزواري والمنافقة المنزون المنزان المنزون المنزان المنزون المنز 121 عَنْ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَالَ الْوُطُولِيَتْ لِي وِسَادَةً لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاقِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَبَيْنِ أَهْلِ الْإِنْجِيْلِ يِإِنْجِيْلِهِمْ وَلَقُلْتُ فِي الْبَاءِ مِنْ بِسْمِ اللهِ وَقُرَ سَبْعِيْنَ

حضرت علی مالیتا اسے روایت ہے آپ فرماتے ہیں اگر میرے لئے مند نگائی جائے تو میں تورات والوں (يبود) كے در ميان تورات كے مطابق فيصله كروں گااور الجيل والوں (عيسائيوں) كے در میان انجیل کے مطابق فیصله کرول گااور میں سم الله کی صرف " با" کی تفسیر میں وہ کچھ کہوں (لکھوں)جس سے ستر اُونٹ لادے جائیں۔

(المم زر قافى شرح الزر قافى فى المواحب الدنية ، جلدا: ص ٣٩)

128 عَنْ أَبِي الطُّفَيُلِ إِللَّهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: سَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ

آيَةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلِ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَا رِنِي سَهْلِ أَمْ فِي جَبَلٍ. حضرت ابوالطفیل عُنْ الله است ما وایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیظا نے ارشاد فرمایا: مجھ ے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ او۔ بے شک اُس میں (قرآن) کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا مجھے علم (معرفت) نہ ہو کہ وہ راتِ کو نازل ہوئی یا دن کو،

میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ (غار) میں۔

(الم ابن عساكر برح مدينة ودهشق جلد ٣٢: ص ٣٩٨)، (الم ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٢: ص ٣٣٨) (امام ابنِ عبد البرجامع بيان العلم وفضله ، جلد ا: ص ١١٢٧)

29 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عِلَيَّةُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: سَلُوْنِي قَبْلَ أَنْ تَفْقُدُوْنِي ، سَلُوْنِي عَنْ كُورُقِ السَّمَاءِ. فَإِنِّي أَعْرَتُ بِهَا مِنْ طُرُقِ الْأَرْضِ-

حضرت ابوالطفیل الفی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ملائٹلا نے ارشاد فرمایا: مجھ ے پوچھو (یعنی سوال کرو)اس بہلے کہ تم مجھ کواپنے در میان نہ پاؤ۔ مجھ سے آسان کے راستوں ك بارے ميں يو جھوبے فنك ميں أنہيں زمين كے راستوں سے بڑھ كر جانا ہول-

(المام ذهبي المنتقى من منعاج الاعتدال، جلدا: ص٣٣٣)

المالية المالي

معزت نعیر بن سلیمان الاحمی اپنے والدے اور وہ مولا علی علیاتا اسے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیاتا سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیاتا نے ارشاد فرمایا الله کی قسم میں (قرآن کی) ہر آیت کا علم رکھتا ہوں کہ وہ (آیت) کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی، اور کہاں خار بان عطابی ہے۔ جمعے فہم وفرات والادل اور فصاحت وبلاغت والی زبان عطابی ہے۔

(الم اين معد طبقات الكبرى، جلد ٢: ص ٣٣٨)، (الم م ابو تَعيم حلية الاولمياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ١٨)

الله عَنْ جَخْدَبِ التَّيْنِيِ قَالَ. سَيِعْتُ عَطَاءً، قَالَتُ عَائِشَةُ وَلَيْ الْعَلِيُّ أَعْلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

بچ حفرت جخدب التی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء ہے ساکہ اُم المومنین حفرت عطاء ہے ساکہ اُم المومنین حفرت عائشہ والتی ارشاد فرمایا: علی علالتا الله تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سنتِ (رسول شائیلیم) کاعلم رکھنے والے ہیں۔

(امام بخاری الآریخ الکبیر، جلد ۲، حدیث ۲۳۵۷، جلد ۳: حدیث ۲۷۷)، (امام این عساکر تاریخ مدینة و دمشق، جلد ۳۲: ص ۴۰۸)

عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطَّفُلَا أَدْسَلَهُ إِلَىٰ زَيْنِ بَعْ اللَّهِ عَلَيْمٌ ، وَ بُنِ صُوْحَانَ ، فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي مَا عَلِمْتُكَ لَيِنَاتِ اللهِ عَلَيْمٌ ، وَ إِنَّ اللهَ لَغِي صَدْدِكَ عَظِيْمٌ .

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَارِيِّ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ابِ قَابَ الْمَامِ الْمَالَى الْمَامِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولِي الللْمُلِكُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكُولُولِ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ج حضرت سلمان فاری بین که روایت ہے وہ کہتے ہیں که رسول الله النوائیل نے ارشاد فرمایا، میری ساری اُمت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم (علم والا) علی بن ابی طالب طالِقالا ہے۔

(امام دیکمی مُسندالفردوس، جلدا: حدیث ۱۳۹۱)، (امام بندی کنزالهمال، جلداا: حدیث ۳۲۹۷۷)

2-{امام احمد بن حنبل مُسند، جلدا، صديث ١٤١٩)، (امام طبر اني المعم الاوسط، جلد ٣: حديث ٢١٥٥)

المنظرة المنظر اللهُ سُمِلَ الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُ عَلَيْهُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبِ الطَيْقُلِم فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ سَهْمًا صَائِبًا مِنْ مَرَامِي اللَّهِ عَلَى عَدُوب، وَرَبَّانَيُّ فنه

الْأُمَّةِ وَذَافَهْ لِهَا وَذَاسَابِقَتِهَا، وَذَا قَرَابَتِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ ال بالنَّوْمَةِ عَنْ أَمْرِاللَّهِ وَلاَ بِالْمَلُّومَةِ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَلَا بِالسَّرُوْقَةِ لِمَالِ اللهِ أَعْطَى الْقُرْآنَ عَزَائِمَهُ فَفَازَمِنْهُ بِرِيَاضٍ مُوْنِقَةٍ -

حفرت حسن بن ابوالحن البعرى والله المحتل على بن ابي طالب كے بارے ميں سوال كياكيا توأنبول نے فرمايا: الله كى هم حضرت على عليظاكا الله ك دسمنول ير الله ك يصيك بوت يرول میں سے ایک (تیر) سے اور وہ (علی ) إس أمت كے عالم رباني اور صاحب افضليت اور سبقت لے جانے والے، اور رسول الله الله الله الله الله الله الله على الله كام (حكم) الله كام (حكم) غافل ندیتے اور نہ بی اللہ کے دین (اسلام) میں ملامت زدوں میں سے بیتے ، اور نہ ہی اللہ کے مال کو پُرانے دالوں میں سے تھے، اُنہوں (علی ؓ) نے قرآن کو اپنے عزائم (ارادے) سونپ دیئے ادر اُس مل سے رونق والے باغات کے ساتھ سُر خرو (کامیاب) ہوئے۔

(امام ابن عبدالبر،الاستيعاب، جلد ٣: ص ١١١٠) (139 عَنْ وَهُبِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ أَبِي الطُّفَيْلِ الطُّفَيْلِ الطُّفَيْلِ الطُّفَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ بُنَ أَبِي طَالِبٍ الطِّنْقُلاوَهُو يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: سَلُونِي، فَوَاللهِ، لَا تَسْأَ لُونِي عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ، وَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللهِ، فَوَاللهِ مَامِنْهُ آيَةً إِلاَّ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَادٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِجَبَلٍ، فَقَامَ ابْنُ الْكُوَّامِ، وَأَنَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيِّ الطِّيْقَالَا وَهُوَ خَلْفِي، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ الْبَيْتَ الْمَعْنُورَ، مَا هُو؟ قَالَ: ذَاكَ الضُّرَاحُ فَوْقَ سَبْعِ سَمْوَاتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، يَدْخُلُهُ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ لا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

حضرت وهب بن عبدالله بن ابوطفيل عليه على روايت به وه فرمات بن كه مس في حضرت علی بن ابی طالب ملالتا اکو خطاب کرتے ہوئے دیکھا وہ فرمارہے تنعے مجھ سے سوال کر واللہ کی قتم قیامت تک جس چیز کے بارے میں تم کوئی سوال کر وسے میں تم کوأسکے بارے میں بتادوں گا۔اور مجھے سے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں سوال کرواللہ کی قسم کوئی ایک آیت الی نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو وہ رات کو نازل ہوئی یا دِن کو، میدان میں نازل ہوئی یا بہاڑی، ابن الکواء کھڑے ہوئے، راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور اُکے در میان بیٹاتھا اور وہ میرے پیچھے تھے ، ابن الکواء نے بوچھاکیا آپ بیت المعورکے بارے میں جانتے ہیں؟ مولا علی طلیقائنے فرمایا وہ ایک سوراخ ہے۔جو سات آ سانوں کے اُوپر اور عرش کے نیچ ہے اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں مگر وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آ عکیں گے۔ (امام محرين عبدالله أزرتي، انسب رمكة، جلد ا: ص ٥٠)

الله عَنْ أَبِي ذَرِ إِنَيْهُ مَرْفُوعًا. قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيٌّ بَابُ عِلْمِي وَمُبَيِّنُ إِ أُمَّتِي، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعُدِي، حُبُّهُ إِيْمَانٌ وَ بُغْضُهُ نِفَاقٌ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ رَأْفَةٌ، وَمَوَذَّتُهُ عِبَادَةً-

فرمایا: علی علیات میرے علم کادروازہ ہے اور جو (دین)دے کر جھے بھیجا گیا ہے، میرے بعد میری اُمت كيلية أسكى (دين) وضاحت كرنے والا ب\_أس (علي )كى محبت ايمان باور أس (علي )كا بغض نفاق ہاوراس (علی ) کی طرف دیکھنا بھی باعثِ آرام دسکون ہاوراس (علی ) کی مودّت عبادت ہے۔ (امام بندی کنزالعمال، جلد ۱۱: حدیث ۳۲۹۸)، (امام دیلی مُسند الفر دوس، جلد۳: حدیث ۱۸۱۳)

(المم ابن تجركل الصواعق المعرقة، ، جلد ٣: ص ٣٥٨ ييروت، لبنان)

اللَّهُ عَنْ عَلِيِّ النَّيْقُالَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّايِمُ أَنَا دَارُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا-حضرت على المرتضى عليلام روايت ہے آئي فرماتے ہيں كه رسول الله التَّوْلِيَلِم في ارشاد 💠 فرمایا: میں علم کا گھر ہوں اور علی علاقتا اُس کا در واز ہ ہے۔ (امام محب الدين طبرى، ذخائر العقبي ومناقب ذوي القرني، جلد ا: ص ٤٤)

76 PER CONTROL OF THE PROPERTY عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأُسُودِبْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيِّ قَالَ: لَتَابُوْيِعَ عَلِيُّ بْنُ أَب

طَالِبِ النَّيْظَاعَلَى مِنْبَرِرَسُوْلِ اللهِ تُنْ اللهِ عَلَى خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ وَهُو وَاقِفُ بَيْنَ يَدِي الْمِنْبَرِ إِذَا نَحْنُ بَأَيَعْنَا عَلِيًّا فَحَسِبْنَا ، أَبُوْحَسَنِ مِمَّا يُخَانُ

مِنَ الْفِتَنِ. وَجَدُنَا وَأَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ أَنَّهُ، أَطَبُّ قُرَيْشٍ بِالْكِتَاب وَبِالسُّنَنِ. وَإِنَّ قُرَيْشًا مَاكَشُقُ غُبَارَةً . إِذَا مَا جَرْى يَوْمًا عَلَى الضُّمَّرِ الْبَدَنِ.

وَنِيْهِ الَّذِي فِيهِمْ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَمَا فِيهِمْ كُلُّ الَّذِي فِيهِ مِنْ حَسَنٍ \_

حظرت ابواسحاق، حظرت اسود بن يزيد النخعي سے روايت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كه جب حضرت على ابن الى طالب طالبتاك كرسول الله المُؤلِّقِلِم كم منبرير بيعت كى من توحضرت خزيمه بن ثابت نے منبر کے سامنے کوئے ہو کریہ اشعاد پڑھ کرسنائے۔

جب ہم نے مولا علی ملائلا کی بیعت کی تو ہم نے یقین کیا کہ ابوالحس ملائلا (مولا علی ) أن افراد می سے ایں جن سے فتنے خوف کھاتے ہیں۔

ہم نے اُن کو (حضرت علی ) تمام لوگوں سے بڑھ کر لوگوں کے قریب پایا بے شک وہ (مولا على أريش ميں سب سے بڑھ كركتاب وسنت كے عالم تھے۔

ب شک قریش اُن کی (مولاعلی اُکراه کی د حول تک بھی نہیں پہنچ سکتے جب وہ کسی روز طاقت والے محورے بر سوار ہوتے ہیں،ان (مولاعلی میں ہر طرح کی خیر (بھلائی)موجود ہے۔ جبکہ باتی تمام قريش مين وه خوبيان (صفات) نهين بإنى جاتين جوان (مولا عليٌّ) مين بإنى جاتى بين-

(لام حاكم السندرك، جلد٣: مديث ٣٩٩٥)

طَعُ بُسَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الصَّيْرَفِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ السِّفْظُ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ لَاتُسْأَنُونِ، وَكُنْ تَسْأَ لُوا بَعْدِي مِثْلِي، قَالَ: فَقَامَر ابْنُ الْكُوَّاءِ فَقَالَ: يَا

00/00\\00-

المُورِ وَيُوالِدُو فَانِهُ مَا لِيَوْنِ فِي الْجُرْآنِ } ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُولِمُ الْجُرْانِ وَالْجُرْآنِ ﴾ ﴿ وَالْجُرْآنِ ﴾ ﴿ وَالْجُرْآنِ ﴾ ﴿ وَالْجُرْآنِ ﴾ ﴿ وَالْجُرْآنِ وَالْجُرْآنِ ﴾ ﴿ وَالْجُرْآنِ وَالْجُرْآنِ ﴾ ﴿ وَالْجُرْآنِ وَالْجُرْآنِ ﴾ ﴿ وَالْجُرْآنِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْجُرْآنِ وَالْجُرْآنِ وَالْجُرْآنِ وَالْجُرْآنِ وَالْمُوالِقُولِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْجُرْآنِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِلْلِقِلْلِلْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقِلِقِلْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقِلْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقِلْلِقُلْلِقِلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُولُولِ وَالْمُولِقُلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِلْلِقُلْلِقُلْل

أَمِيْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ. مَا ﴿ وَالنَّارِيْتِ ذَرُوا ﴿ قَالَ: الزِّيَاحُ، قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْحَمِلْتِ وِقْرًا ٥ ﴾ قَالَ: السَّحَابُ. قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْجُرِيْتِ يُسْرًا ٥ ﴾ قَالَ: السُّفُنُ. قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْمُقَسِّلْتِ آمُرًا ۞ ﴾ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: فَمَنْ ﴿ الَّذِيْنَ بَدَّالُو الْغَبَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ ﴿ جَهَنَّمَ \* يَصْلُونَهَا \* وَبِئُسَ الْقَرَارُ ﴿ ﴾ قَالَ مُنَافِقُوا قُرَيْشٍ -

حضرت بسام بن عبدالرحمن الصير في حضرت ابوالطفيل علينية سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہیں میں نے دیکھامیر المومنین علی بن ابی طالب طالب اللَّالله منبر پر کھڑے ارشاد فرمارے تھے مجھ سے سوال کر و قبل اس کے کہ تم مجھ ہے سوال نہ کر سکو اور نہ ہی میری مثل میرے بعد سوال کر سکو گے وہ (راوی) کہتے ہیں پس!س پر ابن الکواء کھڑے ہوئے اور کہا۔اے امیر المومنین ملایشاً):

(قتم بازاكر بكيرنے والوں كى سورة الذاريات: ١) اس سے كيامراد ب؟

آب (مولا على ) في فرمايا " مواكين " فيمر بوجها (بوجه أشحاف واليال سورة الذاريات :٢)" سے كيا مراد ب\_ فرمايا(مولا على)" باول" اور چر بوجها" آست آست چلخ واليال (سورة الذاريات: ٣) " ي كيا مراد ي ؟ آب (مولا على ) في جواب ديا و كشتيال " كهر يو چها(اور كام تقسیم کرنے والے سورة الذاریات: ۷۷) سے کیا مراد ہے؟ جواب فرمایا ' فرشتے '' پھر پوچھا (وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفرے بدل دیااور اُنہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں آتار دیا ،وہ دوزخ ہے جس میں ڈالیں جائیں گے اور وہ بُراٹھ کانہ ہے۔ (سور ۃ ابراہیم:۲۹۳۸)،اس سے کون لوگ مراد ہیں؟آ ب المولاعلی )نے جواب دیااس سے قریش کے منافقین مراد ہیں۔

(المام حاكم السندرك، جلد ٢: حديث ٣٤١١)، (الم طبرى جامع البيان في تغيير القرآن، جلد ١٣٠ ع ٢٢١) عَنْ أَبُوْعَبْدِالرَّ حُلْنِ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ زَوَّجْتُكِ أَقْنَامَ أُمِّتِي سِلْمًا، وَأَكْثَرَ هُمْعِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا۔

مَا الْمِرْمُ الْمِكِمُ الْمُوْلِقِينَ فَالْمُؤْلِفَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِل

الله عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ اللهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةَ عِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةً عِنْهُ اللهِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَتُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةً عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ

زَوَّ جُتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا.

حفرت اساء بنتِ عمیس بی فی است و دایت ب آپ فرماتی بین که رسول الله تا فی آن خفرت علی الله علی بین که مسول الله تا فی خفرت علی فاطعة الزهداء سلام الله علی باست ارشاد فرمایا (است بینی) میں نے تیری شادی اُس خفس (حضرت علی الله علی ہے جومیری اُمت بین سب سے پہلے قبولِ اسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور اُن (میری اُمت) میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔
میں سب سے بڑا حلم (زم مزاح) والا ہے اور اُن (میری اُمت) میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔
(امام این عمار تاریخ مدید ۲۲ مرسوں)

148 عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَلَيْهُمْ عَنْ أَبِيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلَيَّا وَٱلْفَاطِمَةَ عَلَيًّا : فَكَنْ سُلُمًا وَأَكْثَرَ هُمْ عِلْمًا وَٱلْفَطَهُمْ عِلْمًا . وَأَكْثَرَ هُمْ عِلْمًا وَٱلْفَطَهُمْ عِلْمًا .

وَاللهِ إِنَّ ابْنَيْكِ لَمِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

الْعِلْمُ أَبَّا الْحَسَنِ، لَقَلْ شَرِبْتَ الْعِلْمَ شُرْبًا، وَنَهِلْتَهُ نَهُلًا-

الإفارة المنظمة المنظم

حضرت ابو عبد الرحمٰن ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکی کتاب میں اُنکے ہاتھ سے المحلی ہوئی ہے صدیث پائی کہ رسول اللہ اٹٹی آئے اپنے مضرت فاطمہ بتول زہر اللہ اللہ علیہا سے فرمایا: کیا تم (فاطمہ سلام اللہ علیہا) اس پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی (نکاح) اُس فحض (مولاعلی) سے کی ہے جو میری ساری اُمت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور اُن (اُمت) میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے۔ اور اُن (اُمت) میں سب سے نیاد و علم والا ہے، اور اُن سب سے بڑا علم (زم مزاح) والا ہے۔ (دام احدین منبل مُند، جلدہ: عدیث ۲۰۳۲)، (اہام طبر انی البعجد الکیدر، جلد ۲۰ عدیث ۸۳۵)،

(امام احمد بن منبل مُسند، جلد ۵: حدیث ۲۰۳۲ م)، (امام طبر انی المعجد الکهیو، جلد ۲۰ حدیث ۵۳۸)، (امام پیشی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد ۹: ص ۱۰۱)

عَنُ أُنسِ بُنِ مَالِكٍ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ النَّالِيُّ النَّالِمَ النَّهِ مَا لَكِ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ النَّالِيُّ النَّالِمَ النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهِ النَّالَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ولمًّا. وَأَقُدَمَهُمْ سِلْمًا وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا.

(امام ابن مساكرتار تخ مدينة و دمشق، جلد ٣٣: ص١٣٢)

عَنْ مَسْرُوقٍ مَنْ عَائِشَةً رَالَهُا قَالَتْ: كَدَّ ثَتْنِي فَاطِمَةً اللهُ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ اللهُ

لَهَا: زَوَّجْتُكِ أَعْلَمَ الْمُوْمِنِينَ ، وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا. وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا-

حضرت مردق أم المومنين حضرت عائشه صديقة بي الشاس وابت كرتے ہيں وہ فرماتی ہيں کہ محضور نبی اكر م التي الآج نے اُن (فاطمہ كم مجھ سے حضرت فاطمة الذهواء على اُن م عدیث بیان كی كه حضور نبی اكر م التي الآج نے اُن (فاطمہ بتول علی اُن سے اسلام میں سے ارشاد فرمایا: (اے بی اُس من من عن شادی اُس شخص (مولا علی ) ہے كی جو تمام المان والوں میں سب سے نہا اسلام المان والوں میں سب سے پہلے اسلام لانے (اعلانِ اسلام) والا ہے اور حلم (فرم مزاح) میں اُن (ایمان والوں) سب سے افضل واعلی ہے۔ اور اُن میں (ایمان والوں) سب سے افضل واعلی ہے۔ اور المام ابن عسار مرت مدینة و دمشق، جلد ۲۳: ص ۱۳۲۱)

| 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 18

اَفْمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَة لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلى نُوْدٍ مِنْ رَبِه \* فَوَيْلٌ لِلْقْسِيَةِ
 قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْدِ اللهِ \* أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥

مجلااللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیئے کھول دیا ہو تو دہ اپنے رب کی طرف سے نُورپ ہوتا ہے پس اُن لو گوں کے لیئے ہلاکت ہے جن کے دِل اللّہ کے ذکر سے محر دم ہوکر سخت ہو گئے یہی لوگ کھلی گر اہی میں ہیں۔

اِس آیتِ کریمہ کے تحت امام محب طبری اپن کتاب الریاض النضوۃ میں بیان کرتے ہیں۔
الله صَدُرَهُمَا لِلْإِسْلَامِ وَ أَبُوْلَهَ بٍ وَ أَوْلَادُهُ قَسَتُ

، قَلُوبُهُمْ۔

ب شک علی ملایقا اور حمز و ملایقا دونوں کے بینے اللہ نے اسلام کے لیئے کشادہ کرویے اور ابولہب اوراس کی اولاد کے دل سخت ہو گئے۔

(الم محب طبرى الرياض النضوة ، جلد ٢ صفحه ١٨٠)

رايم غزال احياء علوم الدين، جلدا: م ١٩٥٥)

(الم غزال احياء علوم الدين، جلدا: م ١٩٥١)

عَنْ عَلِي الطِّينَةُ إِلَا قَالَ فِي رِوَالِيَةٍ طَوِيْلَةٍ: أَلَا أَنَّ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ لَعِلْمًا

الله عَنْ عَلِي الطِّينَةُ إِلَا قَالَ فِي رِوَالِيَةٍ طَوِيْلَةٍ: أَلَا أَنَّ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ لَعِلْمًا

الله عَنْ عَلِي الطِّينَةُ إِلَى صَدْرِهِ لَعِلْمًا

﴿ جَمًّا لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الإنزيزوعان الفتاية بقانونون الفالي الشريخ الفالي الفالي

اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيًّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ

ج حفرت عبدالله ابن عبال علی است دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله النظائی نے ارشاد فرایا: میں علم کاشہر ہوں اور علی طلیقاتہ اُس کا دروازہ ہے، پس جواس شہر میں داخل ہو ناچا ہتا ہے اُس کو چاہیے کہ دواس (مولا علی )دروازے ہے آئے۔

(امام ما كم المستدرك، جلد ۳: حديث ٣٦٣٥)، (امام طبرانى المعجد الكبير، جلد ان حديث ١٦٠١) (امام ما كم المستدرك، جلد ٣٠: ص ١٤٠١) (خطيب بغداد ك الرتي بغداد، جلد ٤: ص ١٤٠١) (امام ابن عماكر تاريخ مدينة و دمشتى، جلد ٣٤٠) (مام ابن عماكر تاريخ مدينة و دمشتى، جلد ٣٤٠) (امام ابن عدي الكامل، جلد ٥: ص ٢٥)

اللهِ عَنْ جَابِرٍ عَلِيْهُمْ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ لَعُلُمِ كَالِمُ عَنْ جَابِرٍ عَلِيْهُمْ قَالَ: أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ لَكُولُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمِنْ أَرَادَالْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ

منرت جابر بن عبدالله والمنظمة المنظمة المنظمة

(امام ماكم المستدرك، جله ٣: حديث ٢٥١٩)، (امام اين عماكر برخ مدينة و دمشق، جله ٣٢٠) مرك ١٥٠٥) (امام ماكم المستدرك، جله ٣: حديث ٢١٨١)، (امام ابن عدي الكالل، جله ٣: ص١٣) (المام ابن عدي الكالل، جله ٣: ص١٣) عن الأصبيغ بن نُباتَةً. عَنْ عَلِيّ بن أَبي طَالِبِ الطَّيْقُالِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ اللهِ الطَّيْقَالِ التَّالِيَةِ الْمَامِنَةُ الْعِلْمِ وَأَنْتَ بَابُهَا يَا عَلِي كُنْبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَدُخُلُهَا فَيَا اللهِ الطَّهُ اللهِ المَّالِيةِ الطَّهُ اللهُ اللهُ

اللهِ اللهِ اللهِ العَلْمِ وَانْتَ بَابِهَا يَا عَلِيَّ كُنْبُ مَنَ زَعْمُ انْهُ يَلْ ﴿ مِنْ غَيْرِ بَابِهَا۔

(المام جلال الدين سيوطي، الآلي، المصنوعة، جلدا: ص ١٠٠٤)

# 

﴿ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلْمِكَ هُمُ الصِّدِيْقُونَ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ \* لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ \* وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْيِتِنَآ اُولْمِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ٥ُ

اور جولوگ ایمان لائے اللہ تعالی ادر اُس کے رسولوں پر وہی اللہ کے ہال صدیق اور شہید ہیں اُن کے لیئے اجر اور اُنکا نُور ہے۔اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔

(سورةالحديد:آيت١٩)

اِس آیت کے بارے میں امام احمد بن حنبل ، امام تعلی روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی مالیقا کی شان میں نازل ہوئی ہے:

الله الله المن عبّاس عبّال المرتضى عبرالله عبّال عبد المرتضى عبدالله المرتضى المرتضى عبدالله المرتضى المرتضى عبدالله المرتضى المرتضى عبدالله المرتضى المرتض

(علامه عبید الله اموتسری ارجح البطالب صه) اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مومن بھی مولاعلی ملائشہ ہیں اور صدیق اور شہید بھی مولاعلی ملائلہ ہی ہیں۔

یہ صفات مولا علی میلائ کی افضلیت وعظمت کا منہ بول جوت ہے اب کسی منافق اور خار جی و ناصبی کو نظرنہ آئے تو ہمار اقصور نہیں۔

المنظمة المنطقة المنطق

معنی مسلط میں مسلط کی المسلط کی ایک طویل روایت میں اپنے سینہ کی طرف اشارہ مسلط میں اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک میہاں (سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے۔ اگر میں اس خزانے (علم ) کو اضافے والے کو پاؤں تو (بید علم کا خزانہ أے عطا کر دُوں)

(الم ماين عما كرجرت مدينة و دمشق، جلد ٥٠: ص ٢٥٢)، (خطيب بغدادى تاريخ بغداد، جلد ٢: ص ٢٥٩)، (خطيب بغدادى تاريخ بغداد، جلد ٢: ص ٢٠٩) (علامه يعتوني الآريخ، جلد ٢: ص ٢٠٩)

عَنِ الشَّغِبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ الطَّفُلَا أَرْسَلَهُ إِلَى زَيْرِ اللهِ عَلَيْمٌ ، وَ بُنِ صُوْحَانَ. فَقَالَ يَا أُمِيْرَ الْبُوْمِنِيْنَ إِنِي مَا عَلِمُتُكَ لَبِذَاتِ اللهِ عَلَيْمٌ ، وَ إِنَّ اللهَ لَغِي صَدْرِكَ عَظِيْمٌ - إِنَّ اللهَ لَغِي صَدْرِكَ عَظِيْمٌ -

(الم الونْعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ٢٢)

اس آیت اور احادیث سے بھی یہ بات روشن ہوگئ مولا علی علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے جو مقام اور افضلیت عطاکی ہے وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی اس کیلئے تو ہم کہتے ہیں حضور اللہ این آئے۔ بیت بیت خطاک السلام کی ذات ہے۔ بعد افضل واعلیٰ ذات مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔

المُؤَالِينِ مِّالِيَ مِلِي مِلِي الْمُؤَلِّينَ عَلِي فِي الْمُؤَلِّينَ } ﴿ ﴿ وَهُولِ مِنْ مُؤَلِّينَ الْمُؤَلِّينَ ﴾ ﴿ 85 ﴾ ﴿ 85 ﴾ ﴿ وَمُؤَلِّينَ الْمُؤْلِّينَ عَلَيْهِ مِنْ مُؤَلِّينَ مُؤَلِّقُونَ الْمُؤَلِّنِ وَمُؤَلِّينَ مُؤَلِّقُونَ الْمُؤَلِّنِ وَمُؤَلِّقُ مُؤَلِّقُ مُؤَلِّقُ مِنْ مُؤَلِّقُ مُؤْلِقُ مُؤَلِّقُ مُؤَلِّقُ مُؤَلِّقُ مُؤَلِّقُ مُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقِينَ مُؤَلِّقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقُ مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقُ مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقُ مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُولِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلِقُولِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلِقِلِقِلِقِلِلْمُ لِلِمُولِقِلِقُلِقِلِقُولِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِقُلِلْلِقُلِقِلِلِل الله كَنْ الله من والآية ﴿ فَسُمُّلُوا الله كُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ عَلِي ابْنِ أَنِي طَالِبِ التَّلِيُّةُ الْأَنْ كُورِ -

الم طبری بیان کرتے ہیں جب سے آیت مبارکہ نازل ہوئی تومولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مم (اللبيتٌ) بى اللي ذكر بين-

(امام ابن جرير طبري - جامع البيان في تغيير القرآن جلد ٧ اصفحه ٥٠٦٠)

حفرت حارث وایت کرتے ہیں کہ:

الله سَأَلُتُ عَلِيًّا عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ فَسُتُلُوٓ ا أَهٰلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكِ نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَنَحْنُ مَعْدِنُ التَّأُويُكِ وَالتَّنْزِيُكِ، وَلَقَلُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ النَّالِمَ يَقُولُ: أَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ:

حضرت عادث وایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے اِس آیت کے بارے میں پوچھاتوا نہوں نے فرمایااللہ کی قسم ہم اہلِ بیت عظم کی اہل ذکر ہیں ہم اہلِ علم ہیں اور ہم ہی علی علایظاً اس کا در وازہ ہے پس جو علم کا ارادہ رکھتاہے وہ اس کے در وازے ہے آئے۔

(الم حافظ حاكم الحسكاني شوابد الشزيل جلد اصفير ٣٣٣ صديث ٢٥٩)

ای روایت کو عثان بن الی شیبة نے اپ طریق سے اور امام طرانی نے بھی روایت کیاہے۔ عثان بن ابی شیبة روایت كرتے ہیں كه ام محمد باقر علیه السلام سے بوچھا كيااس آیت كے بارے میں توآب نے فرمایا:

وَنَحْنُ أَهُلُ الذِّكُو "اورجم (الليبيتُ) بى الله وكرين"-

(الام حافظ عاكم حسكاني شوابدالتزيل: جلد اصفحه ١٩٦٥ عديث: ٢٦٠) ثابت ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہی حضور نبی اکرم الٹی آیا کے بعد سب سے زیادہ علم، حلم رکھنے والی ذات ہے آپ کے بعد مولا علی علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہوسکتا، ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ المنافعة الم 18:48· Timing 18:48

م هُو مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ وَ وہ (اللہ تعالیٰ)آپ کا مدد گارہے جبریل اور صالح (نیک)مومنین بھی آپ کے مدد گارہیں اور اس کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔

(سورة التحريم: آيت ۴)

حفرت اساء بنت عمیس بن شبار دایت کرتی ہیں۔

الله عَلِيَّ ابْنِ أَنِي طَالِبِ الطَّيْقَا وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ ابْنِ أَنِي طَالِبِ الطَّيْقَا وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَالحُ إِنْ كَالِبِ اللَّيْقَادَ وَعَلِيَّ ابْنِ أَنِي كَالِبِ اللَّيْقَادَ -

(امام جلال الدين سيوطى دُرِّ منثور جلد ٢ صغحه ٢٣٥) حضرت اساء بنت عمیس بنانتیم روایت کرتی ہیں کہ بیہ آیت کریمہ مولا علی المرتضى علایتا الله کی الرتضىٰ عليه السلام كى ذات ہے۔

اِس آیت میں الله رب العزت نے اپنی ذات کے لیئے بھی مدر گار کی صفت بیان کی اور مولا على عليه السلام كے ليئے بھى مدد گاركى صفت بيان كى ہے۔اللہ بھى مولا ہے اور على عليه السلام بھى مولا ہیں مگر فرق ہے ہے کہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور علی علیہ السلام کو اللہ نے عطاکی ہیں۔

12 ·8·8/1

فَسْتُلُوا اللهِ كُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٥ سوتم اللي ذكر سے پوچھ لياكر و اگر تهميں خود معلوم نه ہو۔ اِس آیت کے ذیل میں امام طبریؓ فرماتے ہیں۔ **\$\$\\$\$\\$\$....** 

(سورة النحل:آبت ۴۳)

المُنْ الْمُرْمَالِينَ عَلَى أَفْصَلِيَةِ عِلَوْ فِي الْفُولَالِ اللهِ وَالْفُولَالِ اللهِ وَالْفُولَالِ اللهِ

165 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ عَلِيُّ الْكِيَّا الْقَدْ

كَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيْرِ وَالتَّاوِيْكِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ-

ج حفرت عبدالله بن عباس علی روایت کرتے بیں آپ فرماتے بیں که وه ( محض ) جس کے پاس کتاب (قرآن) کا علم ہے وہ صرف حضرت علی علیظا ہیں۔ یقینا وہ (علی ) تفسیر و تاویل اور ناشخ و پاس کتاب (قرآن) کا علم ہے وہ صرف حضرت علی علیظا ہیں۔ یقینا وہ (علی ) تفسیر و تاویل اور ناشخ و منسوخ کے (سبسے بڑے)عالم ہیں۔

(شيخ سليمان قت دوزي حنفي ينائيج المودة ، جلدا، ص: ١٠١٣)

166 عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْمُومِنِيْنَ عَائِشَةَ ثُلَّ اللَّهُ عَلَيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ-حضرت عطاء بن آلي رباح والله على الموسين حضرت عائشه صدیقہ بن تھانے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں علی المرتضیٰ علیالاً است کے سب سے بڑے (سب سے زیادہ علم رکھنے والے )عالم ہیں۔

(امام ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٥٥ صحريث ٥٨٠٥ طبع بير وت لبنان)

وَفِي رِوَالِيةٍ قَالَتْ عَالِشَهُ وَلَيْهِا أُمُّ الْمُؤمِنِينَ: أَمَا أَنَّهُ (عَلِيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ -و ایک روایت میں أم المومنین حضرت عائشه صدیقه را شاد فرمایا بال بے شک وه (حضرت علی ) تمام لوگوں میں سنت کے سب سے برے عالم ہیں ( یعنی تمام لوگوں سے زیادہ علم

ر كھتے ہيں۔ (امام عبدالرؤف المناوي، ذغائر العقبيٰ، ص٥٤: واركتب مصر)

168 عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَكَانَ فِيْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ النَّهُ اللهُ مَنْ عَلِيّ ابْنِ أَنِي طَالِبِ النَّفِظُا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ .

طالب علالما سع براعالم (يعني زياده علم ركھنے والا) ہے؟ تو أنبول (عطاء) في جواب دياالله كي قتم نہیں (علی سے زیادہ علم والے) کو میں نہیں جانتا (ان سے بڑاعالم میں نے نہیں دیکھا)

(امام ابن عساكر تاريخ دمثق الكبير، جلد ٣٥، حديث ٩٨١ بير وت لبنان)  المنظمة المنظم

وَ اَنَا نَحُنُ نَزَّ لَنَا الذِّ كُووَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٥ (مورة الحجر: آيت ٩)

بے شک ہم نے اس ذکر (قرآن) کو نازل کیاہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والي بير - تو على علايتلا ك بارك ميس حضور التا يتي فرمات بير-

162 عَنْ أَمْ سَلَمَةً رُبُّ عَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ النَّهِ إِنَّ مَكَ الْقُورَ آنِ

﴿ وَالْقُرُآنُ مَعَ عَلِيْ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ .

ہوئے ننا علی ملالتا اور آن علی علالتا کے ساتھ ہے اور قرآن علی علالتا کے ساتھ ہے بید دونوں مبھی جُدا نہیں ہو تگے۔ یہاں تک کہ حوض کو ثربر دونوں اکھے آئیں گے۔

(المام طبراني المعجد الاوسط: جلد ٥ مديث ٢٨٨٠)، (المام طبراني مجمم الصفير: جلد اصفحه ٢٥٥) (امام بيشي مجمع الزوائدُ ومنبع الفوائدُ: حلد ٩ صغحه ١٣٣٠،١٣٣)

المَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ قَالَ: إِذَا بِلَغَنَاهَىٰ وَ تَكَلَّمَ بِهِ عَلِيُّ السَّفَا مِنْ فُتُيَا وَ ﴿ قَضَاءٍ وَثَبَتَ لَمُ تُجَاوِزَهُ مِنْ غَيْرِهِ.

حفرت عبدالله بن عباس عليه فراتے ہیں کہ جب ہارے پاس کوئی ایس شئے پہنچ کی جسکے بارے میں مولاعلی مالیتا نے فتوی دیا ہواور فیصلہ کیا ہواور وہ ثابت ہو جائے (فیصلہ مولاعلی مالیتا نے فرمایا ہے) توہم پھراس مئلہ کو کسی اور کے پاس نہیں لے جائیں گے۔

(المام اين عماكر تاريخ دمش الكبير ، جلد ٢٥ حديث ٥٨ وطبع بير وت لبنان)

المُن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ قَالَ: إِذَا حَدَّ ثَنَا ثِقَةٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَنِ طَالِبِ السَّفَا ا بَقِينَا

حضرت عبدالله ابن عباس عليه في فرمات بين كم جب كونى ثقه (سيا) راوى (حديث بيان كرنے والا) مارے سامنے على إبن الى طالب ماليتاك صديث بيان (روايت) كرے گا تو ہم أى ب مفہر جائیں گے۔اُسے آگے (لینی کی اور کے باس) نہیں لے کر جائیں گے۔

(المام ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٥ مه صديث ١٩٠٥ طبع بيروت لبنان)

المنظرة المنطاق المقلية يتلفي فق المنزان المنظرة المنظمة المنظ

حضرت عبدالله بن عباس والفيه المرات موايت مود كتب بي كه حضرت عمر بن خطاب والفيه المراق على المرتفع المائية المرتفع الم

(امام احمر بن صنبل مُسند، جلد ۵: حدیث ۲۱۱۲۲)، (امام ابن آفی شدیمیة المصنف، جلد ۷: حدیث ۳۰۱۲۹) (امام حاکم المستدرک، جلد ۳: حدیث ۵۳۲۸)، (امام نسائی السنن الکبری، جلد ۷: حدیث ۱۰۹۹۵) (امام ایسیم حلیة الاولیا و طبقات الاصفیاء، جلد ۱: ص ۷۵)

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ إِلَيْهُ قَالَ: أَقُضَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيَّ بُنُ أَبِي كَالِبِ الطَّفَادَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بِينَ مَسْعُودٍ إِلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والوں) میں سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے (قاضی) علی بن آبی طالب علایتلاً ہیں۔ (امام بن عساکر تاریخ مدینة و دمشق، حلد ۴۲: ص ۴۰۰۳)

الله عَنْ مُغِيْرَةً قَالَ: لَيْسَ أَحَدُّ مِنْهُمُ أَقُوى قَوْلاً فِي الْفَرَائِينِ مِنْ عَلِيَ اللَّفَالا-

(المم اين عساكر تاريخ مدينة ودمشق، طدمه: ص٥٠٨)

عَنْ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عِلَيْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنُ أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُؤْلِدًا يَقُوْلُ عَنْ يَحُولُ النَّبِيِ مُؤْلِدٍ النَّيْدُ اللَّهُ اللهِ النَّيْدُ اللهُ اللَّهُ اللهِ النَّيْدُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ج حضرت کی بن سعید ﷺ بے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم النظائی کے تمام سے اللہ اللہ کے تمام سے بہتر کی اس معلی اللہ تضلی علیاتا کے سوا کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا سکونی یعنی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو بوجھنا چاہتے ہو بوجھ کے اللہ تعلق میں معلی اللہ تعلق میں معلق میں معل

(امام احد بن صنبل فضائل محابه، جلد ۲: حدیث ۱۰۹۸)، (امام این آلی شیبهة الصنف، جلد ۵: حدیث ۲۲۳۳) (امام این عساکر تاریخ مدینة و دمشتی، جلد ۳۳: ص ۳۹۹)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اللَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُوْلُ:

سَلُونِي إِلَّا عَلِيُّ الطَّيْفَالِ

المَّالِينَ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک قر آن سات قراء توں (معانی) میں نازل ہوا ہے اسکے (قرآن) ہرا یک حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور بے شک علی این بلی طالب بلیٹنا کے ہیں اسکے (قرآن کے ہرا یک حرف) ہر ظاہر اور ہر باطن کا علم ہے۔

عفرت معید بن مُسیب طالبی الله الله علی که حضرت عمر بن خطاب طالبی الله تعالی کی بناه ما نگا کرتے تھے ایسے مسئلہ میں جس میں ابوحسن علایتنا اللہ (مولا علی سمی کنیت) موجود نه ہوتے۔

(الم احمد بن صبل فضائل محابه ، جلد ۲: حديث ١٠٠ ا) ، (الم ابن سعد طبقات الكبرى ، جلد ٢: ص ٣٣٩) (الم ابن سعد طبقات الكبرى ، جلد ٥: ص ٣٨٠) ، (الم يبقى شعب الا يمان ، جلد ٥: ص ٨٣٠) (الم يبقى شعب الا يمان ، جلد ٥: ص ٨٣٠) وَفَى رِوَايَةٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّدِ بِالطَّبُهُ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوُلاَ عَلِيًّ المُسَيِّدِ بِالطَّبُهُ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوُلاَ عَلِيًّ المُسَيِّدِ بِالطَّبُهُ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوُلاَ عَلِيًّ المُسَيِّدِ بِالطَّبُهُ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوُلاَ عَلِيًّ اللهُ الل

ایک اور روایت میں حضرت معید بن مُسیب الله فی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب الله فی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب الله فی فرمایا کرتے تھے اگر علی طالبتا (مشکلات کے حل کیلئے)نہ ہوتے تو عمر الله فی بناکہ ہوجاتا۔

(امام ابن عبد البرالاستيعاب، جلد ۳: ۱۱۰۳،۱۱۰۳). (امام ابن عساكر تاريخ ملينه و دمشق، جلد ۴۲: ۲۰۳)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَيْهِ عَلِيٌّ الطَّيْفَا أَقْضَانَا -

الله عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاللهِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبِ النَّفْا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدُ شَارَكَكُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ حضرت عبدالله بن عباس والفين المرايت ب وه فرمات بيس كه الله كي قسم المحقيق على بن آبی طالب مالیت کو علم کے نو (٩) حصر دیے گئے ہیں اللہ کی قسم استحقیق تم (سب) کو (علم کے ) دسویں فعے میں شریک کیا گیاہ۔ (الممائن عبد البوالاستيعاب، جلدس: ص١١٠١) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عِلَيُّهُ قَالَ: شَهِدُتُ عَلِيًّا الطَّفَالِ وَهُوَ يَخُطُبُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: سَلُوْنِي، وَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَنَّ تُتَكُمْ بِهِ-حضرت ابو الطفیل والفین دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ملایتا اکے باس (بارگاہ) عاضر ہوا۔اور وہ خطبہ ارشاد فرمارہے تھے اور وہ یہ فرمارے تھے کہ مجھ سے جو پچھ لوچھنا چاہتے ہو پوچھ لواللہ کی قسم تم قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو کے میں تم کو اُسکے (امام بن جرعسقلانی فتح الباری، جلد ۸: ص ۵۹۹)، (امام ابن عبد البوالاستیعاب، جلد ۳: ص ۱۱۰۷) (امام عبد الرزاق تغییر القرآن، جلد ۳: ص ۲۳۱) وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ حضرت علی ملالٹلائے اپنے سین۔ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ب شک یہاں (سینہ میں)علوم کا خزانہ جمع ہے کاسٹس اس (خزانہ) کو اُٹھانے والا کو ئی پاؤں (توبیہ علم کا خزانہ اُسے عطا کروں) (امام غزالي احياء علوم الدين، جلد ا: ص ٩٩) كُلُكُ عَنْ عَلِي اللَّيْقَالَ قَالَ: لَوْشِئْتُ لَأَ وْقَرْتُ سَبْعِيْنَ بَعِيْرًا مِنْ تَفْسِيْرِ فَأَتِحَةِ حضرت علی علایتلائے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں (علیؓ) چاہوں توسورہ فاتحہ کی تغییر کروں اور اسے ستر اُونٹ لاد وُول۔

المنظمة المنظم حفرت سعد بن مسيب المنافق بروايت بوه كمت جي سارے صحابہ كرام تعلق ميں ب (امام ذمبی تاریخ الاسلام، جلد۳، ص ۱۳۸)، (امام ابن حجر کی الصواعق المعصوقة، جلد ۲: ص ۲۱۱). (امام جلال الدین سیوطی تاریخ انخلفاء جلد ا: ص ۱۷۱) الله عَنْ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ بْنُ أَيِ الْمَدِيْنَةِ عَلِي بْنُ أَيِ حفرت عبدالله والله المنظيمة عندالله عند الله على عند الله الم من عمام صحابه الكافية كهاكرت سق كه تمام مدینہ کے لوگوں میں سے حضرت علی بن آلی طالب مالیشااسب سے بہترین فیصلہ کرنے والے (الم حاكم المستدرك، جلد ۳: صريف ۲۵۷م). (الم ماين عساكرتار تُأمدينة و حمشتى، جلد ۳۲ : ص ۳۰ م) (الم م جلال الدين سيو طي تارتُ الخلفاء جلد ا: ص الما) و (الم و حبى تارتُخ الاسلام، جلد سه، ص ١٣٨) 178 عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ اللهُ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: سَلُوٰنِي غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَنِي طَالِبِ الطَّيْقُالِ . حفرت معید بن مُسیب ﷺ ہے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لو گوں میں ہے کوئی ایک ( مخض ) بھی الیا نہیں تھا، حضرت علی علاقات علی علاوہ جو یہ کہتا ہو جو پچھ بوچھنا چاہتے ہو بوچھ لو مجھ سے (سَلُونی کادعویٰ علی مالِیسِّلاً کے سواکوئی نہ کرتا) (الم ابن عبد البرالاستيعاب، جلد ٣: ص ١١٠٣)، (الم كل بن معين دالتاريخ، جلد ٣: حديث ١٠١) 179 عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَلَيْهُ قَالَ: مَا كَأْنَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ الْمُؤْتِمُ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيْ بْنِ أَنِي طَالِبِ الْمُنْقَالِا۔ حضرت على بن الى طالب طالطال عراه كركوئي فخص بعي عالم (يعني سب سے زیادہ علم والا) نہ تھا۔ (علامه حافظ الدولالي، الكني والأساء، جلد ٢: حديث ١٠٩٦)

المنظرة المنظرة على الفندية والفراق الفراق الفراق الفراق المنطقة المن

حضرت علی طالِطانات روایت ہے آپ فرماتے ہیں اگر میرے لئے مندلگائی جائے تو ہیں اور انجیل والوں (عیسائیوں) کے در میان تورات کے مطابق فیصلہ کروں گااور انجیل والوں (عیسائیوں) کے در میان انجیل کے مطابق فیصلہ کروں گااور میں ہم اللہ کی صرف '' با'' کی تفییر میں وہ کچھ کہوں (لکھوں) جس سے ستر اُونٹ لادے جائیں۔

(الم زر قانى شرح الزر قانى فى المواحب الدلية ، جلدا: ص ٣٩)

188 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عِلْ اللَّهِ عَالَ: قَالَ عَلِيُّ: سَلُونِي عَنْ كِتَالِ اللهِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ

آيةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ فِي سَهُلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ.

حضرتُ ابوالطفیل الطبی عروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرتُ علی ملالِتلا نے ارشاد فرما یا: مجھ سے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ بے شک اُس میں (قرآن) کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا مجھے علم (معرفت) نہ ہو کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ (غار) میں۔

(امام ابن عساكر تاريخ مدينة ودمشق جلد ٣٢: ص٣٩٨)، (امام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٣: ص ١٣٣٨) (امام ابن عبد البرجامع بيان العلم وفضله، جلد ا: ص١١١)

189 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عِلَيَّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ اسْلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقُدُونِي سَلُونِي عَنْ

طُرُقِ السَّمَاءِ، فَإِنِّي أَعْرَفُ بِهَا مِنْ طُرُقِ الْأَرْضِ ـ

خصرت ابوالطفیل طافیہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ملالِقائانے ارشاد فرمایا: مجھ سے بوچھو( لیعنی سوال کرو) اس سے پہلے کہ تم مجھ کو اپنے در میان نہ باؤ۔ مجھ سے آسان کے راستوں کے بارے میں پوچھوبے فٹک میں انہیں زمین کے راستوں سے بڑھ کر جانتا ہوں۔

(الم وهبي المنتقى من منهاج الاحتدال، جلد ا: ص ٣٣٢)

المن المن على قارى، مر قاة المغاني؟، جلدا: ص ٣٥٣)، (امام غزالى الدين سيو على الانقان فى علوم القرآن، جلده: ص ١٩٥٠)، (امام غزالى احياء علوم الدين، جلده: ص ٢٨٩٠)، (امام غزالى احياء علوم الدين، جلده: ص ٢٨٩٠)، (امام غزالى احياء علوم الدين، جلده: ص ٢٨٩٠)، (امام اين الحاج الفاتى، الدخل، جلده: ص ٢٠٩٠)، (امام أين المحاج المنافية المحاج المنافية المنافية المحاج المنافية الم

184 عَنْ عَلِي النَّفِيَّا قَالَ فِي رِوَالِيةٍ طَوِيْلَةٍ: أَلَا أَنَّ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدُرِهِ لَعِلْمًا يَعِلْمًا عَنْ عَلِي النَّفِيِّ اللَّهِ اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ عَمَالًا اللَّهِ اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْ

ج حفرت علی طالِتُلاک روایت ہے آپ نے ایک طویل روایت میں اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے فنک یہال (سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے۔ اگر میں اس خزانے (علم) کو اُنْے والے کو پاؤں تو (بید علم کا خزانہ اُسے عطا کر دُوں)

(امام این عساکر تاریخ مداینة و دمشق، جلد ۵۰) م (خطیب بغدادی تاریخ بغداد، جلد ۲: ص ۲۵۹). (علامه یعقولی البّاریخ، جلد ۲: ص ۲۰۹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبُتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعُدِلُ بِهِ۔ عزت عبدالله بن عباس الله الله عددالله بن عباس الله الله علی الله الله علی کہ جب ہم کو کس چیز کا ثبوت عزت علی ملائلا اللہ علی ملائلا ہے مل جاتاتو پھر ہم کس سے رجوع نہیں کرتے تھے۔

حضرت قیس بن السکن بیانی الی طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بیانی آئے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاہ فرمایا: مجھ سے سوال کر دہم مجھ سے اپنے اس زمانہ سے لے کر قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں اپوچھو کے میں تم کو اُسکے بارے میں آگاہ کروں گا اور اگر تم مجھ سے اُس فتسنہ کے بارے میں اپوچھو گے جو سینکڑوں لوگوں کو ہدایت پر لائے گا اور جو سینکڑوں لوگوں کو محمد سے اُس کا اور جو سینکڑوں لوگوں کو محمد سے میں بی جھو گے جو سینکڑوں کو ہدایت پر لائے گا اور جو سینکڑوں لوگوں کو محمد سے محمد کے بارے میں تم کو اُسکے بارے میں بھی بتا دُوں گا۔

(الم ایو اُسی حلید الولیاء وطبقات الاصفیاء، جلد سے: صدید ۱۸۲)

عَنْ ضِرَارُبُنُ ضَمْرَةَ الْكِنَانِيُ اللَّهُ فِيرِوَالَيْهِ طَوِيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا كَانَ وَاللَّهِ بَعِيْدَ الْمَلْي شَدِيْدَ الْقُوى ، يَقُولُ فَصْلًا وَيَحْكُمُ عَدُلًا ، يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِن جَوَانِيهِ، وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيُهِ-

حضرت ضرار بن ضمرہ کنانی اللہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، بے شك حضرت على مالينالارُ ور انديش ، بهت زياده توت (طاقت) دالے، قولِ فيصل دالے، اور عدل ك ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔اُن کے پہلوؤں سے علم پھوٹنا تھا اور اُنکے جوانب (اطراف) سے ڪمت بولتي تھي۔

(امام اين عساكر تاريخ مدينة ودمشق، جلد ٣٠١: ص٥٠٥)، (امام ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء : جلد ا: ص ٨٨)

191 عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ تُنْ يَمْ أَعْلَمَ مِنْ عَلِي النَّفَاهِ؟ قَالَ: لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ -

عبدالملك بن الى سُليمان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں في حضرت عطاء بن الى كر بھى علم والا تھا؟ أنہوں (عطاء) نے فرما يا نہيں الله كى قشم ميں ايسے كسى صحابي كو نہيں جانتا (جو حفرت علی سے بڑھ کر علم رکھاہو)۔

(الأم ابن آلي شيبة المصنف، جلد ٢، حديث ٣٢١٠٩) ، (المام محب طبري ذخائر العقبي)، جلد ا: ص ٥٨)، (امام ابن عبد البرالاستيعاب، جلدمه: ص١١٠١)

كَلَّ عَنْ نَصِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَسِيِّ . عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيِّ الطِّيَّةُ الْ قَالَ: وَاللَّهِ مَأْنَزَلَتُ آيَةً إِلَّا وَقُدْ عَلِمْتُ فِيْمَا نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ، إِنَّ رَبِّ وَهَبَ لِي قُلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلُقًا۔

~**\$\$\\$\$\\$\$**~~

المنظمة المنظم

حضرت نصير بن سليمان الاحمى النيخ والدسے اور وہ مولا على طالِقلاك، وايت كرتے ہيں ك مولاعلی مالیتا نے ارشاد فرمایا الله کی قتم میں (قرآن کی) ہرآیت کاعلم رکھتا ہوں کہ وہ (آیت) کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی، اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ بے فک میرے رب نے مجمع فنم وفراست والاول اور فصاحت وبلاغت والى زبان عطاكى --

(المام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٢: ص ٣٣٨)، (المام الونعيم حلية الادلياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ٢٨)

وَ عَنْ جَخُهَ التَّيْمِيِّ قَالَ، سَبِعْتُ عَطَاءً، قَالَتْ عَائِشَةُ رَا التَّيْمِيِّ أَعْلَمُ اللهُ عَلَيِّ أَعْلَمُ

النَّاسِ بِالسُّنَّةِ -

حضرت جخدب التيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عطاء سے سناكه أم (رسول النظاليم) كاعلم ركفن والع ين-

(امام بخارى البارخ الكبير، جلد ٢، حديث ٢٣٧٤، جلد٣: حديث ٢١٤)، (ام این عماکر تاریخ مدینة و دمشق، جلد ۳۲: ص۸۰۸)

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَيْهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ النَّيْكُ الْرُسَلَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ، فَقَالَ يَا أُمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي مَاعَلِمْتُكَ لَبِذَاتِ اللَّهِ عَلَيْمٌ، وَ إِنَّ اللَّهَ لَغِي صَدُرِكَ عَظِيْمٌ-

حضرت شعبی، حضرت عبدالله بن عباس الله است روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت على بن ابي طالب ماليتلاك في أنكوزيد بن صوحان كي طرف روانه كيا توأنهو ل (عبدالله بن عباسٌ ) في كها اے امیر المومنین (مولاعلی ) بے شک میں آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم ر کھنے والا جانتا ہوں اور بے شک اللہ تعالی (کی حقیقت ومعرفت) آپ کے سینہ مبارک میں سب سے

زياده ہے۔

~~~~~<del>\</del>

(امام ابونعيم حلية الأولياء وطبقات الاصفياء، حلد از ص ٢٠)

195 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيِ وَ اللهِ عَلْهُ عَالَ وَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

للهُ أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الطَّيْفَالا-

حضرت جابر بن عبدالله انصاري والله عند وايت عده كمت بين كر رسول الله الواليم ار شاد فرمایامیری اُمت کے سب سے بڑے قاضی (قرآن و صدیث سے فیصلہ کرنے والے) علی بن

(امام طيراني المعجد الصغير، جلدا: صديث ٥٥٦), (امام ابن عساكر تاريخ مدرينة و دمشق، جلد ٢٥٠) ص ١١١) 196 عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعْلَمُ أَمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ السَّفِيُّ اللَّهِ السَّفِيُّ اللهِ

حضرت سلمان فاری علیه است مروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله المؤلیظ نے ارشاد فرمایا، میری ساری اُمت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم (علم والا) علی بن ابی طالب طالب الله ایک

(امام دیلمی مُسندالفردوس، جلدا: حدیث ۱۳۹۱)، (امام بندی کنزالهمال، جلدا ۱: حدیث ۳۲۹۷۷) 197 عَنْ هُبَدُرَةً قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الطِّيفَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْعَلَمُ رَجُلّ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ لْنَهْ اللهِ وَمِيْكَالُمُنُهُ بِالرَّالِيَةِ، جِبْرِيُلُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَ مِيْكَالُمُيْلُ عَنْ شِمَالِهِ لَا يَنْصَرِ فُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ.

حضرت مُسيره والمنتها من المنتها على المام حسن بن على الله المام حسن بن على الله المان بم كو خطبه دية ہوئے ارشاد فرمایا! محقیق گذشتہ کل تم سے وہ محض (مولاعلیؓ) جُدا ہو گیا ہے جن سے نہ تو پہلے لوگ (علم میں سبقت حاصل کر سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے اُنکے علمی مقام کو باسکیں گے (اس کا ادراک نہ کر علیں گے) جب رسول اللہ النظالیم أن كو اپنا حجندا دے كر (جنگ پر) جميح تھے تو جبر مِل علیالاً اُکی دائیں اور میکائیل اُکی بائی طرف ہوتے تھے وہ (مولا علیؓ ) فتح حاصل کرنے تک زايس نبيس بلتت تقيم. (امام احمد بن صنبل مُسند، جلد ا، صديث ۱۵۱۹)، (امام طبر اني المعمم الا دسط، جلد ۲: صديث ۲۱۵۵)

المُنْ الْبُرْمُ الْبُومُ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْمُؤْلِقِلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤِلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُلِقِلِقُ لِلْمِل الله المُعَلَ الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ الطَيْقَاءُ فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ سَهُمًّا صَائِبًا مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلَى عَدُوْم، وَرَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَذَافَضُلِهَا وَذَاسَابِقَتِهَا، وَذَا قَرَابَتِهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ا بِالنَّوْمَةِ عَنْ أَمْرِاللهِ وَلاَ بِالْمَلُومَةِ فِي دِيْنِ اللهِ وَلَا بِالسَّرُوقَةِ لِمَالِ اللهِ، أَعْطَى الْقُرْآنَ عَزَاتِهُ فَفَازَمِنْهُ بِرِيَاضٍ مُونِقَةٍ-

حضرت حسن بن ابوالحسن البعرى والله المحتل على بن الى طالب كے بارے ميں سوال كياكيا توأنهون في فرمايا: الله كي قسم حضرت على عليظه الله ك وسمنون برالله ك تحييك موع تيرون میں سے ایک (تیر) تھے اور وہ (علی )اِس اُمت کے عالم ربانی اور صاحب اِلفلیت اور سبقت لے جانے والے ،اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے امر (تھم) سے زیادہ قرابت والے ،اور (علی اللہ کے امر (تھم) سے غاقل ند تھے اور نہ ہی اللہ کے دین (اسلام) میں ملامت زدول میں سے تھے ، اور نہ ہی اللہ کے مال کو پُرانے والوں میں سے تھے، اُنہوں (علیؓ) نے قرآن کواپنے عزائم (ارادے) سونپ ویئے اور اُس میں ہے رونق والے باغات کے ساتھ سُر خرو(کامیاب) ہوئے۔

(امام ابن عبدالبر، الاستيعاب، جلد ٣: ص ١١١٠) الله عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ قَالَ: شَهِدُتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ السَّفِالْ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: سَلُونِي، فَوَاللهِ، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، وَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللهِ، فَوَاللهِ مَامِنْهُ آيَةً إِلا وَأَنَا أَعْلَمُ بِلَيْلِ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَادٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِجَبَلٍ فَقَامَ ابُنُ الْكُوَّاءِ، وَأَنَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيِّ السِّينَا اللَّهُ وَهُوَ خَلْفِي، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، مَا هُو؟ قَالَ: ذَاكَ الضُّرَاحُ فَوْقَ سَبْعِ سَلْوَاتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لا يَعُودُونَ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

المُوْالِيْرِمُّالِيَوَالِيَّ أَفْصَلِيَتِينِيَلِيْنِ فِي الْفِرْانِ } ﴿ ﴿ وَمِنْ مِنْ الْفِرْانِ ﴾ ﴿ وَيُوالِيُونِ الْفِرَانِ الْمُوالِقِينَ الْفِرَانِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ الْفِرَانِ ﴾ ﴿ وَيَعْلَمُونِ مِنْ الْفِرَانِ ﴾ ﴿ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِ 202 عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِبْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيْ قَالَ: لَمَّا بُوبِعَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ السَّيْنَا عَلَى مِنْ بَرِرَسُولِ اللهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ - إِذَا نَحْنُ بَايَعْنَا عَلِيًّا فَحَسِبْنَا ، أَبُوْحَسَنٍ مِمَّا يُخَافُ مِنَ الْفِتَنِ، وَجَدُنَاهُ أُولَى النَّاسِ بِالنَّاسِ أَنَّهُ، أَطَبُّ قُرَيْشٍ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَنِ، وَإِنَّ قُرَيْشًا مَاتَشُقُ غُبَارَةً، إِذَا مَا جَرْى يَوْمًا عَلَى الضُّمُّرِ الْبَدَنِ، وَفِيْهِ الَّذِي فِيْهِمْ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَمَافِيْهِمْ كُلُّ الَّذِي فِيْهِمِنْ حَسَنِ-حضرت ابواسحاق، حضرت اسود بن يزيد النخعي سے روايت كرتے ہیں وہ فرماتے ہیں كه جب نے منبرے سامنے کورے ہو کربیا شعار پڑھ کرسائے۔ جب ہم نے مولا علی مالیتا کی بیعت کی تو ہم نے یقین کیا کہ ابوالحس مالیتا (مولا علی )أن افراد میں ہے جن سے فتنے خوف کھاتے ہیں۔ ہم نے اُن کو (حضرت علی )تمام لو گوں سے بڑھ کر لو گوں کے قریب پایا بے شک وہ (مولا علی )قریش میں سے سب سے بڑھ کر کتاب وسنت کے عالم تھے۔ بِ شک قریش اُن کی (مولاعلیّ) راه کی د حول تک مجمی نہیں پہنچ سکتے جب وہ کسی روز طاقت والے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں،ان(مولاعلی) میں ہر طرح کی خیر (مجلائی) موجود ہے۔جبکہ باتی تمام قریش میں وہ خوبیاں (صفات) نہیں پائی جا تمیں جوان (مولاعلیؓ) میں بائی جاتی ہیں۔ (امام حاكم السندرك، جلد ٣: حديث ٣٥٩٥) 201 عَنْ بَسَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلْنِ الصَّيْرَفِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبِ السِّفَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: سَلُونِي قَبْلَ أَن لَا تَسْأَنُونِي، وَلَنْ تَسْأَ لُوا بَعْدِي مِثْلِي، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ الْكَوَاءِ فَقَالَ: يَا

المنافقة الم حضرت وهب بن عبدالله بن ابوطفيل الفيني سے روايت ہے وہ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت علی بن ابی طالب ملایشا کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا وہ فرمار ہے تھے مجھ سے سوال کر واللہ کی قتم قیامت تک جس چیز کے بارے میں تم کوئی سوال کرو کے میں تم کو اُسکے بارے میں بتادوں گا۔اور مجھے اللہ کی تاب (قرآن) کے بارے میں سوال کرواللہ کی قسم کوئی ایک آیت الی نہیں جس کا مجے علم نہ ہو وہرات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر، ابن الکواء کھڑے ہوئے، رادی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور اُلحے در میان بیٹھا تھا اور وہ میرے بیچھے تھے ، ابن الکواء نے پوچھا كياآ بيت المعوركے بارے ميں جانے ہيں؟ مولا على عليظائ فرما يا وہ ايك سوراخ ہے۔جو سات آسانوں کے اُوپر اور عرش کے نیچ ہے اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے واخل ہوتے ہیں مگر وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آسکیں گے۔ (المام محمر بن عبدالله أزر قي اخسب رمكة ، جلد ا: ص ٥٠) 200 عَنْ أَبِي ذَرِّ عِلَيْهُ مَرْفُوعًا، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ النَّيْظِمُ عَلِيًّ بَابُ عِلْمِي وَ مُبَيِّنً ﴿ لِأُمَّتِي، مَا أَرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِي، حُبُّهُ إِيْمَانٌ وَ بُغْضُهُ نِفَاقٌ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ رَأُفَةً، وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَةً. فرمایا: علی ملات مرے علم کادر دازہ ہے اور جو (دین) دے کر مجھے بھیجا گیاہے، میرے بعد میری اُمت (امام بندی کنزالعمال، جلد ۱۱: حدیث ۳۲۹۸۱)، (امام دیلمی مُسند الغر دوس، جلد ۳: حدیث ۳۱۸۱)

عضرت ابو عبد الرحمٰن ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی مسلم اللہ علیہ المجان ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں اُنکے ہاتھ ہے لکھی ہوئی یہ صدیث پائی کہ رسول اللہ علیہ آئے خضرت فاطمہ بتول زہر اسلام اللہ علیہا ہے فرمایا: کیاتم (فاطمہ سلام اللہ علیہا) اس پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی (فکاح) اس مخص (مولا علی ) ہے کہ جومیری ساری اُمت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور اُن (اُمت) میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے۔ اور اُن (اُمت) میں سب سے زیادہ علم والا ہے، اور اُن سب سے بڑا طلم (زم مزاح) والا ہے۔ اور اُن (اُمت) میں سب سے بڑا طلم (زم مزاح) والا ہے۔ اور اُن سب سے بڑا طلم (زم مزاح) والا ہے۔ اور اُن المعجمد الکہ یہ، جلدہ ۲ صدیث ۵۳۸)، (امام طبر انی المعجمد الکہ یہ، جلدہ ۲ صدیث ۵۳۸)،

205 عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عِلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّالِيَّ الْمُلَيِّمُ: زَوَّجْتُكِ يَابُنَيَّةُ، أَعْظَمَهُمْ 205 عَنْ أَنْسَ بُن مَالِكٍ عِلْقَاء قَالَ النَّبِيُّ النَّالَةِ أَعْظَمُهُمْ عِلْمًا - فَي عَلْمًا مَا أَكْثَرَهُمُ عِلْمًا -

ج حضرت انس بن مالک فالی این کے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ التی این کے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی (فاطمہ سلام اللہ علیہا) میں نے تیری شادی اُس شخص (حضرت علی اُسے کی ہے جوسب سے میں میں اُسے کی اُسے اور سب سے زیادہ سے بہلے قبول اِسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ اُن میں (ساری اُمت) سے علم والا ہے۔

(امام ابن عساكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٣٢: ص١٣٢)

(امام بينثي مجمع الزوائدَ ومنبع الفوائدَ ، طلد ٩: ص ١٠١)

206 عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّا قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةً عِنَّا أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّالِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّالِيَ النَّبِيَ النَّالِيَ النَّبِيَ النَّالِيَ النَّبِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّبِيَ النَّالِينَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا النَّبِيَ النَّالِيَ النَّالِيقِ النَّبِيَ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّالِيقِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّبِي النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِلْمُ اللللْمُ الللِيلِي الل

المنظرة على المنظرة على المنظرة المنظر

أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. مَا ﴿ وَالنَّرِيْتِ ذَرُوًا ﴿ قَالَ: الرِّيَاحُ، قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْحَبِلْتِ وَقُوّا ﴿ ﴾ قَالَ: السَّفُنُ، وَقُوّا ﴿ ﴾ قَالَ: السَّفُنُ، قَالَ: فَمَنْ ﴿ السَّفُنُ السَّفُنُ قَالَ: فَمَنْ ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت بسام بن عبدالرحمن الصير فى حضرت ابوالطفيل الطبية به روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں من عبدالرحمن الصير فى حضرت ابوالطفيل الطبيط بين ميں نے ديکھا امير المومنين على بن الى طالب علايتلا منبر پر كھٹرے ارشاد فرمارے بتھ مجھ سے سوال كر سكو سوال كر د قبل اس كے كہ تم مجھ سے سوال نہ كر سكو اور نہ ہى ميرى مثل ميرے بعد سوال كر سكو گے وہ (رادى) كہتے ہيں پس اس پر ابن الكواء كھڑے ہوئے اور كہا۔ اے امير المومنين علايتها:

(قتم بازاكر بمحير في واليول كى سورة الذاريات: ١) اس سے كيام ادب؟

آپ (مولا علی ) نے فرما یا د جمواعی " پھر پوچھا (بوجھ اُٹھانے والیاں سورۃ الذاریات الذاریات کیا مراد ہے۔ فرما یا (مولا علی ) د پاول " اور پھر پوچھا ( آہت آہت آہت چلنے والیاں (سورۃ الذاریات : ۳) " سے کیا مراد ہے ؟ آپ (مولا علی ) نے جواب دیا د کشتیاں " پھر پوچھا ( اور کام الذاریات : ۳) " سے کیا مراد ہے ؟ آپ (مولا علی ) نے جواب فرمایا د فرشتے " پھر پوچھا ( وہ لوگ تقسیم کرنے والے سورۃ الذاریات : ۳) سے کیا مراد ہے ؟ جواب فرمایا د فرشتے " پھر پوچھا ( وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اُنہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اُتار دیا ، وہ دوز ن جہر میں ڈالیس جائیں گے اور وہ اُراٹھکانہ ہے۔ (سورۃ ابراہیم : ۲۹ تا۲۹) ، اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ ہیں ؟ آپ (مولا علی ) نے جواب دیا سے قریش کے منافقین مراد ہیں۔

(الم ما كم المستدرك، جلد ٢: مديث ٣٤٣١)، (الم طبرى جائ البيان في تغير القرآن، جلد ١٣١٠) والم طبرى جائ البيان في تغير القرآن، جلد ١٣١٠) عن أَبُوْ عَبُوالدَّ حُلُنِ فِي رِوَاليَةٍ عَلَويُلَةٍ قَالَ: وَجَدُتُ فِي كِتَابٍ أَبِي بِخَطِ يَدِهِ فَي كُنَا الْحَدِيْثِ، قَالَ رَسُولَ اللهِ تُولِيَّا لِفَاطِمَةً عَلَيْاً اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المنظمة المنظم

210 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إليهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اله بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ

حضرت عبدالله ابن عباس على المله الله عباس على الله المالية الله الله الله الله الله الله المالية الماد فرمایا: میں علم کاشہر ہوں اور علی ملایتنا اُس کا در وازہ ہے ، پس جواس شہر میں داخل ہو ناچا ہتا ہے اُس کو چاہے کہ وہاس (مولاعلی )دروازے سے آئے۔

(الم حاكم المستدرك، جلد ٣: حديث ٢٦٣٤)، (الم طر انى المعجد الكبير، جلد ١١: حديث ٢١٠١) (امام ابن عساكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٢٣: ص ٣٤٩)، (خطيب بغداد كاريخ بغداد، جلد ٤: ص ١٤١) (امام ابن عدى الكامل، جلد ٥: ص ٢٤)

211 عَنْ جَابِرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِلَّا مَا مُدِينَةُ الْعِلْمِ إ وعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنُ أَرَادَالْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ

فرماتے ہوئے مُنا: میں علم کا شہر ہوں اور علی ملایٹاتا اُس کا در وازہ ہے ، پس جو علم حاصل کر ناچا ہتا ہے اُس کوچاہیے کہ وہاس (مولاعلیؓ) دروازے پر آئے۔

(امام حاكم الستدرك، جلد ٣: حديث ٢٦١٩)، (امام اين عساكرتار في صدينة و دمشتى، جلد ٢٨٢: ص ٣٤٩) (خطيب بغدادي تاريخ بغداد، جلد ٢٠ : حديث ٢١٨٦)، (امام ابن عدي الكاش، جلد ٣: ص ٢١٢)

212 عَنِ الْأَصْبَغِ بُنِ نُبَاتَةً، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبِ الطِّئْلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

حضرت أصبغ بن نبأته و الله على على بن الى طالب الطيفالات روايت كرت إلى كم ر سول الله النافي إليم في ارشاد فرمايا: مين علم كاشهر مون اوراك على مالينالاتم أس كادر وازه مو، جس في ميد خیال کیا کہ وہ اس شہرِ علم میں دروازے (علیؓ) کے بغیر داخل ہو جائے گاتواُس نے جھوٹ بولا، (علیؓ) ك بغير كوئى محد المائيل تك نبيس بيني سكنا)

(الم جلال الدين سيوطي، الآلي، المصنوعة، جلدا: ص٤٠٠)

المُنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمِعِلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعِلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعِيلِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعِلِي الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِيلِ الْمِعِلِي الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِلْمِلِيلِ وَ مَن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِنْ فَهُمَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْهِم لِفَاطِمَةَ عِيْد زَوْجْتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. فاطبة الزهداء سلام الله عليها ارشاد فرمايا (اعبين) من في تيري شادي أس مخص (حضرت على) ے کی ہے جومیری اُمت میں سب سے پہلے قبولِ اسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور اُن (میری اُمت) میں سب سے براطلم (نرم مزاج) والا ہے اور اُن (میری اُمت) میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ (المام اين عساكرتاريخ مدينة ودمشق، جلد ٢٧٦: ص ١١٣١) عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عِلِيَّةُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ لِفاطِمَةَ عِيَّا اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً عِلَيَّا اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرِيْدَةً عِلَيَّا اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنِّي زَوَّجْتُكِ أَقُدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا. وَاللَّهِ إِنَّ ابْنَيْكِ لَمِنْ شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ حفرت سلیمان بن بریده این والد (حضرت بریده فرانینه) سے روایت کرتے ہیں که رسول الله المالية المنظمة الزهواء ملام الله عليها نه الشاعلية الشاو فرما يا (المديمي ) كياتم اس بات پر راضي نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی اُس مخص (حضرت علیؓ) سے کی ہے جو (میری ساری اُمت میں) سب سے پہلے اسلام (اعلانِ اسلام) لانے والا ہے۔ اور اُن میں (ساری اُمت میں)سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔اللہ کی قسم: بے شک تیرے میلے (حسن وحسین) جنت کے نوجوانوں میں سے ہیں۔ (امام این عما کرتاریخ مدینة و دمشق جلد ۲۲: ص ۱۳۲) 209 عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِي عَنْ عَلِيِّ الطِّينَالِا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ النَّالِيَا إِلَيْهُ لِيَهُ فِكَ الْعِلْمُ أَبَّا الْحَسَنِ، لَقَلْ شَرِبْتَ الْعِلْمَ شُرْبًا. وَنَهِلْتَهُ نَهُلاً حضرت ابوصالح حنق محضرت على أبن ابي طالب علايشا سے روابیت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں

كر رسول الله النائلية المنظمة المراية الم البوالحن عليظ (مولاً على كانيت) تم كو علم مبارك جو المحقيق تم علم سے خوب سراب ہوئے ہو اور تم نے (چشمہ علم) ہے خوب جی بھر کربیا ہے۔ (الم الولعيم حلية الاولمياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ١٥)

# 

فرمایا ہے ابو بکر ﷺ میر(علیٌ) وہ مخص ہے جس کو تُود بکھ رہاہے میہ میرا آسان میں بھی وزیر ہے اور میہ میر از مین میں بھی وزیر ہے بعنی علی ابن ابی طالب طلیتا اس اگر تُوجا بتا ہے اللہ تعالی ہے تیری ملا قات ہو اور وہ (اللہ تعالی) تجھ سے راضی ہوتو تم علی ملیسلا کو راضی کرلو۔ کیونکہ اس کی (علی )رضااللہ کی رضا ہے اوراس کا غصب اللہ کا غضب ہے۔ (اہام شیخ سلیمان قسنہ وزی حنی، ینا نے المودة: م 75، ہیروت لبنان)

جماعت میں مولا علی علیظا سے راضی ہے۔ آپ کا ہر عملِ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور علی کی رضا کواللہ نے اپنی رضااور علی کی ناراضگی کواللہ نے اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔اب ایسی افضلیت علی کے سوا سى صحابي كوعطانهيس مو ئى۔

لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي

یقیناً راضی ہوگیا اللہ اُن ایمان والوں سے جب وہ بیعت کررہے تھے آپ کی اُس در خت کے نیچ پس جان لیاأس نے جو کچھ اُن کے دلوں میں تھا۔

(سورة الفتح :آيت ۱۸)

اِس آیتِ کریمہ کے بارے میں امام موفق بن احمد کمی المعروف امام خوارزمی روایت کرتے 

213 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ إِنَّ عَالَ: لَيَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَوْلَى النَّاسِ

بِهٰذِهِ الْأَيَةِ عَلِيّ بُنِ أَنِي طَالِبِ الْلِيَظَارَ:

حضرت جابر بن عبدالله ﴿ إِلَيْهُ اللهُ وايت كرتے ميں كه جب بية آيت نازل موكى تورسول الله النائيل في محاب النائية من من المات من من من المن المن المن المن المن المنافعة المناسخة المن المنافعة المناسخة آیت کے سب سے زیادہ حقد ار علی ابن ابی طالب علیالا ہیں۔

الم موفق بن احد مكى حنى خوارزى: مناقب خوارزى صغه ٢٧٥) 210 عَنْ أَبُوْ مُوْسَى حُمَيْدِي إِلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّالِيَّ إِيَا أَبَا بَكُوْ هَذَا الَّذِي تَرَاهُ وَزِيْرِى فِي السَّمَآءِ وَوَزِيْرِي فِي الْأَرْضِ يَعْنِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْقَالَا فَإِن أَحْبَبْتَ أَن تَلْقِي اللَّهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ فَأَرْضَ عَلِيًّا فَإِنَّ رَضَاهُ رِضَا اللهِ وَغَضْبُهُ غَضْبُ اللهِ۔

المنز مَانِ عَلَىٰ أَفْصَلِيَةِ مِنْ الْمِرْآنِ الْمُوالِيَّةِ مِنْ الْمُوالِيِّةِ مِنْ الْمُوالِيَّةِ مِنْ الْمُوالِيَّةِ مِنْ الْمُوالِيِّةِ مِنْ الْمُوالِيِّةِ مِنْ الْمُوالِيِّةِ مِنْ الْمُوالِيِّةِ مِنْ الْمُوالِيِّةِ مِنْ الْمُولِيِّةِ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْل

ایک اورر وایت میں مولاعلی علیہ السلام فرماتے ہیں:

216 وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الطِّفَالِ الْحَسَنَةُ حُبُّنَا أَهُلَ الْبَيْتِ. وَالسَّيِّئَةُ

إِنْ يُغْضُنَا مَنْ جَاءَبِهَا أَكَّبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ -

ایک اورروایت میں مولاعلی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی سے مراد ہم الی بیت عَلَیْهِ ف السَّلافر ے محبت کرنا ہے اور بُرائی ہے مراد ہم ہے بغض رکھنا ہے چنانچہ جواس بُرائی کے ساتھ آئے گااللہ اُس کومنہ کے بَل آگ مِیں ڈالے گا۔

(امام تعلى تنسير الكشف والبيان، جلد ع صفحه ٢٢٩)

ایک اور روایت اِن الفاظ کے ساتھ ملتی ہے۔

21 أَلَا أُنَيِّئُكُمْ بِحَسَنَةٍ لَا تَضُرُّمَعَهَا مَعْصِيَةً فَقِيْلَ: وَمَا هِيَ يَرْحَمُكَ اللّه

قَالَ: حُبُّ أَهُلِ الْبَيْتِ (آلِ الْبَيْتِ يَئِلُهُ) قَالَ أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِسَيِّتَةٍ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا طَاعَةٌ قِيْلَ: وَمَا هُو؟ قَالَ بُغُضُهُمْ

کیا میں تم کو اُس نیکی کی خبر نہ دوں اُس کے ساتھ کو کی نافر مانی نقصان نہیں پہنچائے گی اُن سے كها كيا الله آبير رحمت فرمائ وه كيام أنهول في فرمايا:

االي بيت عَلَيْهِ هُ السَّلَامُ كَي محبت كِر فرما يا كيامين تمهين أس برائي كي خبر ند دول أب كے ساتھ كونى طاعت تفع نه پہنچائے كى عرض كيا كياوه كيا ہے؟ فرمايا أن (اللي بيت عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) سے بَغض ركھنا۔ (امام روياني مُسند: جلد ٢ صغير ٢٥٥ حديث ١٥٢)،

(الم ابن جرعد قلاني مطالب العالية، جلد ١٦ صنح ١٦ صديث ٣٩٢٣)

اِی طرح کامضمون آقاکی ایک اور حدیث مبارکه میں بھی بیان ہواہے۔

عَن أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدُدِيِ الْخُدُدِي النَّهِ النَّابِيِّ الْوَالِيَّامُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

بِيَدِهِ، لَا يُبْغِضُنَا أَهُلَ الْبَيْتِ أَحَدُ إِلاَّ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِه

小学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、学、

مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَبِنِ امِنُونَ ® وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ

جو شخص (أس دن) نيكى لے كر آئے گاأس كے ليئے اس سے بہتر (جزا) ہو گی اور وہ لوگ أس دن گھبراہٹ سے محفوظ ومامون ہول گے۔اور جو مخص بُرائی لے کر آئے گا توان کے مند آگ میں اوند مے ڈالے جامیں گے۔ بس تہمیں وہی بدلہ دیا جائے گاجو تم کیا کرتے تھے۔ (مورة النمل:آیات ۸۹۰،۸۹)

اِن آیات کر میرے ذیل میں امام تعلی اپنی تفسیر میں روایت لے کر آئے ہیں: عَنْ أَبُوْ دَاوُدَ السَّبِيْعِيُّ عَنْ أَبُوْعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْهُذَالِيِّ قَالَ: دَخِلْتُ عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْفَالِا فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ أَلَا أُنَبِّئُكَ بِالْحَسَنَةِ الَّتِي مَنْ جَاءَ بِهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَالسَّيِّئَةِ الَّتِي مَنْ جَاءَ بِهَا أَكَّبَّهُ اللَّهُ فِي النَّادِ، وَلَمُ يُقْبَلُ مَعَهَا عَمَلٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ، قَالَ: الْحَسَنَةُ حُبُّنَا وَالسَّيِّئَةُ بُغُضُنَا۔

ابو داؤد السبيعي في ابوعبدالله المذلى والله المدالي على عصرت ملی ابن ابی طالب ملالتلاً کے پاس حاضر ہوا تو اُنہوں نے فرمایا: اے عبداللہ کیا میں تم کواس نیکی کی خبر نہ وں جوائے بورا کرے گاللہ اُس کو جنت میں داخل کرے گااور اُس برائی کی جوائے کرے گااللہ اُس

لو جہتم میں اوندھے منہ ڈالے گااور اِس برائی کے ساتھ اس کا عمل قبول نہیں ہو گامیں نے کہا کیوں مبیں آپ بتائی اُنہوں نے فرمایا نیکی ہم سے محبت کر ناہے اور بُرائی ہم سے بغض رکھناہے۔

(امام تعلى الكشف والبيان جلدك صفحه ٢٣١،٢٣٠)

(فيخ اساعيل حقى، روح البيان، جلد الصفح ٢٧٥،٢٧٦)

(اماماين آني حاتم تفير: جلده مديث اوالا)

المنظرة المنظر

221 عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةً أَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّالِمُ قَالَ: النَّجُومُ جُعِلَتُ أَمَانًا ﴿ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِيٌّ أَمَانٌ لِأُمَّتِي:

إياك بن سلمه والمنظمة المنظمة کو آسان والول کے لئے پناہ بنایا گیا ہے۔ اور میری الب بیت عَلَیْهِ مُد السَّلَامُ میری اُمت کے لئے پناہ (امان) ہے۔

(امام طبرانی مجم الکبیر جلد عصد بدت ۱۳۲۷)، (امام دیمی مُسند الفردوس جلد ۴ صدیث ۲۹۱۳) (امام بيشي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، حبله ٩ صنحه ١٤٥)

ا يك اور حديث ِ پاك مولاعلى الله على ال

222 عَنْ عَلِي الطِّيفَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِتُؤْلِيِّمِ: النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَمْلِ السَّمَاءِ إِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوْمُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِيٌّ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ . فَإِذَا ذَهَبَ أَهُلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهُلُ الْأَرْضِ

مولا علی الله اوایت کرتے ہیں کہ آ قائے فرمایا: ستارے اللي آسان کے لیئے پناہ ہیں، جب سارے مث جائیں گے تو اہل آسان مجی مث جائیں گے اور میری اہل بیت علیهم السّلام زمین والوں (اللي زمين) كے لئے پناہ ہيں۔ للذاجب ميرى اللي بيت عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ رُخصت موجائ كى تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے۔

(المام احربن صنبل علية ففاكل محابه جلد ٢ صديث ١١٣٥) ا یک اور حدیثِ پاک میں یہی مضمون بیان ہواہے جس کوامام حاکم متندرک میں لیکر آئے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّجُومُ أَمَانٌ لِآمُلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَأَهْلُ بَيْتِيٌ أَمَانُ لِأُمَّتِي مِنَ الْإِخْتَلَافِ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيْسَ-

المنافية الم كاللدأس كوجتنم من اونده ع منه ذال كال

(امام حافظ عاكم حسكاني شوابدالتزيل مغير٢٠١)

ایک اور صدیث میں بھی آ قا کا ای طرح کاار شادہے۔

219 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّالِمُ اللَّهِ عَنَّا أِنَّ رَجُلاً صَفَنَ بَيْنَ الزُّكُنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهِ مُبْغِضًا لِبَنِي هَاشِمِ لَأَكَّبُهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِم

اسود اور مقام الراہیم کے در میان ایک ٹانگ پر کھڑ ارہااور پھر اللہ سے اِس حال میں ملاکہ وہ بنی ہاشم ے بقض رکھتا تھا توالقد جَن الله علیہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔

(امام حافظ حاكم حسكاني شوابدالتنزيل صفحه ٢٠٢)

ایک اور حدیث ب جس کوسلمہ بن آکوع والمنظم وایت کرتے ہیں:

220 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ للسَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَمَّتِيْ \_

حفرت سلم بن آکوع وافق روایت کرتے ہیں کہ رسول الله النوائي آبل نے ارشاد فرما یاستارے الليآان كے ليئے آمان (بناه) ہيں اور ميرى اللي بيت ميرى أمت كے ليئے آمان (بناه) ہيں-

(الممرويان مُسند، جلد ٢ صديث ١٥٢)، (المم ابني حجرعسقلاني مطالب العالية: جلد ١١ صديث ٢٩٤٠)

آ تائے متعدد مرتبه لهن الل بیت عَلَيْهِ مُد السَّلامُ كى محبت كاصليه اور ان سے بغض كى سزااور انجام بیان کیا ہے۔ آ قاکی الل بیت عَلَیْه مُد السَّلامُ میں مولا علی مالیسًا کا نام سر فبرست ہے۔ ایک ادر صريث عن آب في الشاو فرمايا:

المراد المالية المالية

حضرت ابن عباس على وايت كرت بين كه رسول الله التوليكي فرمايا: سارے الل زمين كو غرق ہونے سے بچانے كے ليتے بناه كاه بين اور ميرى اللي بيت عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ اختلاف ميں ميرى اُمّت کے لیئے پناہ گاہ ہیں جب عرب کا کوئی قبیلہ اِن کی مخالفت کرے گا تووہ بٹ جائیں گے اور شیطان كا كردوبن جاكس ك-

(امام حاكم المستدرك جلد ١٥٥هيث ٢١٥٥) 224 عَنْ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِيلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنْتَ وَوَلَّدُ كَ عَلَى خَيْلٍ بَلْقٍ بِاللَّهِ وَالْيَاقُوْتِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ

والنَّاسُ يَنْظُرُونَ-

اے علی طالِتلا جب قیامت کا دن ہو گاتم اور تمہاری اولا در بگ بر نگ (چمکدار) گھوڑوں پر سوار ہو کر مول اوریا قوت کے ساتھ آؤگے پس اللہ تم لوگوں کو جنت کی طرف (اِی حال میں) جانے کا تحکم دے گااورلوگ (به منظر وعظمت) دیکھ رہے ہوئی۔

(منتخب كنزالعمال على مامش مسنداحمه: جلده، ص ٥٢،٥١) 225 عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ السَّفَالا مَعَكَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ عَضَا مِنْ عَصَا الْجَنَّةِ تَذُودُ بِهَا الْمُنَافِقِيْنَ عَنْ حَوْضِى-

حضرت ابوسعید خدری علی است و وایت به وه کهتر بین که رسول الله الله الله این از شاد فرمایا: اے علی طالبتاً واست کے دن تیرے باس جنت کی لا محیوں میں سے ایک لا تھی (عصا) ہوگی اُس کے ساتھ تم منافقین کو میرے حوض (کوٹر) سے بھارہے ہو گے۔

(الم ديلي مُسند الفروس: جلد ٥، ص ١٥ الله عديث ٨٠٠٥) وَكُونَ عَبْدِاللَّهِ وَإِنَّهُ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلَى الْمِعْتُ عَلِيّ بُنِ أَنِ طَالِبِ السَّفَالَا يَقُولُ عَلَى الْمِعْتَدِ أَنَّا أُذُودُ عَنْ حَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّهُ اللّ كَمَا تَذُودُ السُّفَاةُ غَرِيْبَةَ الْإِبْلِ عَنْ حِيَاضِهِمُ

المنظرة المنظر

حضرت عبدالله بن اجارہ واللہ اس روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب علالتا كو منبر يربيه فرمات ہوئے كنا، ميں (علي ) اپنے دونوں (طابرًا) چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے كفار کواید حوضول سے بھگاتے ہیں۔

(الم مبيثي مجمع الزوائد ومنع الفوائد: جلد المسنحد ١٣٦٠، ١٣٨ بيروت لبنان) 227 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةٍ طُوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ ا عَلِيًّ إِنَّهُ يُحِلُّ لَكَ فِي الْمَسْجِدِ مَايُحِلُّ فِي يَاعَلِيُّ تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنٌ مِنْ مُّوْسَى إِلاَّ النَّبُوَّةَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ إِنَّكَ تَذُوْدَنَّ عَنْ حَوْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِجَالاً كُمَا يُزَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُ عَنِ الْمَآءِ بَعْصًا مَعَكَ مِنْ عَوْسَجٍ كَأَنِّنُ أَنْظُرُ إِلَى مَقَامِكَ مِنْ حَوْضِي -

حفرت جابر بن عبدالله انصاری ولفید ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں که رسول الله الناه المالية إلى على على على على على الله المالية المالي لیے حلال ہے وہی کچھ تیرے لیئے بھی حلال ہے۔اے علی مالاتلا کیا تم اس پرراضی تہیں ہو کہ سوائے نبوت کے تم میرے لیئے وہی درجہ ومقام رکھتے ہوجو ہارون طالِقا کا حضرت موسی طالِقا کیلئے تعاقتم ہے أسكى (الله) جسك باتھ ميں ميرى جان ہے ب شك تم قيامت كے دن ميرے حوض (كورُر) سے لو گوں (منافقین) کو اپنی عوتج (کا نٹول کے درخت کی لا تھی) سے اس طرح بھگاؤ گے جیسے کم شدہ اونك كو پانى كے كھاك (تالاب) سے بھاكا ياجاتا ہے جيساك ميں اپنے حوض (كوثر) ير تيرے مقام و مرتبه کویمال سے دیکھ رہاموں۔

(امام ابن عساكر تاريخ ومش الكبير: جلد ٣٥ صفحه ٢٠١٥ ع الهيروت لبنان) عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ إِنْ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِي أَنَّا وَهٰذَا (عَلِيٌّ) للهُ حُجَّةً عَلَى أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

حفرت انس بن مالک اللہ است ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ التَّوالِیِّرَا نے حضرت علی علائظ کیلے ار ٹاد فرایا: میں اور بیر (علیؓ) قیامت کے دن میری اُمّت پر ججت (دلیل) ہوں گے۔ (المام ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير: جلد ٥، صريث ٥٥٧٤)

إِنَّكَ تُخْرِجُ مَنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ. فَقَالَ يَاسَلْمَانُ قُلُ لِعَلِيٍّ إِنَّكَ تُخْرِجُ مَن الْجَنَّةِ وَالنَّادِ. فَقَالَ يَاسَلْمَانُ قُلُ لِعَلِيٍّ إِنَّكَ تُخْرِجُ مَن تَشَاءُ وَتُدُخِلُ مَنْ تَشَاءُ

حضرت ابوسعید خدری وافی است م وایت م وه کہتے ہیں که رسول الله التي ایک ارشاد فرمایا: ب تک الله تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کی چابیاں مجھ کو عطا کر دی ہیں پھر فرما یا اے سلمان عظیم على اليتاس كهدووب شك تم جس كوچاہو كے داخل كروكے اور جس كوچاہو كے خارج كرو كے\_ (شيخ سليمان قت د دزي خفي ينابيع المودة، جلد ٢ صفحه ٨٠)

230 عَنْ عَلِيَ الطِّفْلِا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَّةِ وَ تَدُخُلُهَا بِلاَ حِسَابٍ وَمَنْ كَانَ اخِرُ كَلاَمِهِ الصَّلاَةُ عَلَىَّ وَعَلَى عَلِيٌّ يُدُخِلُهُ ﴿ لِلْكَ الْجَنَّةِ ـ

حضرت على المرتضى مايس وايت بآت بيان كرت بيس كرر سول الله المرتفي في ارشاد فرمایا! اے علی ملالٹلائا بے شک تم جنت کے در دازے پر دستک دو (کھٹکھٹاؤ) گے اور تم اُس میں بغیر حماب وكماب كے داخل ہو جاؤگے اور جس شخص كاآخرى كلام مجھ پر اور على پر در ود پڑھنا ہوا توبيد كام جنت میں داخل کر دے گا۔

(شيخ سليمان قندوزي حنفي ينائيج المودة ، جلد مصفحه ۸۲) اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلِيَّةً عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلِيَّةً عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَلِيَّةً عَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْحِسَابِ لِلْعِبَادِيَأُ مُو الْمَلَكَيْنِ فَيَقِفَانِ عَلَى الصِّرَاطِ فَلاَ يَجُوْزُ الضِّرَاطَ أَحَدُّ إِلاَّ بِبَرَاءَةٍ فِي وِلا يَهِ عَلِيٌّ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَّعَهُ أَكَّبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِه فِي النَّادِ

المنظمة المنظم

( قیامت کے دن) جب اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیگا تووہ دو فر شنتوں کو تحکم دے گا کہ وہ کیل صراط پر کھڑے ہو جائیں (تصدیق کرتے جائیں) کیل صراط سے صرف وہی سخص گزر سکے جس کے پاس ولایت علی ملایشلا کی سند ہوگی ہیں جس کے پاس بیہ سند (پر دانہ) نہ ہوگی اللہ اُس کو مُنہ کے بَل

(شيخ سليمان تت دوزي ففي ينائيًّا المودة، جلد ٢ صفحه ٧٥) 232 عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ رَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل بَرُزَةَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَايَتِيُ فِي الْقِيَامَةِ عَلِيٌّ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ رَحْمَةِ رَبِّي-

حضرت ابوبرزہ اللہ است کے دن میرا امین ہوگا اور قیامت میں میرا (لوائے حمد) حجنڈا اُٹھانے والا ہوگا علی طالِنا المیرے ربّ کی رحمت کے خزانوں کی چالی ہے۔

(المم ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا، صفحه ٧٥٠٦٢) وَ وَهُوكِ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ التَّمْ لِيَهُمْ عَلِيٌّ يَرُهُو فِي الْجَنَّةِ كَكُوَاكِبِ الصُّبْحُ لِأَ هُلِ الدُّنْيَا۔

حضرت أنس بن مالك والنَّفِيَّة سے روایت ہے وہ كہتے ہيں كه رسول الله النَّواليِّيِّم نے ارشاد فرمايا: على ماليتان جنت ميں ايسے چيكے كا جيسے و نياوالوں (اللي و نيا)كيلئے مبتح كے ستارے حيكتے ہيں۔

(امام عبدالردَّف المناوى كنوزالحقائق: جلد ٢، ص ١٩١ بيروت لبنان) 234 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْهِمَ إِذْكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ جِبْرَائِيلَ وَمُحَمَّدًا عَلَى الصِّرَاطِ فَلاَ يَجُوزُهُ أَحَدٌ إِلاَّ مَنْ كَان مَعَهُ بَرَأَةٌ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّفْلا \_

عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيِّ لاَ يَفْتَرِ قَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُوالمُعْرِالْ اللهِ الْمُعْرِالْ اللهِ الْمُعْلِيَّةِ اللهِ الْمُعْلِيَّةِ اللهِ الْمُعْلِيَةِ اللهِ الْمُعْلِيَّةِ اللهِ الْمُعْلِيِّةِ اللهِ الْمُعْلِيِّةِ اللهِ الْمُعْلِيِّةِ اللهِ الْمُعْلِيِّةِ اللهِ الْمُعْلِيِّةِ اللهِ ال

(امام طبر انى المعجمد الاوسط، حبلد ۵ مديث • ۴۸۸)، (امام بيشمي مجمع الزوائد ومنع الفوائد: حبلد ۹ صفحه ۱۳۳، ۱۳۳۱)

239 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:قَالَ رَسُولَ اللهِ لِنَّهُ إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ يَوْمَ ( إِنَّ الْقِيَامَةِ وَنَصَبَ الصِّرَاطَ عَلَى جَسْرِجَهَنَّمَ مَازَاهَا أَحَدُّ حَتَّى كَانَتُ مَعَهُ الْجَارِ بَرَاءَةً بِوَلَا يَةٍ عَلِيِّ ابْنِ أَبِى كَالِبِ الطَّيْقَالِ

(الم محب طبرى، الرياض النضوة، جلد ٢: ص ١٣٠)

: حضرت على المرتضى عليه سے روايت ہے وہ فرماتے ہيں كه رسول الله التَّيْظِيَّمَ في ارشاد فرمايا: الله على تُومِير ابھائى ہے اور مير ا(صاحب)سائتى اور جنت ميں مير ارفيق ہے۔

(مَعْنِ كَنَرَالْمَالُ عَلَى الْمُعْنِ عَلَى الْمُعْنِ كَنَرَالْمَالُ عَلَى الْمُعْنَ الْمُ الْمُدَّالُ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ اللَّ

حضرت انس بن مالک اللی اللی اللی کے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ التی الی اللی کے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو علی بن انی طالب بیلا کو سات ناموں کے ساتھ نگارا جائے گا، اے صدیق (سچااور تصدیق کرنے والے، اے بدایت دیئے والے، اے بدایت دیئے والے، اے بدایت یا نیت اے بدایت یا نیت اے بدایت یا نیت اے بدایت یا نیت اے برایت یا نیت اے اور (اس کروہ) بیر وکار (اس کروہ) بغیر حساب کے جنت کی طرف جاؤ (داخل ہو جاؤ)

(المَ النَّعِمَ حلية الادلياء وطبقات الاصنياء: جلداصغيره) (المَ النَّعِمَ حلية الادلياء وطبقات الاصنياء: جلداصغيره) عَنْ أَبِي دَافِعَ عَلَيُّةُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### 

 ثُمَّ نَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةِ فِي عَلِيٍّ ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَؤْنَ ٥ ﴾ پھریہ آیت مولاعلی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی (: بھلاوہ هخص جو صاحب ایمان ہو اُس کی مثل ہو سکتاہے جو نافرمان (فاسق وفاجر) ہویہ (دونوں) برابر نہیں ہو سکتے) (امام غازن، تغییر خازن، جلد ۲ صغحه ۳۸۳، ۴۸۳)، (امام جلال الدین سیوطی تغییر وُرِّ منثور، جلد ۵ صغحه ۱۸۷،۱۸۵)، (امام محب طبرى الرياض النضرة، جلداص ٨٩)







 لَا يُنها اللهِ يُن امنوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصِّدِقِينَ ٥ اے ایمان والواللہ سے ڈرتے رہواور سچے لو گوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

(سورة التوبه: آيت ١١٩)

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں امام جلال الدین سیوطی اور ابن عساکر روایات لے کر آئے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہونے کاجو تھم دیا گیاہے صادق سے مراد مولا علی المرتفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے وہ صدیق اور سیج ہیں۔

242 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ الْأَيَّةِ ﴿ مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ وَهُو عَلِيِّ ابُنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْقُانَا يَعْنِي مَعَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْقَانِ حضرت ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤاس سے مرادوہ سچاعلی بن ابی طالب ملایظائے اس کا مطلب ہے (الله كا حكم ہے) كه على بن ابي طالب ملالا كے ساتھ ہوجاؤ۔

(امام جلال الدين سيوطي وُرِّ منثور جلد ٢ صفحه ٢١٥) اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیقِ اکبر کی ذات مولا علی النا کی ذات ہے ابنِ ماجہ کی معروف روایت ہے۔

الماريان الماريان المارية الما

ان آیاتِ کریمہ اور احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ مولا علی ملایٹلا کی محبت ایسی نیکی ہے۔ اِن آیاتِ کریمہ اور احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ مولا علی ملایٹلا کی محبت ایسی نیکی ہے۔ بن ہے ۔ جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دِہ نہیں اور مولا علی ملایٹلا کا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نفع مند نہیں۔للذابیہ بات تسلیم کرناپڑے گی کہ حضور نبی اکرم کٹی ہے بعد جس ہتی، دجود، پیکر، ذات، کی محبت لازم وملز وم ادر فرض و واجب ہے وہ علی المرتضیٰ ملایظاً کی ذات ہے۔ اور بید مولا علی علایشاً کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

### 

أَفَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَؤْنَ ٥

بھلا وہ شخص جو صاحبِ ایمان ہو اُس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان (فاسق و فاجر) ہو یه (دونول) برابر نهیس هو سکتے۔

اِس آیتِ کریمہ کے بارے میں امام خازن، امام سیوطی، امام محب طبری روایت کرتے ہیں کہ بیآیت مولاعلی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔

240 نَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةِ فِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ السَّيْظَاءُ

مولائے کا نئات علی علیہ السلام اور ولید بن عقبیٰ آپس میں بات چیت کررہے تھے۔ ولید بن عقبی نے کہا کہ اے علی طالِتَا کی چیپ کر (معاذ الله) میں تم سے زیادہ عقل والا ہوں اور تم سے بڑا بھی ہوں اور تم سے زیادہ بہادر بھی ہوں، مولا علی المر تضی مالیتا نے اُس کی إن لغويات كے جواب ميں ار شاد فرمايا:

 أَسْكُتُ فَإِنَّكَ فَاسِقٌ وَفِي رِوَالِيةٍ أَنْتَ فَاسِقٌ تَقُولُ الْكِذُب: تُو خاموش ہو جائے شک تُو فاسق و فاجرہے،ایک اورر دایت میں ہے تو فاسق و فاجرہے 

" بي آيت على ابنِ الى طالب طليناً أكى شان مين نازل مهو كى" ۔ (اسام خازن تغيير خازن جد ٢٣ ٣٨٣)

**₩**3119 **{4~~~** 

(الم محب لم كابريض النطارة جعد المنتي م)

اِس طرح کی ایک اورر وایت میں رسول الله شوایة فی مولا علی علید السلام کا باتحد بجز آر الد شاہ فرمایا:

كَالْ رَسُولُ اللهِ تَوْيَةَ فِإِنَّ هٰذَا أَوْلُ مَنْ أَمَنَ بِأَوَ هٰذَا أَوْلُ مَنْ يُصَافِحُنِيْ يَوْمَ اللهِ تَوْيَةَ فِلْ اللهِ تَوْيَةَ فَلَا اللهِ لَهُ فَيْ وَالْمُأْلُومِ فِي اللهُ وَعِنْ فَى الْمُومِنِ فِي وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الفَّالِيفِينَ وَالْمَالُ مَا اللهُ وَعِنْ فَي وَالْمَالُ اللهُ وَعِنْ فَي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَعِنْ فَي وَالْمَالُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ا

ر سول الغد میں آئی نے ارشاد فرما یہ شک بد (علی) پہد مخف ہے جو میرے ساتھ بعد ایا اللہ بدا اللہ اللہ میں آئی ہے اور بدوہ پہلا مخف ہے جو قیامت کے وان میرے ساتھ مصافحہ کرے گااور بد صدایق آئیر (سب سے بڑاسچا) ہے اور بدائس اُمّت کا فاروق ہے۔ حق و باطل کے ور میان فرق (تمیز) کرتا ہے اور بدا بھان والوں کا سر دارہے اور مال ظالموں کا سر دارہے۔

(لام بيثنى مجمع الزولدُ ومنع الفولدُ، جُده صفح ١٠٠) (لام عب طبر قالريض النصورة ، جده صفح ٣٠٠) و مده و العدد الأرميز في الكف على مدال الإعلام الما على المدال من مربس المات المدالية

ا یک اور روایت جوامام نسائی اپنی خصائص علی این آنی طالب میں لے کرائے اُس کے الفاظ یہ تد۔

221 قَالَ عَلِيْ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَأَخُورَ سُوْلِ اللّٰهِ عَلِيْهُ وَأَنَا صِدْيْقُ الْأَثْبَرُ لَا يَقُونُهَا لَكُورَ مُثَالِكُ وَأَنَا صِدْيْقُ الْأَثْبَرُ لَا يَقُونُهَا لَكُورَ مُنْكُ عَبِيْنَ مِنْ عَلِيهِ فَيْ مَا النَّاسِ مَنْعَ سِنِيْنَ م

مولا على عليه السلام فرماتے ہیں۔ میں اشد کا بندہ بون اور رسول النہ کا بھی فی بوں اور میں صدیقِ اکبر (سب سے بڑا سچا) بول میرے بعد بیہ بات سوائے جھوٹے کے کوئی نیس کید سکر میں لوگوں سے سات سال پہلے ایمان لا یابوں۔

(لم زَازُ تَعَاعُي كُنْ مَنَى صِيرِوت برّر)

المنافعة الم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى أَنْبَانَا الْعَلاءُ بَنُ مُعَلِّحٍ . عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيًّ . الْعَلاءُ بْنُ صَلِحٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيًّ . وَأَنَا الصِّدِيْقُ الأَكْبَوُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَسَلَّمَ . وَأَنَا الصِّدِيْقُ الأَكْبَوُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَسَلَّمَ . وَأَنَا الصِّدِيْقُ الأَكْبَوُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَسَلَّمَ . وَأَنَا الصِّدِيْقُ الأَكْبَوُ لَهُ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ " ـ لا يَقُولُهُ المَعْدِي إِلاَّ كَذَابُ ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ " ـ

حضرت عباد ابن عبدالله مولائے کا نتات علی المرتضیٰ ملاقا ہے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی ملائٹا فرماتے ہیں: میں اللہ کا بندہ اور اُس کے رسول لٹائیآ کی بول اور میں صدیق اکبر (سب سے بڑا تبجاً) ہوں۔ میرے بعدید دعویٰ (یابات) سوائے جموٹے کے کوئی نبیس کرے گامیں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز اداکی۔

سات سال پہلے نماز اداکی۔

سات سال پہلے نماز اداکی۔

(سنن ابن ماجه، كتاب المقدمه، صفحه ۱۹ حديث: ۱۳۰ وار السلام الرياض) (امام احمد بن حنبل فضاكي صحابه، جلد ۴ حديث ۹۹۳)

یہ حدیث پوری سند کے ساتھ بیان کردی ہے تاکہ کسی کوشک وشبہ کی سنجائش ندرہ اورجو ہماراموقف ہے اس کو براہین مل جاکیں۔

ا يك اور حديث من مجى يى مضمون بيان بواج - حطرت ابوذر غفارى يَنِيَّفُه وايت مُرتَ بْن: عن أَبُو ذَرِ مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْت الصِّدِيْنَ الْأَكْبُو وَ أَنْت كُلُو وَ أَنْت الصِّدِيْنَ الْأَكْبُو وَ أَنْت

الْفَارُونُ الَّذِي تُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

خطرت ابوذر ففاری فلین دایت کرتے میں که رسول الله النوائی فی خطرت علی علیہ السلام علی السلام کے خرات علی علیہ السلام کے فرمایات علی ملیتا آتو صدیق آکبر (سب سے بڑا سچا) ہے اور تُووہ فار وق ہے جو حق اور باحل کے در میان فرق (تمیز) کرتا ہے۔ در میان فرق (تمیز) کرتا ہے۔ (لام می طبری الریاض النضرة و جلد اصفی ۱۱۰)

ایک اور روایت ہے جس میں مولا علی ہیں نے بھر وکے منبر پرار شاد فرمایا:

وَ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرُامَنْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ أَبُو بَكُمٍ وَأَسْمَتُ قَبْلُ

أَنْ يُسْلِمَ أَبُوْبَكُمٍ وَيَجْدُ

ایک اور دوایت ہے جس کواہام احمد بن صبل اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں۔ حضور نی رر بالم المرات المراج ا ہوگا۔ لوگ کہیں گے میے کوئی مقرب فرشتہ ، یا نبی یا کوئی حاملِ عرش ہے۔ پھرایک فرشتہ

﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَدِمِينِينَ لَيْسَ هٰذَا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُّرْسَلًا وَ لَا حَامِلَ عَرْشٍ هٰذَا الصِّدِّينُ الْأَكْبَرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ السَّفَالِ

اے آدم کی اولاد کے گروہ مین تو کوئی مقرب فرشتہ ہے اور نہ کوئی نبی مرسل ہے نہ ہی حامل عرش ہے بلکہ یہ صدیقِ اکبر (سب سے بڑا تجا) علی ابن ابی طالب طالب طالب

(منتخب كنزالعمال على بإش مُسنداحمه بن حنبل جلد ٥ صغحه ٨١)

ایک اور حدیث میں اِس طرح سیر مضمون بیان ہواہے۔ عَنْ أَبُو لَيْلَى غِفَارِيْ إِلْيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ فَأَلْزَمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطِّينَا الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِدِ السَّفَا اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْ يُصَافِحُنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ الصِّدِيْقُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ الْفَارُوْقُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَهُوَ يَعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِينَ-

حضرت ابوليل عفاري والمنت كرت مين كه رسول الله التي المين أن ارشاد فرما ياعنقريب ميرے بعد ايك فتنه أصفح كالس بيد فتنه ظاہر مو تو على ملاينا اكاد امن تھام لو۔ كيو نكه يقيبنًا وہ پہلے شخص بيں جو قیامت کے دن میری زیادت کریں سے اور میرے ساتھ مصافحہ کریں گے اور وہ صدیق اکبر ہیں اور وہ اس اُمت کے فاروق ہیں جو حق و باطل کے در میان فرق کرتے ہیں اور وہ مومنوں کے سر دار ہیں:

(المم ابن اثير أسد الغابه ، جلد ٥ صغح ١٩٠٠) مولا علی علیہ السلام کی شان صدیقت پر ایک اور صدیث پیش ضدمت ہے جس کو اہام جلال

الدین سیوطی دُوِمنثور میں لے کرآئے ہیں۔

المُعْدِدُ الْمُعْدُلُونَ عَلِيْ وَقَ الْفُرْآنِ الْمُعْدِلُونَ الْفُرْآنِ عَلِيْ وَقَ الْفُرْآنِ الْمُعْدُلُونَ الْفُرْآنِ الْمُعْدُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَنْ أَبِي يَعْلَى اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْشِدِّينَةُونَ ثَلَاثَةً حَبِيْبُ

النَّجَّارِ مُؤْمِنُ اللِّيسِينُ الَّذِي قَالَ: يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ وَحِزْقِيْلَ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَعَلِيِّ بُنِ أَنِي طَالِبِ السِّنْ اللهُ أَفْضَلُهُمُ-

ہیں حبیب نجار جو آلِ یاسین کامومن ہے جس نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لو گور سولوں کی پیروی کرو۔اور حزقل جوآل فرعون کامومن ہے۔جس نے کہاتھاکہ اے میری قوم کیا تم ایسے مخص کو قتل کرتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرا پر در دگار اللہ ہے اور تیسر اصدیق علی ابن ابی طالب طالب جوان سب سے افضل ہے۔

(امام جلال الدين سيو طي الدر منثور ، جلد ۵ ، صغحه ۲۷۰ طبع بيروت ، لبنان ) پس اس آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے بات بالکل واضح ہوگئ کہ اللہ نے جو کہا کہ اے ا بمان والوسچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور نبی اکر م النا آنا کی اُمت میں سب سے بڑا سچا اور صدیقِ اکبر مولا علی ہے۔ آپ کی معیت اور سکت اختیار کرنے کا صحابہ ٹائی کو تکم مل رہا ہے۔ اِس لیتے ہمار اموقف بھی یہی ہے کہ حضور اللہ ایکم کے بعد چونکہ مولا علی پیاسے بڑاسچا، رہبر، عالم کوئی نہیں تو مجرعلی ہے انضل کوئی کیے ہوسکتا ہے۔ بعد از مصطفی جوافضل واعلیٰ ہتی ہے وہ مولا علی پیسے کی ذات ہی ہے اور

مولا على عليه السلام كے بير جود والقاب ہيں صديقِ اكبراور فاروقِ اعظم يہاں قرآن وحديث ے مزیدان پر روشیٰ ڈالتے ہیں۔

حضرت ابو يعلى على المنافقة عن روايت بي وه كمت بي كد رسول الله المي الله عن ارشاد فرماياك صدیق تین ہیں،آلِ یاسین کامومن حبیب نجارجس نے کہا تھا کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی كرو،اور حز قيل جوآل فرعون كامومن ہے، جس نے كہا تھا (اے ميرى قوم) كيا تم ايے مخص كو قتل كرتے ہو؟جوبه كہتاہے كه ميرار بالله به اور تيسر اصديق على ابن ابى طالب الله م جو إن سب

ے افضل ہے۔ (امام احمد بن صنبل فضائلِ صحابہ ، جلد ۳ حدیث ۷۲۰ )، (امام ابنِ تجرکی الصواعق المحرقہ صفحہ ۷۲۰) امام ابنِ عساکر تاریخ دمشق الکبیر ، جلد احدیث ۱۲۲)، (امام بندی کنز العمال، جلد ۲ صفحہ ۱۵۲) (امام جلال الدين سيوطي الدر منثور، جلد ٥ صفحه ٢٦١،٣٩١ بيروت، لبنان)

اس روایت میں حضور نبی اکرم المُعْ الله الله عن عدیق بیان فرماے اور اُن میں سب سے افضل مولائے کا ئنات علی المرتضیٰ ملاہ کو قرار دیا۔ یہی میں محمد یاسین قادری جو کہ مولائے کا ئنات کے در كامنكت مون، مين بهي ميد كهناچا بتامون كه رسول الله الله الله عن تصديق كرف والے صديق ب شار ہیں اور حق کاساتھ دے کر باطل کا انکار کرنے والے فاروق بھی بہت ہیں میں سے نہیں کہتا کہ مولا علی این کے علاوہ کوئی صدیق اور فاروق نہیں ہو سکتا بلکہ جن صحاب اکرام ٹٹائٹٹ نے آپ کی رسالت کی تعدیق کی وہ سارے صدیق ہی تھے اور جن صحاب اکرام وی کتانے حق کیلئے تلوار چلائی آگ کاساتھ دیا وہ فاروق ہی تھے میں بات سے کرتا ہول کہ سر کار علی المرتضیٰ طبیق سے بڑا صدیق کوئی نہیں اور آپ ے برافاروق بھی کوئی نہیں یعنی مولا علی الله صدیق اکبر بھی ہیں اور آپ فاروقِ اعظم بھی ہیں نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا صدیقِ اکبراور فاروقِ اعظم تھااور نہ آپکے بعد کوئی ہوگا۔عبداللہ ابنِ عبالٌّ اِن الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

252 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا أَوَّلُ مَن امَنَ بِي وَ أَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي وَهُوَ الْفَارُوقُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَهُوَ يَعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمَالُ يَعْسُوْبُ الظُّلْمَةِ، وَهُوَ صِدِّيْقُ الْأَكْبَرُ وَهُو بِأَينَ الَّذِي أُونِيَ مِنْهُ، وَهُو خَلِيْفَتِيْ مِنْ بَعْدِي.

المنافق المناف

على النقال من على النقال من على النقال وقي اعظم مين والكرين الكرين الكري

یہ دونوں القابات مولائے کا تنات علی مالیالا کے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے سے کواور تصدیق کرنے والے کواور فاروقِ اعظم کہتے ہیں حق اور باطل کے در میان سب سے برا فرق اور تميز كرنے والا إن دونوں القابات پر غور كيا جائے تو بالكل بات واضح ہو جائے گى، حضور نبي اكرم لَتُوالِيَّا فِي كارسالت ونبوت كى سب سے پہلے جس ذات نے تصدیق كى وہ مولا على الله الله الله آپ کی نبوت ورسالت کے گواہ مجی مولا علی اللہ ای جیں۔آپ نے جیسے بی اپنی رسالت کا اعلان کیا توسیب ہے پہلے مولا علی اللہ نے اور پاک بی بی خدیجة الكبرى اللہ فقدیق كى اسكے بعد دوسروں نے بارى باری تقدیق کی اور سچائی کے لحاظ سے مجمی دیکھا جائے تو مولائے کا گنات کی ذات ایس ہے جو زندگی بحر مشکل مالات کے باوجود بھی سچائی اور صداقت کی پہچان بنی رئی۔ ایسے سیے ہیں کہ آیتِ مباہلہ میں الله رب العزت اور أسكے رسول في مولا على الله كا انتخاب كيا ليعني الله كي توحيد كي اور رسول الله لتُؤلِيكِمْ كي رسالت و نبوت كي گواني كيليخ مولا على ايشاكا انتخاب موا، جب تبهي تبهي حضرت عمر بن خطاب علیہ کوئی فیصلہ کرتے تو اُنکے فیصلے کو مولا علی ملیسا حضور پاک کی حدیث مُنا کر بدل دیتے تو حفرت مُرابن خطاب والله من يمي كمتم كه مولا على النااس براه كر كوئي نبيس اس ليئ يه سيح بين مادت ہیں جو فرماتے ہیں بچ ہوتا ہے وہ مولا علی ساتھ کا فیصلہ تسلیم کیا کرتے تھے بلکہ یہ بھی کہا کرتے تے کداے علی الله اس فیصلہ میں اگر آپ ند ہوتے تو عُر ہلاک ہو گیا ہوتا۔

251 عَنْ أَبِي يَعْلَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ السِّدِينَقُونَ ثَلاَ ثَةَ: حَبِيْبُ النَّجَّادِ مُؤْمِنُ أَلِ يُسِينُ الَّذِي. قَالَ يُقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ وَحِزْقِيْلَ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، وَعَلِيّ بْنِ أَنِي طَالِبِ النَّفِيْقَا وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ \_

یمی وہ مخص ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا،اور یہ صدیقِ اکبرہے اور بیہ اُمت كافار وق ہے جو حق اور باطل كے در ميان فرق كرتاہے اور يد ايمان والول كاسر وارب اور مال ظالموں كاسر دارہے۔

(امام ابن عساكرتار نخ دمشق الكبير، جلد ٣٥ صفح ٣٣، ٣١: مطبوعه وارالاحياه): (امام طبراني معجم الكبير، جلد ١٣٠٣ صديث ٢٠٦١)

ہوئے ارشاد فرمایا۔

تَمْنَعُونَ أَنْفُسَكُمْ عَنْهُ وَتَمْنَعُوا عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَمَّا تَمْنَعُونَ أَنْفُسَكُمْ عَنْهُ وَتَحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ الصِّدِّيْقُ الْأَكْبَرُ يَزِيْدُ اللَّهُ دِيْنَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُوْسَى الْعَصَاءَ وَإِبْرَاهِيْمٌ بَرُدَ النَّادِ وَعِيْسَى الْكَلِمَاتِ يُحْيِي بِهَا الْمَوْتَى وَأَعْطَانِيُ هٰذَا عَلِيًّا وَلِكُلِّ نَبِيِّ ايَةٌ وَهٰذَا اليَّةُ رَبِّي وَالْأَثِيَّةُ الطَّاهِرُونَ مِنْ وَلَدِهِ اليَاتُ مَا إِن لَنْ تَخْلُوا الْأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ مَا أَبْقَى اللَّهُ أَحَدًا مِن ذُرَيَّتِه

حضرت زیدین حارثة سے روایت ہے وہ کہتے ہیں که رسول الله النظائية في ارشاد فرما يا (صحابه اكرام سے)ميرى (ظاہرًا) حفاظت كرنااور مجھ ان چيزوں سے بچانا (يعن ميرے نزديك آنے سے رو کنا) جن سے خود کو بچاتے ہو ،اور علی ابنِ ابی طالب ملائلہ کو بھی اُن چیز وں سے بچاؤ ( علی کے نزد یک نہ کرنا) جن سے اپنی جانوں کو بچاتے ہواور اُسکی (علیؓ) حفاظت کرواور بے شک وہ صدیقِ اکبر ہے اللہ تمہارے دین کو زیادہ کریگا،اور بے شک اللہ نے موسیٰ علیقال کو عصاعطا کیا اور ابراہیم ملیقال کو آگ ٹھنڈا کرنے کا معجزہ عطا کیا اور عبیلی علایتلاً کو کلمات عطا کیئے جن کے ذریعے وہ مُردوں کو زیرہ کرتے تھے اور مجھے (اللہ نے) علی علایتاً عطاکیا ہے (ہرنی کیلئے نشانی ہے اوریہ میرے ربّ کی میرے لیے نشانی ہے)  المنظمة المنظم حضرت ابن عباس الله على حروايت مع وه كہتے ہيں كه رسول الله التي الله في خضرت على كيار ار شاد فرما یا کہ یہ دہ پہلا مخص ہے جو مجھ پرایمان لا یااور سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ ( قیامت کے دن سب سے پہلے کرنے والا ہے) کرے گااور پیراس اُمت کا فاروق ہے جو حق اور باطل کے در میان فرق ک اور سے ایمان دالوں کا سر دار ہے اور مال ظلمت کا سر دار ہے ، اور سے صدیق اکبر ہے اور سے میرا وہ در دازہ ہے جس سے (میرے تک آنے کیلئے) داخل ہوا جاتا ہے ادر بید میر سے بعد میر اخلیفہ ہے۔ (امام ابن عساكر تاريخ دمش الكبير، جلد ٢٥ مصفحه ١٣ سبير وت لبنان)

وَ عَنْ أَيِ ذَرِ عِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ الْمَا عَلِيُّ أَنْتَ أَقِلُ مَنْ امَنَ بِن وَأَنْتَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْتَ صِرِّيْقُ الْأَكْبَرُ وَأَنْتَ الْفَارُوقُ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَأَنْتَ يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمَالُ يَعْسُوْبُ

حصرت ابو ذر غفاري والله على مروايت م أنهول في كهارسول الله التاليم في ارشاد فرمايا اے علی النہ تم وہ ہو جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے اور تم قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرومے،اورتم صدیق اکبر ہو،اورتم وہ فاروق ہوجوحق و باطل کے در میان فرق (تمیز) کرتے ہواور تم ایمان والول کے سر دار ہو ،اور مال کافروں کا سر دار ہے۔

(الم ابن عساكر تاريخ دمثق الكبير، جلد ٢٥ صفحه ٣٣، ٣١ بيروت لبنان) 250 عَنْ سَلْمَانَ عِلْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ الْعَلِيِّي: أَلاَ إِنَّ هٰذَا أَوَّلُ مَنْ أَمَن بِيْ وَهٰنَا أَوَّلَ مَنْ يُصَافِحُنِيْ يَوْمَرَ الْقِيَامَةِ وَهٰنَا الصِّدِّيْقُ الْأَكْبَرُ وَهٰنَا الْفَارُوٰقُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يُقَرِّقُ بَيْنَ الْحَتِّي والْبَاطِلِ وَ هٰذَا يَعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَالُ يَعْسُونُ الظَّالِمِيْنَ۔

علی ماینا کیلئے فرمایا، خبر دار (آگاہ ہو جاؤ) بے شک یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، اور 

باطل کے در میان (تمیز) فرق کیا،اور تم مسلمانوں کے سر دار ہوادرمال ظالموں کا سر دار ہے۔ (الام ابرابيم بن عمر الجوني فرائد السطين ، جلدا، صغه ١٠١)

إن احاديث مبارك سے يد بات واضح مو چكى ب كه مولائ كائنات على المرتقىٰ عليه السلام وه واحد شخصیت ہیں جن کیلئے صدیقِ اکبر اور فار وقِ اعظم جیے القاب استعمال ہوئے ہیں اور خود حضور نى اكرم نے مولاعلى مليش كوإن القابات سے نوازاہے۔

قرآنِ مجيد ميں ارشادِ بارى تعالى ہے۔

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهَ أُولَيُّكَ هُمُ الصِّدِيْفُونَ٥ (سورة الحديد: آيت ١٩) "اورجولوگ ایمان لائے الله پر اور أسکے رسولوں پر دہی لوگ صدیقین ہیں" -

اس آیتِ کریمه میں اللہ تعالی نے اُن لوگوں کو صدیق کہاہے جواللہ اور اُسکے رسولوں پر ایمان لائے گویااس آیت سے بیہ بات واضح ہوگی کہ حضور نبی اکرم کے وہ صحابہ ٹنکائی جو آپ پر ایمان لائے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے وہ سارے صدیق ہیں، حضرت ابو بکر اللہ کھیا بھی صدیق کالقب استعال ہواہے جب اُنہوں نے معجز ہُ معراج کی تصدیق کی مگر اُنکے لیئے بھی صرف صدیق کالقب استعال ہواہے صدیقِ اکبر کانہیں اِس طرح قرآن مجید میں انبیاء اکرام عَلَیْهِ مُدالسَّلَا مُرکیلے بھی صدیق کا لقب استعال کیا گیاہے مگر صدیق اکبر کالقب انبیاء کیلئے بھی استعال نہیں ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَاذْكُوْ فِي الْكِتْبِ إِبُوهِيْمَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيفًا نَّبِيًّا ٥ (سرة الريم: آيت ١١) "اورآپ کتاب (قرآنِ مجید) میں ابراہیم مالیتالا کاذکر کریں بے شک وہ صدیق نبی تھے"

اِس آیتِ کریمہ میں حضرت ابراہیم طایناتا کو صدیقِ کہا گیاہے مگر صدیقِ اکبر کالقب أسکے لیئے بھی استعال نہیں ہوا۔ ایک اور آیتِ کریمہ میں ارشادِ باری تعالی ہے۔

وَاذْكُوْ فِي الْكِتْبِ إِدْدِيْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّينَقًا نَّبِيًّا لَا (سورة الريم: آت ٥٦) "اورآپ کتاب (قرآن مجید) میں ادریس مالیتا اکاذ کر کریں بے شک وہ صدیق نبی تھے"

المنافقة الم

اں کے (علیٰ) بینے سے پیدا ہونے والے آئمہ علیم النظامیرے ربّ کی آیات (نشانیاں) ہیں جب تک اس کی اولاد میں سے اللہ ایک فرد کو تھی ہاتی (زندہ)رکھے گاتو ڈنیاا بمان والوں سے خالی نہ ہوگی۔ (فيخ سليمان تسندوزي خنفي ينائيج الموده، حلد ٢، صغير ٨٢،٨٣)

وَ عَنْ أَنْسٍ عَلَيْهُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: قَالَ رَسُولِ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّ وَمُحِينِيهِمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ جِيْرَانُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. وَأَوْلِيَاءُ اللهِ. حَمْزَةُ أَوجَعُفَرٌ ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَهُوَ الصِّدِيْقُ الْأَكْبَرُ لا يَخْشُى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَحَبُّهُ-

حضرت انس بن مالک المنظیم سے روایت ہے وہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله " في ارشاد فرما يا ب فتك على مايشا اوراً سكى اولاد اور اُن سے محبت كرنے والے الكے اور بچھلے (پہلے اور بعد دالے) جنت کی طرف (یعنی جنت میں) ہوں گے اور وہ سب اولیاء اللہ کے پڑوی (مسائے) ہوں مے اور اولیاء الله امیر مزه علیتا، جعفر طیار علیتا) ، امام حسن علیتا) اور امام حسین علیتا) ہیں۔ مہر حال علی طلی تا اکا معربیں، جواس ہے محبت کرئے گاوہ قیامت کے دن خوف زرہ نہ ہوگا۔

(امام موفق بن احمد بن محمد كلي حنفي مقتل الحسين حبلد ا، صفحه ٢٥،٧٢)

المَنَ فِي وَصَدَّ قَنِي وَ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَر الْقِيَامَةِ وَأَنْتَ الْفَارُوقُ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَأَنْتَ يَعْسُوْبُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمَالُ يَعْسُوْبُ الظُّلْمَةِ \_

حفرت ابوذر غفاری والله التران الله التران الله التران التر ہوئے سُنااے علی مالین تم دہ پہلے شخص ہو جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی اور تم ہی دہ پہلے د مخفی ہوجو قیامت کے دن مجھ ہے مصافحہ کر دھے ،اور تم فاروق ہو جس نے سب سے پہلے حق اور 

المُوْلِينَ مُنْ الْمُعَلَّىٰ الْفُصِيلَةِ مِعْلَىٰ الْفُصِيلَةِ مِعْلَىٰ الْفُصِيلَةِ مِعْلَىٰ الْفُرِالِيَ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمِ لِلْمِلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْلِمِلْلِقِ لِلْمُؤْلِق

يهلے ايمان لايا، كلمه بڑھا، نماز پڑھى،الله كى توحيد كوادر آپ كى رسالت كوتسليم كياايكى ذات ادر شخصيت صرف اور صرف مولا علی طبعۃ کی ذات ہے ،آپ نے سب سے پہلے حضور نبی اکر م اٹوئیۃ ہم کے دین کو تسلیم کیااوراسکے نفاذ کیلئے جہاد کر ناشر وع کیاای لیئے آپ نے متعدد احادیث مبار کہ بیان فرمائی جن میں مولا علی مدینے کو فاروق اور حق اور باطل کے در میان فرق کرنے والی جستی قرار دیاہے۔

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَلِيْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَنْتَ تُبَيِّنُ لِأُمَّتِي مَااخْتَلَفُوْا فِيْهِ بَعْدِيْ-

المرتضى ملالات فرمايات على تم واضح (وضاحت) كرو مح ميرى أمت كيليح جس ميں وه مير ب بعد اختلاف کریں گے۔

(امام حاكم المستدرك، جلد ١٠ صديث ١٩٢٠م)، (امام ابن عساكر ميريخ ومشق الكبيد: جلد ٢٥م، صديث ٢٤١٩) اس حديث مباركه سے بھي ثابت ہو رہاہے كه حق اور باطل كو واضح كرنے والى ذات مولا على ماليلة كى ہے، پس مير امو قف واضح ہو چكاہے جس ہتى كوالله اور أسكے رسول نے يہ مقام عطاكيا ہو وہ صدیق اکبر بھی ہو ، فاروق اعظم بھی ہوتو پھر رسول الله الله الله علی الله علی الله علی اور انضل کیے ہو سکتا ہے۔اگر آپ کسی کی افضلیت پر کھتے ہیں تواُسکے فضائل و مناقب سے ہی پر کھتے ہیں جولوگ کہتے ہیں کہ فضائل ہے کوئی افضل نہیں ہوتا تومیرا اُن سے سوال ہے؟ کہ نہ میں نے کسی کے فضائل میں احادیث پڑھنے دین ہیں اور نہ قرآنی آیات پڑھنے دینی ہیں اِنکے علاوہ کسی کی افضلیت ثابت کریں ساری وُ نیا بھی مل جائے تو نہیں ثابت کر سکتی پتہ چلا فضائل و مناقب سے انسان افضل ہو تا ہے بوری دُنیامیں حضور نبی اکرم کے بعد سب سے زیادہ قرآن وحدیث میں جس کے فضائل ومناقب بیان ہوئے ہیں وہ مولا علی ملالتا کی ذات ہے تو پھر اس لیئے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جوافضل واعلیٰ ہستی ہے وہ مولائے کا تنات علی الر تضیٰ علید السلام ہیں۔

اس آیت کریمه می بھی اللہ رب العزت نے حضرت ادریس مالیتلا کو صدیق نبی کہد کر مقام و م تبه بیان کیا ہے مگر صدیق اکبر کالقب أیکے لیئے بھی استعال نہیں کیا۔ یہاں ہم انبیاء کرام اور مولا على كانقابل پيش نہيں كردے بلك صديق اكبركى صفت يربات كردے ہيں۔

الغرض کوئی بھی نی ہو یاحضور نبی اکرم کے صحابہ جھ اللہ ہوں ہم اُنکی شانِ صدیقیت کے منز نہیں ہیں بلکہ ہم توبہ کہتے ہیں کہ آپ کے وہ سارے محابہ صدیق ہیں جو آپ پر ایمان لاے اور آگ کی رسالت کی تصدیق کی اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے کہی قرآن کا تھم بھی ہے اور انعباء اکرام علم النام مجى صديق بين ممر صديق اكبر كالقب صرف اور صرف مولائك كائنات على المرتضى عليلا كيلي استعال مواہ صدیق کہتے ہیں سے اور تصدیق کرنے والے کو سارے صحابہ شائش میں سب سے پہلے مولا علی ا اس ليئے ہم كہتے ہيں كه مولاعلى صديق اكبر ہيں۔

فاروتِ اعظم كامعنی ہوتاہے حق اور باطل كے در ميان فرق كرنے والى سب سے بڑى ذات ا كربهم حسد وبغض نكال كركتب احاديث وتاريخ كامطالعه كري توبيه بات بالكل اظهر من الشمس موجاتي ہے کہ مولاعلی ملین کوات ہی سب سے پہلے حق اور باطل کے در میان فرق اور تمیز کرنے والی ہے۔ حضرت عُمر بن خطاب عِنْ اللَّهِ كيليَّ بهي فاروقِ اعظم كالقب استعال كيا جاتا ہے مگر وہ چھ ياسات نبوى كو ایمان لائے لین چھ سات سال تک اُنہوں نے اسلام کو دین حق تسلیم نہیں کیا مگر مولا علی المالات وقت سے اسلام کو حق اور کفر کو باطل تسلیم کر چکے تھے جب حضرت عمر بن خطاب بالنظم اسلام کی مخالفت كررب تھے بعديم جب حضرت عمر اللغة نے كلمه پڑھا تو وہ فاروق ہو گئے مكر فاروق اعظم مولاعلی مدیش، جیے کی محض کے تین بینے ہوں تو ہم اُس سے بو چھیں اِن میں سب سے برا کون ہے تووہ اُس کوسب سے برداکم گاجو تینوں میں سب سے پہلے پیدا ہوا ہو، بالکل ای طرح حق اور باطل میں فرق کرنے والے تو سارے محابہ المائی ہیں جنہوں نے اسلام کو حق سمجما اور مُفر کو باطل جانا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے اور سارے فاروق ہو گئے مگر ان میں ِ فاروقِ اعظم یعنی سب سے بڑاحق اور باطل کے در میان فرق کرنے والا وہی ہو گاجوان میں سب سے 

المنظرية المنظرية المنظرية المنظرية المنظرية المنظرية المنظرة المنظرة

ثابت ہوا کہ یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان اور انضلیت میں نازل ہوئی مولا علی مایشا اللہ اللہ اور اُس کے رسول کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔

حضرت على المرتفىٰ عليه السلام الله اورأس كرسول كے محبوب بيں اس بربے شار احادیث ملتی بیں۔ جیسا كہ امام تر مذى ابنى جامع میں بیر حدیث لے كر آئے ہیں۔

262 عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ مَ الْتِنِي عَنْ أَللُهُ مَ النَّتِنِي عَنْ أَكُلُ مَعَ هُذَا الطَّيْرَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ: ﴿ وَإِلَّا مَا مُعَهُ:

خطرت انس بن مالک بھا روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اٹھ این کی جا کی پاک پر ندے کا گوشت تھا آپ نے فرما یا اے ہمارے اللہ اپنی ساری مخلوق میں سے محبوب ترین مخص کو (جس کو تو محبت کرتاہے) میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پر ندے کا گوشت کھائے۔ چنا نچہ حضرت علی مایشہ آئے اور آپ کے ساتھ وہ گوشت تناول کیا۔

(جائع تُرندی، باب مناقب علی بن ابی طالب حدیث است امام طرانی مجم الاوسط، جلد ۹ مدیث ۹۳۲۲)

اس حدیثِ مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مولا علی سایش اللہ تعالی جَن اَلَی مولا علی سایش اللہ تعالی جَن اَلِی مولا محبوب ہیں۔ اب ہم ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ مولا علی سایش حضور التُولِيَّةِ کے بھی محبوب ہیں۔

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَعَنُ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ عَيَّاً، وَمِنَ الرِّ جَالِ عَلِيُّ التَّفِيُّالِا

قصرت ابن بریده الفید این الدے دوایت کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم الفید کی کو عور توں میں سب سے زیادہ محبوب میں سب سے زیادہ محبوب مضرت علی مایشاتھ۔

(امام ترفد ی جامع، صغیر ۲۵۸، صدیث ۸۷۸ سوار السلام الریاض). (طبر انی معم الاوسط جلد ۸ صدیث ۲۵۸۵) 130 H 130 H

﴿ يَآ يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا مَنْ يَرْتَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ﴿ يَآ يُهَا اللَّهُ بِقَوْمٍ لَا يَعْهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ فَ لَا لَهُ مِعْمُ مَا يُحِبُّونَهُ ۚ فَ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

یں بہت ریں سر اللہ (اُن کی جگہ) اے ایمان والو! تم میں ہے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا۔ تو عنقریب اللہ (اُن کی جگہ) ایسی قوم کولائے گاجن سے وہ (خود)مجت کرتاہو گااور وہ اُس سے محبت کرتے ہوں گے۔

(سورة المائدة: آيت من المام فخر الدين رازى الني تفسير الكبير مين فرمات بين كم الدين رازى الني تفسير الكبير مين فرمات بين كم المن أي كالب المنطقة المناوية ا

کُون نولت هیاوالا پیری پیر سوی در است کا نولت هیاوالا پیری بیر سوی کی ہے " (امام نخر الدین رازی تغییر الکبیر جلد ۱۲، صفی ۲۳) مفی ۲۳ مند ۱۳ م

خَيْبَرَ: لَأُعُطِيَنَ هٰرِ وِالرَّالَيَةُ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُعِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ:

حضرت سہل بن سعد ﷺ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ﷺ نے حضرت سہل بن سعد ﷺ کے دون فرمایا میں سیہ حجست ڈا اُس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح عطا کرے گا وہ اللہ جَلَیْنَ اوراُس کارسول اُس سے محبت کرتا ہے اور اللہ جَلَیْنَ اوراُس کارسول اُس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ جَلَیْنَ اوراُس کارسول اُس سے محبت کرتے ہیں۔ (امام بخاری العجم صفحہ ۵۱۵، حدیث ۱۲۳۸دار السلام الریاض)

رَّهُ إِلَى وَ الْمِنْ اللهِ اللهُ كُورَةُ فِي الْالْكِيةِ مِنْ الْمُؤْرَةُ فِي الْمُؤْرَةُ فِي الْمُؤْرَةُ فِي الْمُؤْرَةُ فَي الْمُؤْرَةُ فَي الْمُؤْرِةُ فِي الْمُؤْرِةُ فِي الْمُؤْرِةُ فِي الْمُؤْرِةُ فِي الْمُؤْرِقُ فِي الْمُؤْرِقُ فِي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فِي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فِي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فِي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ فَي الْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ فِي الْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرُقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُوالْمُؤْرُوقُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْرُقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْم

کی کی دومفت ہے جس کو آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ (امام فخر الدین دازی تغییر الکبیر، جلد ۱۲ اصفحہ ۲۵)

(طبرانی مجم الاوسط جلد ۸ صدیث ۸۰ مدیث ۸

اس حدیث اور آیت سے ثابت ہوا کہ مولا علی میلا کو بُرا کہنے سے آپکو اذیت ہوتی ہے توجو منبروں پر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں نکلواتے رہے ایسے لوگوں نے رسول اللہ لٹی آپائم کو اذیت دی اور آپ کی اذیت میں بیان کیئے ہیں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكُوةَ وَهُمُ (كِعُونَ ٥

ہے شک تمہارا مددگار اللہ اور اُس کا رسول اللہ اللہ عند وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیںاورز کو قاداکرتے ہیں اور وہ ہر (حال) میں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔

(سورة المائده: آيت ۵۵)

اِس آیت کریمہ کے ذیلی میں امام احمد بن محود نسفی اُروایت لے کر آئے۔

﴿ وَالْمَا نَوْ لَتُ فِي عَلِي الطِیْفَا الله عِیْنَ سَأَلَهُ سَائِلٌ وَهُو رَائِعٌ فِی صَلَاتِه فَطَرَحَ لَهُ فَا مَدُولُهُ وَاللهُ مَوجًا فِی مُخِنْصَرِهِ فَلَمْ یَتَکَلَّفُ لِخِلْعِه کَثُوعَمَلِ یُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَ اَللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ اللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(امام عبدالله بن احمد ين محمود نساقيّ، مدارك التنزيل و حقا كَلّ النّاويل جلد أصفحه ١١٢)

ب فکی جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول النوالیا کم واذیت دیتے ہیں اللہ اُن پر وُنیا اور آخرت بے فک جو لوگ اللہ اور اُس نے اُن کے لیئے ذِلْت اللّٰیز عذاب تیار کرر کھاہے۔ میں لعنت جمیجتا ہے اور اُس نے اُن کے لیئے ذِلْت اللّٰیز عذاب تیار کرر کھاہے۔

اِس آیت کے ذیل میں امام حاکم متدرک میں حدیثِ مبار کہ لے کر آئے ہیں جس سے عامی است ہوتا ہے کہ جو مولا علی ملائلہ کو اذیت دیتا ہے وہ سمجھ لے اُس نے اللہ اور اُس کے رسول کو اذیت وی ہے اور وی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مولا علی ملائلہ کو بُرا کہنے سے حضور کو اذیت ہوتی ہے اور حضور نی اگر م اُٹھ اُلی آئے کی اذیت ہیں اللہ کی اذیت ہے۔

عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ أَبِي مُلَيْكَةً وَلَيْهِ الْبُنُ عَبَاسٍ فَقَالَ: يَا عَدُوَ اللّٰهِ آذَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ الْمُؤْلِ اللّٰهِ الْبُنِ عَبَاسٍ فَعَصَبَهُ الْبُنُ عَبَاسٍ فَقَالَ: يَا عَدُوَ اللّٰهِ آذَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ الْمُؤْلِةِ الْبُنِ عَبَاسٍ فَعَصَبَهُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اَعَدَّلَهُمُ اللّٰهِ فَعَالِا اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

134 FF (134)

كَنْ الْبُرَفِي عَلَى أَنْ عَالِيَهُ عَلِي عَلَى أَنْ عَالِمَ عَلَى الْفُرَانِ } ﴿

علامة محمود آلوئ اپن تغییرروح المعانی میں میضمون اِس طرح لے کر آئے ہیں۔

ایک سائل مجد نبوی میں آیا حضور نبی اکرم النی آئی نے اُس سائل ہے بوچھا کہ کیا تم کو

کمی نے کچھ دیا ہے۔ اُس سائل نے عرض کی آقا مولا علی علیہ السلام نے یہ انگو کھی عطا

کی ہے۔ حالانکہ وہ نماز میں حالتِ رکوع میں ہے آپ نے سائل کی بیہ بات سُن کر

کی ہے۔ حالانکہ وہ نماز میں حالتِ رکوع میں ہے آپ نے سائل کی بیہ بات سُن کر

فک بی النّبِی النّبِی اللّٰ الله اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

جیں اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں)

(علامہ آنوی روح المعانی۔ جلد ۲ صنی ۱۸۱)

ای طرح قاضی ثناء اللہ پانی پی آپنی تغییر مظہری میں بھی یہ روایت کچھ اس طرح لے کر
آئے ہیں۔

وَقَفَ عَلَى عَلِيّ ابْنِ أَنِي طَالِبِ الطَّالُ اسْ أَنِ طَالِبِ الطَّالُ اسْ أَنِ طَالُهُ وَهُو رَاكِعٌ وَ نَنَ عَ خَاتَهَ لَا وَعُطَاءُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا السَّائِلَ فَنَوْلَتُ هُذِهِ الْأَيْةِ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ایک سائل مولاعلی پیش کے پاس آگر کھڑا ہوا وہ نماز میں حالت رکوع میں ہے آپ بیش نے ان بیش نے ان بیش نے ان بیش کے ان اللہ اور اس کا رسول ہیں) البن انگو تھی اُتار کر سائل کو عطا کر دی اس پر سے آیت (بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہیں) اور اللہ نے اور وہ اللہ کے اور وہ اللہ کے حضور جھنے والے ہیں) نازل ہوئی۔

(قاض شاءالله بانى بى، تغيير مظهرى، جلد مصفحه ١٩١)

ای آیت کریمد کے بارے میں امام خازن فرماتے ہیں کد:

المنز مَانِ عَلَى الْمُرْتِينِ عِلَى الْمُرْتِينِ فِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ لِلْمِلْلِيلِيلِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ

نَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةِ ﴿ إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِينُونَ

الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ فِي شَخْصٍ مُعِيَّنٍ وَهُوَ عَلِيّ ابْنِ أَبِي كَالِبِ النَّيْقَاءِ۔

كالِب النَّفِيْقَاء۔

یہ آیت (بے شک تمہارا مدد گار اللہ اور اس کار سول ہیں اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اورز کو ق (حالتِ رکوع میں) اواکرتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں) ایک معین شخص کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ شخص علی این آئی طالب ملااہ ہے۔

(امام خازنٌ تغییرخازن، جلد۲، صفحه ۵۲)

ايك اور مقام إمام خازن يعن علاؤالدين على بن محمد بن ابرائيم بغدادى فرمات بير - 269 مَرَّ بِعَنِيِّ سَائِلٌ وَهُوَ رَائِعٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَعْطَاهُ خَاتَمَه ' ثُمَّ نَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةِ ﴿ وَالْمَالَةُ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ آمَنُوا الّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ ﴿ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ آمَنُوا الّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ لِللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ آمَنُوا الّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ اللَّهِ اللّٰذِيْنَ اللّٰهُ وَكُلُ النَّبِي اللّٰهِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّذِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الل

ایک سائل مولا علی ملین کے پاس سے گزرا اُس وقت آپ حالتِ رکوع میں تھے معجد میں اُس نے سائل مولا علی ملین کے اپنی انگو تھی اُس نے سوال کیا آپ نے اپنی انگو تھی اُس کو عطا کردی پھر یہ آیت حضور نبی اکرم اُٹی آیا ہے بازل اُس نے سوال کیا آپ نے اپنی انگو تھی اُس کے سوئی۔

(امام خازن تغییر خازن، جلد مسلحہ ۱۲۱)

الم مجلال الدين سيوطي اپني تفسير وُرِمنتور ميں بيروايت پچھ اس طرح بيان كرتے ہيں۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اللہ ایکے کے لیے کیا

آپ نیند میں تھے لگتا تھاآپ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہوئے۔

﴿ وَتُلَا رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُلْوَةِ الْأَيَةِ ﴿ إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا ﴿ وَتُلَا مَنُوا اللّٰهِ إِلَّاهُ وَهُمُ وَاللّٰهِ إِلَّاهُ وَهُمُ وَاللّٰهِ إِلَّاهُ وَهُمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ إِلَّاهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ إِلَّاهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ إِلَّاهُ وَاللّٰهِ إِلَّاهُ وَاللّٰهِ إِلَّاهُ وَاللّٰهِ إِلَّاهُ وَاللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهِ إِلَّاهُ وَاللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهِ إِلّٰهُ اللّٰهِ إِلّٰهُ اللّٰهِ إِلّٰهُ اللّٰهِ إِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ الللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ الللّٰهُ إِلّٰهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَا أَلْمُ أَلْمُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُلْمُ أَا

~**~** 

ا كَيْزِ الْبِرْمُ رَبِي عِلَى أَفْصَالِيَةِ عِلِي فِي الْفِرْنِي ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفِرْنِي الْفِرْنِي ﴾ ﴿ 137 ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الله لِيُ صَدْرِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِن أَهْلِي عَلِيًّا اشْدُدْ بِه ظَهْرِي ثُمَّ نَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةِ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ -

پھررسول الله النظياليكم نے سے وعاكى اے مارے الله يس محمد النظيم مول ، تيرانى النظيليم مول ، اور تیرا پُناہوا ہُوں، اے ہمارے اللہ میرے لئے میر اسینہ کھول دے اور میرے کام کومیرے لیے آسان فرما۔ اور میرے گھر والوں میں سے علی علیہ السلام کومیر اوزیر بنا۔ اور اُس کے ذریعہ سے میری كمركومضبوط فرما\_ چريه آيت مباركه نازل مونى و بختك تمهارا مدد گارالله اوراس كارسول بين ادر وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوۃ (حالتِ رکوع)ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھنے والے ہیں ﴾

(امام فخر الدين دازي تغيير الكبير جلد ٢ صغه ٠ ٣٢٠ ؛ امام طبر اني مجم الكبير جلد ٣ صغه ٤٥)

اس روایت سے بھی بیہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ بیہ آیت مولاعلی ملیسا کی ولایت پر نازل بوكى، اور مولا على عليه السلام كي عظمت و رفعت اورافضليت تجي ثابت بوهمي، حضور نبي ا كرم النَّالِيَّةِ كم بعد جوسب سے اعلیٰ ذات ہے وہ علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب تک کوئی مولا على عليه السلام كومولا، آقانه تسليم كرے تب تك كوئى مومن اور مسلمان نبيس بوسكتا-ایک اور حدیث مبارکد اس آیت کریمہ کے تحت امام حاکم اور امام طبر انی لے کر آئے ہیں۔

عَنْ عَمَّارِبُنِ يَاسِرٍ إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ: وَقَفَ عَلَى عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبِ السَّفَا سَأَيْلُ وَهُو رَاكِعٌ فِي تَطَوُّعِ فَنَزَعَ خَاتَهَهُ فَأَعْطَاهُ السَّائِلَ. فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِي النَّهِ الْأَيَّةِ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاَّةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ فَقَرَأَهَا

المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة

ر سول الله الله يُقالِم نه يه آيت ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ ﴾ جلاوت كي اور پھريه فرما ياحمه و ثناہے أس الله كيلية جس نے على عليه السلام كيليے نعمتوں كو مكمل كيااور على اليسا كيليے فضل تيار كيا۔ (امامْ جلال الدين سيوطيٌّ وُرِّ منثور جلد ٣ صفح ا٥٤)

ام فخرالدین دازی اپنی تغییر الکبیرین به روایت میخواس طرح لے کر آئے ہیں۔ 211 حضرت ابوذر غفاری وایت کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھاتوا یک سائل آیائس نے سوال کیا تو کسی نے اُس کو پچھے نیدریا تو۔

 
 فَرَفَعَ السَّائِلُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ ٱللَّهُمَّ الشُّهَدُ أَنِّي سَأَلْتُ فِي مَسْجِهِ رَسُوْلِكَ لِنَا لِيَهِمُ مِنَ الْأَيَّامِ فَلَمْ يَعْطِنِي أَحَدٌّ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَاكِعًا فَأَوْمَا إليه نَحْوَهُ بِخِنْصَرِةِ الْيُعْنَى وَكَانَ فِيْهَا خَاتَمُ فَأَخَذَ السَّائِلُ الْخَاتَمَ مِنْ خِنْصَره وَذٰلِكَ بِحَضَرَةِ النَّبِيِّ النَّالِيِّ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَ

سائل نے آسان کی طرف اپنا سر اُٹھا کر کہااہے ہمارے اللہ تُو گواہ رہنا کہ میں نے ایک روز تیرے رسول اللہ نتی آیم کی مسجد میں سوال کیا گر مجھے کی نے کچھ نہیں دیا۔ اور اُس وقت مولا علی علیہ السلام نماز کے دوران حالتِ رکوع میں تھے تو آپ نے اپنے دائمیں ہاتھ کی حیونی اُنگلی ہے اشارہ کیا۔ أَسَ أَنْكُلُ مِن الْمُوسِمِي تَقِي مَا كُل فِي آبِ كَ أَسَ أَنْكُل سِي الْمُوسِمِي أَتَارِلي بِيمسئلة حضور التَّوْلِيَّالِم ك ما من پیش ہواجب آپ نمازے فارغ ہوئے تو یہ آیات تلاوت کیں۔

وَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَةِ إِلَا يَاتِ: وَاجْعَلْ إِنْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِي ٥ هٰرُونَ آخِي ٥ اشْدُدْبِهُ أَزْدِيْ ٥ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِيْ ٥

(سورهطك آيات ٢٦١٦)

لعني موي عليه السلام كي دُعا دالي آيات پڙهيس جس ميس موسيٰ عليه السلام دُعا ما تکتے ہيں-(اے اللہ) میرے تھر والوں میں سے میرا وزیر بنادے۔ ہارون ملاِلٹا میرے بھائی کو اُس کے ذریعہ میری مرمضوط فرما۔ اور اُس کومیرے امر (کام) میں شریک کر۔ یہ آیات پڑھ کر آ قانے پھر فرمایا:

الله کی شہادت بھی دیں۔ یہ آپ خود کہدرہ ہیں یااللہ کی طرف سے عم آیا ہے۔ یہ روایت امام جعفر صادق علیه السلام سے لی گئی ہے۔ توآت نے فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلاَّ هُوَ إِنَّ هُذَا مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ۔

ر سول الله النُّولَيْكِم في قرما ياكه أس (الله) كي فتم جس ك باته ميس ميرى جان م أس ك سوا كوئى معبود نہيں مجھے يہ محكم الله كى طرف سے ہى ملا ہے۔ كيونكه ني النظية الم خود سے كوئى كام نہيں

وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوٰى أَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُّوْحِي ٥ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ١ "اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے وہ توبس وی ہے جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ان کوایک زبروست قوت والے نے تعلیم دی ہے"۔

(سورة النجم: آيت: ١٩٥٧)

لیمی آ قاً سیسمجمانا جاہ رہے منے کہ میں نے علی الله کی والیت کا اعلان تہیں کیا اللہ تعالی جل الانے خود کروایا ہے۔اب میری اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسا کہ سور ۃ النساء میں الله رب العزت كافرمان --

مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّه خَ

" جس نَے رسول الله الله الله الله كا تكم مانا ب شك أس نے الله اى كا تحكم مانا" \_

(سورة النساء: آيت ٨٠)

جب آ پ نے اُس کو بیے فرماد یا کہ بیاعلان اللہ کی طرف سے ہواہے تو حادث بن نعمان فہری ن كها كرير كي بتويار بِ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا عِ أُوثُتِنَا بِعَذَابِ النَّهِ-اے رب ہم پر آسان سے پھروں کی بارش برسادے یا پھر عذاب نازل کردے۔اس کے فورًا بعد آسان سے اُس کے سرپر ایک پھر گرااور وہ وہیں مر گیا۔

(الم شيلنجي نورالابسار، صفحه ١٩٢ بيروت، لبنان)

138 H 6 1

كَيُوْ الْمُرْمَّا لِيَجَالِي أَفْصَلِيَةِ مِلْمُ فِي الْمُولِينِ ﴾

مَدْ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كَنْ مَنْ كُنْتُ مَوْلًا هُ فَعَلِيٌّ مَوْلًا هُ، أَلَلْهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ

حضرت مارین پاس اللین ہے روایت ہے کہ ایک سائل حضرت علی اللفائے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آپ نماز میں رکوع کی حالت میں تھے آپ نے اگاد تھی کھینچنے پر سائل کو عطا کردی۔ مول اكرم الله المالية إيت ﴿ بِ شِك تمهارا مده كارالله اوراس كارسول بين اوروه ايمان والي بين جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوۃ (حالت رکوع میں) اوا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں ﴾ نازل موئی۔آپ نے اس آیت کو پڑھااور فرمایا: جس کامیں مولا ہوں اُس کا علی علیظ امولا ہے اے اللہ تُو بھی اُس کامولا بن جواے (علیؓ) کو مولا مانے اور جواس سے عداوت رکھے تُواُس سے عداوت رکھے

(امام طبراني مجم الاوسط: جلدك مديث ٢٢٢٨)، (امام طبراني مجم الكبير، جلده، صديث ٥٠١٨ - ١٨٠٥٥) (المام يستى مجمح الزوائد، جلد ٤ صفحه ٢٠) والم بيشى موارد الظمآن: صديث ،٢٢٠٥)، (المام احمد بن صنبل مند، مبلدا، مبلدم، صفحات، ٣٨٢،١٣٦)، (خطيب بغداد ي تاريخ بغداد جلد ع صفحه ٣٨٥)

السَّالِثُ بِعَدَابٍ وَاقِحٍ ﴿ مَا لَكُ سِلَا سَالِكُ بِعَدَابٍ وَاقِحٍ ﴿

طلب کیاایک مائل نے ایساعذاب جو ہو کر رہے۔

(سورة المعارج: آيت ا)

ال آیتِ کریمہ کے بارے میں امام تعلی اپنی تغییر میں روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نی اکرم الفرایی فی فیروم کے مقام پر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک شخص حارث مُحَمِّدٌ دَّسُولُ الله ك كواى كاكهام في يشهادت بهي دي آپ في نماز،روزه، جي، زكوة كا کہاہم نے عمل کیااب آپ کہدرہ ہیں آپ کے چھاڑاد بھائی کی ولایت کی گواہی علی قرانی

المنظرة المنظر

ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا علی بیان گا فداق اُڑانا منافقین و کفار کاطریقہ ہے اور اِن کا میں اور سواہور ہے ہوں گے اور مولا کاطریقہ ہے اور اِن کو قیامت کے دِن پتہ چلے گا جب یہ لوگ ذکیل ور سواہور ہے ہوں گے اور مولا علی بیان اور اُن کے چاہنے والے جنت میں تختوں پر بیٹھے اِن کے فداق کا جواب دے رہے ہو تھے۔ اور علی بیٹھا اور اُن کے چاہنے والے جنت میں ہوگئی بھی وقت ہے علی بیٹھا کا فداق اُڑانے کی تو ہہ کر کے مان لو میں بات کہ علی بیٹھا جیسا کو کی نہیں۔

مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ اَ

جس نے رسول اللہ النائلية كم كا تعلم مانابے حك أس نے اللہ عى كالحكم مانا۔

(سور ۋالنساء: آيت ۸۰)

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ آیا کی اطاعت کی اس آیت کریمہ میں اللہ اللہ نے آتا کی اطاعت اور تھم کہدویا۔ اللہ کی اطاعت اور تھم کہدویا۔ حضرت ابوذر اسے امام حاکم متدرک میں حدیث لے کرآئے ہیں۔

٠٠٠٠٠ الماعت مرتضي بي الماعت في المعت الماعت الماع

275 عَنْ أَبِي ذَرِيْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيِ بُنِ أَبِي طَالِبِ الطَّفَالُا مَنْ ﴿ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَافِى فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَكَ (يَا عَلَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَكَ (يَا عَلَى فَقَدُ عَصَافِيْ -

المنظرة على المنظرة على المنظرة المنظر

اس سے ثابت ہوا کہ جو مولا علی میلیس کی ولایت و امامت اور افضلیت کا متکر ہے وہ حضور سی این اللہ کی ولایت کا متکر ہے۔ حضور سی این اللہ کی ولایت کا متکر ہے دواللہ کی ولایت کا متکر ہے دواللہ کی ولایت کا متکر ہے دواللہ کی ولایت کا متکر ہے لین اللہ تعالیٰ جَوَاللہ نے اللہ تعالیٰ جَوَاللہ کی کردیا کہ علیٰ کو آ قا مان لوجواس کا انکار کرے گائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعسلان جنگ ہے۔ اِسی لئے صحابہ اکرام جو این نے مولا علی میلیس کو مولا مان کر اپنے سرتسلیم خم کر لیئے تھے مولا علی میلیس کی ولایت کے آگئے۔ تو آج ہم مولا علی میلیس کو افضلیت میں جو تھا نمبر دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت میں آخری نی النہ ایک اول سے میرا یہ سوال ہے اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے تو پھر حضور نہی کرمائے میں مواداللہ کیونکہ وہ نبوت کے اعلان میں آخری جو ہیں۔

### 

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَنُوْامِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿ عَلَى الْأَرَ آئِكِ ` يَنْظُرُوْنَ ﴿ فَالْيَوْمَ اللَّهُ الْمُؤَامِنَ الْكُفَّادُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ }

آج ( قیامت کے دِن ) ایمان والے کا فروں پر ہنس رہے ہیں۔ سبح ہوئے تختوں پر بیٹھے نظارہ کررہے ہیں۔ سبح ہوئے تختوں پر بیٹھے نظارہ کررہے ہیں۔ سوکیا کا فروں کو اُس ( مُذاق ) کا پورابدلہ ملاجو وہ (ایمان والوں سے) کیا کرتے تھے۔ (سور قالطفنین ، آیت ۲۳۳۳۳)

ان آیات کے ذیل میں امام موفق بن احمد بن محمد ملی خوارزی روایت کرتے ہیں۔ایک روز مولا علی آ تا ہے ملئے کے لیئے جارہے تھے تو راستے میں کچھ کفار و منافقین بیٹھے ہوئے تھے۔اُنہوں نے مولا علی اور اُن کے ساتھیوں کا مذاتی اُڑایا۔

فَسَخِرَ بِهِ الْمُنَافِقُونَ وَ تَضَاحَكُوا وَ تَغَامَزُ وَا فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَاتِ فِي عَلِيٍّ مَا نَفِينَ فَ فَسَخِرَ بِهِ الْمُنَافِقُونَ وَ تَضَاحَكُوا وَ تَغَامَزُ وَا فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَاتِ فِي عَلِيٍّ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

3:142 HE CO

كَوْ الْمُرْوَالِينَ هُلِونَ عِلَى أَفْصَالِيَةِ عِلَوْ وَقَالْمُوْالِيَ الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤَلِّقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤِ ے اللہ کی نافر مانی کی۔ اور جس نے (اے علیؓ) تیری اطاعت کی اُس نے میری اطاعت کی اور جس نے نے اللہ کی نافر مانی کی۔ اور جس نے (اے علیؓ) تیری اطاعت کی اُس نے میری اطاعت کی اور جس نے تیری نافر مانی کاسنے میری نافر مانی ک-

(الم ماكم الستدرك جلدان عديث اساس)

عَنْ أَبِي ذَرَ عِلْمُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ 276 عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدْ

میری اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اُس نے اللہ کی نافر مانی کی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اُس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی نافر مانی کی اُس نے میری

(امام ماكم السندرك جلدس: مديث ١١١٨)

211 عَنْ أَبِي ذَرِّ إِلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْمُثَلِّلَمُ : يَا عَلِيُّ مَنْ فَارَقَنِي فَقَدْ فَارَقَ اللهَ.

وَمَنْ فَارَقَكَ يَا عَلِيٌّ فَقَدْ فَارَقَنِي ـ

حضرت ابوذر غفاری ﷺ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم النّی ایّلہ نے ارشاد فرمایا: اے علی ملایت ہی جی جی چیوڑا تحقیق اُس نے اللہ تعالیٰ کو جیوڑ دیااورجس نے اے علی ملایلہ تجھے چوڑا تحقیق أس نے مجھے جھوڑ دیا۔

(امام عاكم المستدرك، جلد ٣: حديث ٣٦٢٣)

218 عَنْ عَلِي الطِّيثُا فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ:قَالَ رَسُولَ اللَّهِ النَّالِيَةِ إِنَّا عَلِيُّ أَنْتَ وَصِيْنَ وَوَادِتْنَ وَأَبُو وَلَدَيَّ وَزَفَّ إِبْنَتِي أَمْرُكَ أَمْرِي وَنَهْيُكَ نَهْين-حضرت علی میشندایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ التی این کے ارشاد فرمایا ہے علی النام تم میرے وصی ہواور میرے وارث ہواور میرے بیٹوں کے باپ ہواور میری بیٹی کے شوہر میں ایس سے اللہ میں ہوتمہارانکم دینا میرانکم دیناہے اور تمہار ارو کنامیر ارو کناہے۔

(فيخ سليمان قسندوزي خفي ينائيج المودة ، جلدا صفحه ٥،١٥ بيروت، لبنان

143 كَثِرُ الْبِرَمِّ إِنْ عِلَى أَفْسَ لِيَتِدِ عِلَى فِي الْفِرَانِ الْمِرَانِ الْمِرَانِ الْمِرَانِ الْمِرَانِ

279 عَنْ سَلْمَانَ وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِعَلِيْ بْنِ أَنِ طَالِبِ السَّفِظ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل فَإِنَّهُ مَوْلَاكُمْ فَأَحِبُّوهُ وَكَبِيرُ كُمْ فَأَكْرِمُوْهُ وَعَالِمُكُمْ فَاتَّبِعُوْهُ وَقَائِدُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَعَزِّرُوْهُ إِذَا دَعَا كُمْ فَأَجِينُهُ وَإِذَا أَمَرَ كُمْ فَأَطِيْعُوْهُ أَحِبُوهُ بِحُتِي وَأَكْرِمُوْهُ بِكَرَامَتِيْ مَاقُلْتُ لَكُمْ فِي عَلِيٍّ إِلَّا مَا أَمَرَ فِي بِهِ رَبِّي جَلَّتْ عَظْمَتُهُ-حضرت سلمان فارس علین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله اللی آئے آئے ارشاد فرما یا تم پ علی بن ابی طالب مالیتاً کو (بطور حاکم مقرر کر دیا گیاہے) بے شک وہ (علی ) تمہارامولا ہے ہی أس ے محبت کرو، وہ تم میں سب سے بڑا ہے اُس کا احترام کرو، اور وہ تم میں سے بڑا عالم ہے اُسکی اتباع كرو،اوروه جنّتِ كى طرف تمهارا رہنماہے أسكى تعظيم كرو،جبوه تم كوئلائے تو فورًا أسكے باس حاضر ہو جاؤاور جب وہ تم کو تھم دے تواسکی اطاعت کر داُس سے محبت کر ومیری محبت کی وجہ سے اور اُس کا احرّام کرومیرے احرّام کی وجہ سے میں نے جو کچھ تم کو علی اللالا کے بارے میں فرمایا ہے وہ میرے عظمت وجلالت والےربّ نے مجھے تھم دیاہے۔

. (امام موفق بن احمر بن محمر کی منفی مقل الحسین، جلد اصفی ۲۲،۷۳)

280 عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ اللَّهِ عَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجِلَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَهَلَّا إِتَّخَذُتَ لِنَفْسِكَ خَلِيْفَةً يُؤَذِي عَنْكَ أَخْكَامَكُ وَيُعَلِّمُ عِبَادِي مِنْ كِتَابِيْ مَالاً يَعْلَمُونَ قُلْتُ إِخْتَرُ فَإِنَّ خَيْرَكَ خَيْرِئ قَالَ إِخْتَرْتُ لَك عَلِيًّا فَاتَّخَذُهُ لِنَفْسِكَ خَلِيْفَةً وَوَصِيًّا وَهُوَ نَخْلَةً عِلْمِيْ وَحِكْمِيْ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا لَمْ يَنْلَهَا أَحَدُّ قَبْلَهُ وَلَيْسَتْ لِأَحَدِ بَعْلَةً يَا مُحَمَّدُ عَلِيٌّ وَأَيَّةَ الْهُلَى وَ إِمَامٌ مَنْ أَطَاعَنِيْ وَنُورُ أَولِيَانِي وَهُو الْكِلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمْتُهَا لِلْمُتَّقِيْنَ مَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِيْ، فَبَشِرْهُ بِنْدِك يَامُحَمَّدُ ؛ قُلْتُ لَقَد أَبَشِرُهُ -

المنظمة المنظم

ے دو بچھ پڑھائے جو دہ نہیں جانے۔آپ فرماتے ہیں میں نے کہا (میرے اللہ) تُوہی (اُس کا)انتخار فرمادے بے ملک تیری پندمیری پندہے۔اللدرب العزت نے فرمایا میں نے تیرے لیے علی ملین کو منت کرلیا پس تُو بھی اُس کواپنی جان کے لیئے خلیفہ اور وصی مقرر کر دے اور وہ (علی )میرے علم اور عمت كانخل ہے اور وہ ايمان والوں كاامير برحق ہے۔ نہيں پہنچا كوئى اس مقام (امارت) كونه كوئى أس ے پہلے اور نہ کوئی اُسکے بعد پہنچ سکے گا۔ اے محمد ، علی النظا بدایت کا علم (حبندا) ب اور اطاعت گزاروں کا پیشواہے اور میرے اولیاء کانُورہے اور وہ کلمہ (نشانی)ہے جو میں نے پر ہیز گاروں کیلئے لازم كيا ہے۔ جوأس سے محبت كرتا ہے ب شك وہ مجھ سے محبت كرتا ہے اور جو كوئى أس (على مايش) سے بغض رکھتا ہے بے فنک وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے لیں اُس کو خوشنجری سُناد واس بات کی اے محمر میں نے کہا (اے اللہ ) یقینا میں اُس (علی ) کواس بات کی خوشنجری و و ساگا۔

(الم ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصنياء، جلد ٢ صحيه ٢٧)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمَ الْبِي ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْهُ عَلَيْك بِعَلِيٍّ فَإِنَّ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ وَجَنَانِهِ وَإِنَّهُ قُفْلُ الْجَنَّةِ وَ مِفْتَاحُهَا وَقُفْلُ النَّارِ وَمِفْتَاحُهَابِهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَبِهِ يَدْخُلُونَ النَّارَ-

حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ؓ نے مجھے ارشاد فرمایا ادابن عبال على مايساك اتباع و پيروى اور فرمال بردارى كرناكيونك حق على مايساكى زبان اوردل ب ے اور بے شک وہ (علی ) جنت کا تالہ ہے اور جنت کی چابی ہے اور دوزخ کا تالہ ہے اور اُسکی چابی ہے۔ على البينة ك ذريعه ب ى (يعنى على سے محبت كرنے والے) لوگ جنت ميں جائيں كے اور على البينة كى وجہ ہے (لینی علی ہے بغض رکھ کر)لوگ دوزخ میں جائیں گے۔

(سيد على بهمداني مود ة القرني، صفحه ١٥،١٦، بيروت لبنان) مرد

المُن 282 عَنْ عَلِي اللَّفِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ أَنْكَرَ إِمَا مَتَكَ فَقَدْ

﴿ أَنْكُونَنُهُونِينُ أَمْرُكُ أَمْرِي وَنَهُيُكَ نَهُينَ لَهُي

حضرت على النائات روايت بآت في كهاكه رسول الله الخواية في ارشاد فرما ياكه ا على ماليال جسن تمهارى المت كالكاركيائس في ميرى نبوت كالكاركياء تمهارا تعم دينامير الحكم ديناب اور تمہار ار و کنامیر ار و کناہے۔

(فيخ سليمان تسندوزي فني يناتي المودة، جلد اصغير ٥٠،٥١) عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ إللهُ قَالَ: إِذَا حَدَّثَنَا ثِقَةٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّيْفَاذَا ﴿ بَقِيْنَا لَا نَعُدُوْهَا ـ

حصرت عبدالله ابن عباس عليه فرمات بيس كه جب كوئى القد (سيا) راوى (صديث بيان كرنے والا) ہمارے سامنے على ابن الى طالب طالب الله الله على حديث بيان (روايت) كرے كا تو ہم أى پر مم جائی گے۔اُے آ مے (لینی کی اور کے باس) نہیں لے کر جائیں گے۔

(امام ابني عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٢٥ صديث ٢٥٠ طبع بيروت لبنان)

284 عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عِنْ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ عَلِيٌّ الطَّيْفُا الْقَدْ كَانَ ﴿ عَالِمًا بِالتَّفْسِيْرِ وَالتَّأْوِيُلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ-

حضرت عبدالله بن عباس الفيني روايت كرتے ہيں آپ فرماتے ہيں كہ وہ ( شخص) جس كے پاس كتاب (قرآن) كا علم ہے وہ صرف حضرت على ملائظة ہيں۔ يقينًا وہ (عليّ) تغيير و تاويل اور نامخ و منوخ کے (سبسے بڑے)عالم ہیں۔

(فيخ سليمان قت دوزي فلي ينائج المودة، جلدا، من: ١٠٣)

205 عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتُ أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ عَائِشَهُ اللَّهُ عَلِيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ-

حضرت عطاء بن أبي رباح والمنتات ووايت عدوه كمت من كم أم المومنين حضرت عائشه صدیقہ فی اس اور شاد فرمایا تمام لوگوں میں علی المرتضی مدیقہ منت کے سب سے بڑے (سب سے

زیاده علم رکھنے والے )عالم ہیں- (ام ابن عسار تدیخ مشق الکبیر، جلد ۴۵ مدیث ۹۸۰۵ طبع بیر وت لبنان)

286 عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّالِيَّمُ : لَمَّا خَلَقَ اللهُ ادَمِّ فَقَالَ: يَا ادَمُّ إِرْفِعُ بَصَرَكَ وَانْظُرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ لَآ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. هُوَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَعَلِيٌّ مُقِيْمُ الْحُجَّةِ-

ارشاد فرمایا: که جب الله تعالی نے آدم ملیقا کو تخلیق کیا توار شاد فرمایااے آدم ملیقا اپنی نگاہوں کو بلند کر ك أدير ديكھو: يس جب آدم نے نظريں أٹھا كر ديكھا تواللہ كے عرش پريد لكھا ہواديكھا: اللہ كے سوا کوئی معبود نہیں محد الفائلیز اللہ کے رسول ہیں وہ نی رحت ہیں اور علی عالیتاً جست کو قائم کرنے والے

فيخ سليمان قت دوزي في ، ينائج المودة: جلد اصفحه • ابيروت لبنان)

عَنْ أَنْسٍ إِلْهُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حُجَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ۔

على مليسًا كيليخ ارشاد فرمايا: اے انش ميں اوريه (عليَّ) الله تعالى كى مخلوق پر الله تعالى كى مُحبت ہيں۔

(المم اين عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٢٥، حديث ٩٥٤٨ بيروت، لبنان) 288 عَنْ أُنَسِ عَلَيْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ ال

حضرت الس بن مالك والنافي مروايت ب وه كت بيل كه رسول الله النواليكم في حضرت على الله كلية ارشاد فرما ياكه مي اوريه (على ) قيامت كه دن ميرى أمت پر محبت موسك \_ (المام ابن عساكر ورن مشق الكبير، جلده م، مديث ١٥٥٤ بيروت، لبناك 

المنظرة المنظر

289 عَنْ أَنْسِ إِلْقِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ -اور علی اللہ تعالٰی کے بندوں پراللہ تعالٰی کی مُحبت (دلیل) ہیں۔

(امام ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٣٥، مديث ٩٥٤٩ بيروت، لبنان) يد بات بالكل واضح مو كى كد الله كى اطاعت رسول الله الفي الله عن كانام باوررسول ر سول النواتيكي نے مولا على المرتضى عليه السلام كوعطاكى ہے۔ يه كائنات ميں سمى اور كے حصہ ميں نہيں آئى- يدا نفراديت اور عظمت صرف اور صرف على عليه السلام كوملى --



هُوَ اللَّهِ مَنَ الَّيْلَاكَ بِنَصْرِهُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ \

وہی ذات ہے جس نے آپ کومضبوط (تائید کی) کیالہی اور ایمان والوں کی مدوسے۔ (سور ۋالانفال: آيت ۲۲)

الله رب العزت في رسول الله التي إلى مددكي اور اللي ايمان من جنهو سف الله كورين كو اور آقاً کو نصرت دلائی اور مضبوط کیا اور تائید کی اُن میں سب سے پہلا نام اور نمبر مولا علی علیہ السلام کا ہے۔جب بھی بھی رسول اللہ النوالی مشکل وقت آیاتو مولا علی ملاقات ہے آگے نظر آئے ہیں۔ انجرت کی رات کفار آقا کومعاذ اللہ قل کرنے کے ارادہ سے آئے مولا علی ملیشہ بی سے جو آپ کے بستر پر چادر لے کر موت کے ڈر کے بغیر سو گئے۔بدر ہو، اُحد ہو، خندق وحنین اور خیبر کی اثرائیال سب

292 مَا قَامَ الْإِسْلَامَ إِلاَّ بِسَيْفِ عَلِيَّ وَثَوْوَةِ خَدِيْجَةً-

اسلام قائم بى نېيى بوسكا تقا اگر على مايس كى مكوارند چلتى اور خدى يجة الكبرى يسي كى دولت نه خرچ ہوتی۔ جب اسلام کی ابتداء تھی تب بھی گھر ابو طالب الطنفلا کا تھا اور جب اسلام کی وگرگوں کشتی چکولے کھا رہی تھی اُس وقت بھی ۷۲ تن دے کر جس نے اسلام کو بچایاوہ بھی گھر ابو طالب مالينه اي كا تقا- اسلام كي ابتداء بهي ابوطالب مالينه كأهمراور اسلام كي بقائجي ابوطالب مالينه كأهمر - اس م کھرنے اللہ اور اُس کے رسول ٹائن آینل کی مدد کی ہے اور الیم کوئی اور نہ کر سکا۔

## 1881-184 The Thirty 1881-1881.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ 'امَنُوا قَالُوا الْمَنَّا \* وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ ' قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ النَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ٥

اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں سے تنهائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو محض اُن کا مذاق اُڑاتے ہیں۔ (سورةالبقره:آبت ۱۳)

اِس آیت کریمہ کے تحت شیخ اساعیل حقی اُپنی معروف تفسیرروح البیان میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ ایک دِن منافقین کا سر دار عبداللہ بن اُبی اپنے ساتھیوں کو کہتاہے کہ جس طرح ہیں مسلمانوں کو دھو کہ دیتاہوں کوئی نہیں دے سکتامیرے دھوکے کی اُن کو خبر بھی نہیں ہونے با گا تئے میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ آئے تو عبداللہ بن أبی نے اُن کی بہت زیادہ خوشامہ کی اُن کا ہاتھ پکڑ کر وه چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد حضرت عمرابن الخطاب اللہ آئے عبداللہ بن أبي أن كى بھی خوشا مدكرنے لگاوہ بھی چلے گے تھوڑی دیر بعد مولائے کا تنات علی علیہ السلام تشریف لائے تو عبداللہ بن أبي مولا على النه كا باتحد مبارك بكر كركهن لكا-

النافزة المنافزة المن

عَلَيْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمُ اللَّالِي الللَّهِ الللّلِلْ اللللَّالِي اللللَّلِي الللللللَّالِي اللللللللللللللللللللل معجاتها انسابن مالك الله المات كرتے ميں۔

وَ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللّ سَاقِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ دَّسُوْلُ اللَّهِ النَّالِهِ الْمُؤْلِدَةُ لِعَلِيَّ

حفرت انس ابن مالک فائل وایت کرتے ہیں کہ رسول الله لله الله علی نے فرمایا کہ جب مجھے معراج كى رات أور لے جايا كيا تو ميں نے ساق (بايد) عرش پر لكھا ہواد يكھا۔ الله كے سواكوئي معبور نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں نے اِن کی (رسول اللہ التَّوالَيِّلِيَّم ) علی ملائِق کے ذریعہ تائيد اور نفرت

فرمائی لینی مضبوط کیا۔ (خطیب بغدادی، تاریخ بغداد جلد ۱۱ صفحه ۱۸۳۰ مام حلال الدین سیوطی دُرِّ منتور ، جلد ۳ صفحه ۱۹۳۰) ایک اور حدیث میں جس کو ابونعیم نے روایت کیا ہے اِسی طرح کا مضمون بیان ہوا ہے۔ 29 عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّالِمِ إِنِّ رَأَيْتُ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ غَيْدِيْ خَلَقْتُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِي، مُحَنَّذُ صَفُوَاتِنَ مِنْ خَلْقِيْ، أَيَّدُتُه ' بِعَلِيٌّ وَ نَصَرْتُهُ بِعَلِيِّ النَّيْفُالا-

میں نے اللہ کے ساتی عرش (عرش کے بایوں) پر لکھا ہواد یکھا۔

بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے جنت عدن کو اپنے دونوں الکون سے بنایا اور محمد التی فائی میری مخلوق میں سے ہیں میرے چنے ہوئے محبوب ہیں۔ میں نے على البيالا كخذر يع إن كى تائيداور الداد فرما كى \_ ،

(ابونعم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء جلدس صفحه معلى بيروت لبنان) إى ليئ حضور في فرما ياتها:



 وَلُوْ أَنَّ مَافِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبُهُو مَّا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥

اورا گرزین میں جتنے در خت ہیں قلمیں بن جائیں اور سمندر سیابی بن جائے اور اس کے بعد سات سمندرائے مزید ساہی مہیا کریں مے تو پھر بھی ختم نہبں ہوں گے اللہ کے کلمات، بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ (سورة لقمان: آيت ۲۷)

اس آیتِ کریمه میں جو کچھ الله رب العزت نے بیان کیا ہے۔ وہ سب کچھ ایک صدیث کے ذریعے مولا علی علیہ السلام کے لیئے ثابت کرتے ہیں۔امام سبط ابنِ جوزی اپٹی معروف کتاب تذکر ق الخواص میں عبداللہ ابن عبال کا فرمان لے کر آئے ہیں۔

294 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْهُ لَوُ أَنَّ الشَّجَرَ أَقُلَامٌ وَالْبَحُورُ مِدَادٌ وَالْإِنْسُ وَالْجِنَّ مَا أَحْصُوا فَضَالُكِ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِب الطَّيْظَاء

حفرت ابن عباس علی فرماتے ہیں کہ اگر تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سارے سمندر ساہی بن جائیں اور تمام انسان اور جِنّ ان کو لکھناشر وع کر دیں تب بھی علی علیہ السلام کے فضائل شار

(امام سبط ابن جوزى تذكرة الخواص صغير ٣٥)

295 مَا الْتَسَبَ مُكْتَسِبٌ مِثْلَ فَضْلِ عَلِي النَّفَاءَ

منبیں کمائی کسی کمانے والے نے علی مالیتال جیسی فضیلت۔

(امام محب طبرى، رياض النصرة، جلد ٢ صفح ١٨٩)

امام احمد بن صنبل الله فرماتے ہیں۔

296 مَاجَاءَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عِنَ الْفَضَائِلِ مَا جاءَ لعَلِّيّ

المنظمة المنظم

أزاتين)\_

واللهِ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِي هَاشِمٍ مَا خَلارَسُولِ اللّهِ عَنْ إِلَهُ مُعَ قَالَ عَلِي ابْنِ أَنِي طَالِبِ السَّفَا الله عَنْ الله اللهِ إِنَّقِ اللَّهِ وَلَا تُنَافِقُ فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ شَرُّ خَلْقِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن أَن مَهٰلاً يَا أَبَا الْحَسَنِ أَنَّ تَقُولُ هٰذَا وَاللَّهِ إِنَّ إِيْمَانَنَا كُإِيْمَانِكُمْ وَتَصْدِيْقَنَا كَتَصْدِيْقِكُمْ ثُمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأَيَّةِ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ امَنُوا قَالُوا امَنَّا عَ إِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ 'قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ' إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾

کے داماد اور رسول اللہ اعلیٰ اللہ علی علیہ مام بو ہاشم کے سردار پھر مولائے کا سنات علی علیات فرماتے ہیں اے عبداللہ بن أبي اللہ ہے ڈروادر منافقت جھوڑد واس لئے كه منافقين سارى مخلوق سے بدترين بي مجرعبدالله بن أبي كهتائ - رہنے ديں اے ابوالحن بات نه بڑھائيں خداكی فشم ہم لوگ بھی آپ كی طرح ایمان والے بی اور آپ لوگوں کی طرح ہم بھی (رسول الله النَّوْلَيْزَم) کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہو کی (اور جب ایمان والول سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو محض اُن کا فداق

(شخ اساعيل حقى روح البيان جلد اصفحه ٢٢)

جب مولا على عليه السلام تشريف لے كر چلے سے توعبدالله بن أبى كے ساتھى أس كو كہنے لگے کہ اے عبداللہ بن أبی توسب کو تو دھو کا دے سکتاہے۔ گر علی المرتضیٰ علیہ السلام کو دھو کا نہیں دے سكاس ليخ على عليه السلام جو بجمه تير بدل مي به وه سب بحمه بتاكر چلے گئے۔

اِسے یہ بات مجی واضح ہوتی ہے کہ مولا علی طالِقا دِلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔مومن اور منافق کی پیچان مجی مولا علی دیشا مجی طرح کر لیتے ہیں۔ایے لوگوں کے لیئے الله رب العزت نے اِس آیتِ کریمہ کو نازل کر کے علی علیہ السلام کی عظمت وافضلیت پر مہر شبت کروی۔

المُوْالِينَ فِي عَلَى أَفْسُولِيَةِ عِلَى الْمُوْالِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيقِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيق

اتے کسی اور کے بیان نہیں ہوئے۔

ر مندرک، جلد مسخد عند ایروت لبنان) (امام ابن عساکرتار ن ومشق الکبیر، جلد ۵ مسخد ۳۰۰) (امام هاکم متدرک، جلد مسخد عند ایروت لبنان) و امام ابن عساکرتار ن ومشق الکبیر، جلد ۵ مسخد ۳۰۰) الم ابوعلى اساعيل بن اسحاق نبيثا بورئ فرمات بيل-

كُورَدُفِي حَقِ أَكِمٍ مِنَ الضَحَابَةِ بِالْأَسَانِيْدِ الْحِسَانِ أَكْثَرُ مَا جَآءَ فِينَ

جتنی احادیث مسیح اساد کے ساتھ مولا علی ملالظلا کے حق میں ملتی ہیں یا وار دہوئی ہیں اتنی کسی اور محالي ك حق من تبين متى- (امامرمحبطبرى الرياض النضرية ، جلد ٢ص ٢٨١)

پھ چلامولا على عليه السلام كے فضائل استے ہيں جو شار نہيں ہو سكتے كبى بات امام احمد بن صنبل مجمی فرماتے ہیں تو پھر جب علی مدایشات فضائل سب سے زیادہ ہیں تو سے بھی مانتا پڑے گاکہ حضور الفراتيم ك بعدافض مولا على مايناً اي ايس-

# 

 لَأ يُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوكُمْ صَدَقَةً ' ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ أَطْهَرُ ' فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة المجادله: آيت ۱۲)

پہلے معدقہ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لیئے بہتر ہے اور (دلوں) کو پاک کرنے والی ہے۔اورا کرتم (اس کی طاقت) نہیں رکھتے توبے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والاہے''۔ اِس آیتِ مبارکہ کے زمل میں امام نسفی اپنی تغییر مدارک التنزیل میں روایت لے کرآئے ہیں۔

المنظمة المنظم

29B قَالَ عَلِيِّ: هٰذِهِ الْأَيَّةُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوَا إِذَا نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُولُمْ صَدَقَةً ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاظْهَرُ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدُّ قَبْلِي وَلَا عَمِلَ بِهَا

مولا على علايتلاً فرماتے ہيں كه به قرآن مجيدكى وه آبت ہے (اے ايمان والو: جب تم تمہارے لیئے بہتر ہے اور (دلوں) کو پاک کرنے والی ہے۔اور اگرتم (اس کی طاقت) نہیں رکھتے تو ب شک الله عاف کرنے والاءر حم کرنے والا ہے)جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیااور نہ ہی میرے بعد کوئی اس پر عمل کرے گا۔

(امام نسفی مدارک التنزیل-جلد ۱۳۹۸)

اس لیئے مولا علی طالبتالا ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے آ قاعے گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ ویا۔ آپ کے بعد کوئی یہ عمل نہ کر سکا کیونکہ زیادہ تر صحابہ اکرام ٹٹائٹٹر غریب تھے تواس پر عمل کرنے کی حالت میں نہ تھے۔ تواس لیئے صرف مولائے کا کنات علی پیلٹائے اس پر عمل کیا تھا اس کے بعدیہ آیت کا تھم منسوخ ہو گیا اور نیا تھم آگیا۔ اگلی آیت نازل ہوگئ۔ جس سے یہ تھم ہٹا دیا گیا۔ مولائے کا کنات علی ملایقا کے علاوہ کو تی اس پر عمل نہ کر سکا اور نہ بعد میں نسی نے کیا اس لیئے مولا علی ملایقا نے فرما یا تھانہ مجھ سے پہلے کس نے عمل کیااور نہ میرے بعد کوئی یہ عمل کرے گا۔اگلہ تھم اِس سے اگلی آیت میں اس طرح آگیا۔

اللهِ عَالَشُفَقُتُمْ اَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَّتٍ ﴿ فَإِذْلَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ \* وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

كياثم (اس عم م) ذركتے كه تمهيں سر كوشى سے پہلے صدقد ديناچاہيے پس جب تم ايا نہیں کر سکے تواللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی۔ پس اب تم نمازادا کیا کر داور ز کوۃ دیا کر داور اطاعت کر و الله اورأس كے رسول الني الله في اور الله خوب جانتا ہے۔ جو تم كرتے ہو۔

اِس آیتِ کریمہ نے وہ پہلی آیت کا تھم منسوخ کر دیاای لیئے مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے علاده رسول الله النافي إلى المرن مير على المراق من المراق گا۔اس لیئے جب محابہ اکرام بخالی خربت کی وجہ سے پریشان ہو گئے تواللہ نے پھر سے آیت نازل کی۔ اس سے میہ بات زخ روشن کی طرح واضح ہو گئی مولا علی المرتضلی ملیس ہی وہ جستی ہیں جو سب

سے بڑھ کر قرآن جانتے بھی تھے اور اس پر سب سے زیادہ عمل بھی کرتے تھے۔ اور حضور نبی اکرم الناولية لم كر ساتھ سب سے زيادہ لكاؤ اور محبت بھى مولا على ملائلة كو بى تھى۔ اپناسب كچھ قربان كرنے میں تموڑی ی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے ای لیئے جب آ قائے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنے كا حكم آياتوآپ النافان فوراً اس ير عمل كيا اور حضور النفي إلم سے بات كرنے سے پہلے صدقه كرديا دوسرول کو موقع بی نہیں ملا۔ اس لیئے تو حضور النا ایلے نے فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔

**₹**155 **₹₹** 

 فَمَنْ حَأَجُكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأْءَك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَلْعُ الْبَنَآءَ نَا وَ اَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءً كُمْ وَ انْفُسَنَا وَ انْفُسَكُمْ " ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِينِينَ ٥

پس آ کیے یاس علم آ جانے کے بعد جو شخص علیلی الله کے معاملے میں آپ سے جھڑا کرے توآت فرمادیں کہ آ جاؤ ہم (مل کر) اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عور توا کو اور تمہاری عور توں کو اور اپنے آپ کو (اپنے نفس کو) بھی اور شہبیں بھی (ایک جگہ پر) کبلا لیتے ہیں پھر ہم مبابلہ کرتے ہیں ادر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جیجے ہیں۔

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں کثرت کے ساتھ احادیث ملتی ہیں ہر مفسر اور محدث، مورخ، نے اس کے تحت روایات بیان کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ بد آیت مبارکہ چجتن پاک عَلَيْهِ مُ السَّلَا مُرك بارے مِن نازل ہوئی ہے۔ امام مسلم اپنی سیح میں روایت لے کر آئے ہیں۔ یہاں ہم پُور کی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں۔

299 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ عَنْ حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيْل عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿نَنْ عُابُنَا ٓءَنَا وَابْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ كُمْ وَانَفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ قُ ثُمَّ نَبُتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ الله الله الله الله الله عليًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: أَللْهُمَّ هُوُلاءِ أَهْلِي. حضرت سعد ابن الى و قاص على المنه فرمات بين كه جب به آيتِ مباركه ﴿ آجاءُ مِم ( مل كر ) اسے بیٹول کواور تمہارے بیٹول کواور اپنی عور تول کواور تمہاری عور تول کواور اسے آپ کو (اسیے نفس

المُورِ وَالْمُورِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللِّهِ وَاللَّهِ وَاللِّلْمُ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

جائیں۔ اِس آیت مبار کہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی ملائن نفس رسول سی این ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہم بیان کرتے ہیں جس سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ مولا علی ملائن نفس مبارکہ ہم بیان کرتے ہیں جس سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ مولا علی ملائنا نفس مبارکہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کو خبر دار کرتے ہوئے حضور نے فرما اللہ ؟

عَنْ أَنِى ذَرُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم

الم فخر الدین رازی ہوں، قاضی شاء اللہ پانی پی ہا مام جلال الدین سیوطی علامہ آلوی ہر ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہ آیتِ مباہہ جب نازل ہوئی تو آقائے اپنے ساتھ ان چار نفوس قد سہ کولیا اور اللہ فجر ان کے ساتھ مباہلے کے لیئے تشریف لے گئے ۔ حسین کر یمین آپ کے بیٹے بن کر آئے پاک بی فاطعہ الزہراء سلام اللہ علیہا عور تول میں سے منتخب ہو کیں اور مولا علی علیات آپ کی جان نفس باک بی فاطعہ الزہراء سلام اللہ علیہا عور تول میں سے منتخب ہو کیں اور مولا علی علیات آپ کی جان نفس بن کر گئے۔ اس پر کسی گھر کا بھی اختلاف نہیں گو یا پوری کا تنات میں مولائے کا کنات علی الر تفنی اللیہ تفنی کیا ہے۔ مولا علی علیات ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی جان اور اپنے نفس کے طور پر چیش کیا ہے۔ مولا علی علیات میاں کر نابے حد ضروری علی علیات میاں کر نابے حد ضروری علی علیات میاں کر نابے حد ضروری کے دیکھا تو مبابلے سے دستبر دار ہوگئے۔ اگر وہ ایسانہ کہ جب نجران کے عیسا کیوں نے اِن پانچ کو دیکھا تو مبابلے سے دستبر دار ہوگئے۔ اگر وہ ایسانہ کرتے تو تباہ و ہر باد ہو جاتے۔ نیست و نا بود ہوجاتے بیت چلا جو مولا علی علیات کے مقابلے میں آئی وہ تباہ کرتے تو تباہ و ہر باد ہو جاتے۔ نیست و نا بود ہوجاتے بیت چلا جو مولا علی علیات کے مقابلے میں آئی وہ تباہ کی وہ بین اور حق پر بھی نہیں رہے۔ قاضی شاء اللہ پانی پی نے رسول اللہ سے ایکٹ کے فرمان روایت کیا ہے۔

156 HE CO

كَيْ الْبِرْفَانِ عَلَى فَصْرِلْتِينَ عِلَى فَصَالْمِرْانِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ

کی بھی اور تہمیں بھی (ایک جگہ پ) بلا لیتے ہیں پھر ہم مباہد کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعزت کی اور تہمیں بھی نازل ہوئی تورسول اللہ التی آئی ہے خصرت علی علایتاً ، فاطمہ بیتاً ، اور حسن علایتاً وحسین علایت کی بیا۔
کو بلایا اور فرما یا مولا یہ میری اہل بیت بیج ہیں۔

ای طرح کی روایت جامع ترندی میں بھی موجود ہے وہ بھی ہم پوری سند کے ساتھ بیان

رةين-

عَنْ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْبَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ مِسْبَادٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي قَالَ: أُنْزِلَتْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ فِي رِوَايَةٍ طَوَيْلَةٍ قَالَ: أُنْزِلَتُ هٰذِهِ الْآيَّةُ ﴿ فَنُ عُ أَبْنَاءَ نَا وَ أَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءً كُمْ وَ الْفُسَنَا وَ هٰنِهِ الْآيَةُ ﴿ فَنُ عُ أَبْنَاءً نَا وَ أَبْنَاءً كُمْ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمْ وَ اللّهِ عَلَى الْكُذِينِينَ ﴾ وَعَا رَسُولُ اللّهُ عَلَى الْكُذِيئِينَ ﴾ وَعَا رَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكُذِيئِينَ ﴾ وَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكُذِيئِينَ ﴾ وَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّ

بے شار مفسرین نے لفظ کو ٹرکا ترجمہ کو ٹر، حوض کو ٹر، نہراور ہر خیر کی کٹرت کیا ہے۔اِس کا انکار نہیں ہے مگر کو ٹر کا معلیٰ شانِ نزول کو دیکھ کر کر ناہوگا۔ کو ٹر کا معنیٰ کفار کے طعنہ اور الزام کو دیکھ كركرنا موگا\_ ہر ايك مفسرنے إس سورة كاشانِ نزول يمي لكھا ہے كہ جب آ قاك صاحبزادے كا وصال ہو گیا تو کفار، منافقین نے طعنہ دیا معاذاللہ محمد النظائیلم ابتر ہو گیا ہے۔اس کی نسل ختم ہو گئ ہے اور معاذ الله اس كانام لينے والا اب كوئى نہيں رہے گا۔ كيونكه دستوراس وقت بھى يہى تھااور آج بھى يه ب كد انسان كي نسل بميشد بين سے آئے برطتى ہوائى ليئے جب آ قائے صاحبزادے كاوصال ہو گیا توعاص بن واکل بد بخت اور دیگرنے یہی طعنہ دیا کہ اب محمد الن اللہ اللہ اولاد، الل بیت علیهم السَّلَامُ آگے پر وان نہیں چڑھے کی تواس طعنہ کے رویس الله رب العزت نے سورة کو ثر کو نازل کیا، یمی شان نزول ہرایک مفسرنے بیان کیاہے۔

اب شان نزول اور طعنه کود کی کر کوثر کا معلی کر ناموگا۔اب بیه نهیں موسکی کہ طعنہ اور الزام توبہ ہوکہ محد الفظالم کا معاذ الله نسل ختم ہو مئ اور الله اس كاجواب بدوے كه جم نے آپ كونهر كوثريا حوض کو ثر دے دی ہے اس جواب کا کوئی تک نہیں بنتا۔ کیونکہ جس طرح کا سوال ہو اُس طرح کا جواب دیاجاتا ہے۔ چھوٹاسا بچہ بھی میہ بات جانتا ہے اگر آپ اُس سے پانچ نماز وں کے نام پوچھیں گے تووہ نمازوں کے نام ہی بتائے گا بے شک وہ غلط بتادے۔ مگروہ مبینوں کے نام نہیں بتائے گا۔ کیو تکہ وہ جانتاہے کہ سوال نمازوں کے نام کاہے تو وہ نام نمازوں کے ہی بتائے گا۔ توجب اعتراض والزام اور طعنه كفار ومنافقين يه دےرہے تھے كه معاذالله محمد الني الله على نسل سنتم موكى اس كانام لينے والا باقى کوئی تہیں رہے گاتواللہ اِس کاجواب دے کہ ہم نے آپ کوئیر دے دی یہ کوئی تک نہیں متار

اس کتے امام فخر الدین رازی ،اورامام جلال الدین سیوطی این اپنی تغییر میں فرماتے ہیں کہ کوٹر کامعنی کثرت اولاد بھی ہے۔ اِس لیئے طعنہ کودیکھ کر کوٹر کامعنی کرناہوگا۔

اگر آپ قرآنِ مجيد كامطالعه كري توپية چلتا ہے جس طرح كاطعنه اورالزام ديا كيا كفار و مشركين كى طرف سے توأس طرح كالله ربالعزت كى طرف سے جواب آيا۔ 

النافريك المنافرة الم

عَلَى مَسُولُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّهِ الللَّاللَّهِ اللل نَجْرَانِ وَلَوْ تَلاَعَنُوا لَهُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِيْرَ وَلَا ضَطَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا وَ لَا اسْتَأْصَلَ اللَّهُ نَجْرَانَ وَأَهْلَه عَتَّى الطَّيْرِ عَلَى الشَّجَرِ وَمَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى النَّصَارِي كُلِّهِمْ حَتَّى هَلَكُوْا-

رسول الله النائية إن فرمايا مجھ فتم ہے أس ذات كى جس كے ہاتھ ميس ميرى جان ہے، اہل نجران پر عذاب آ ہی گیا تھا آگر وہ مباہلہ کرتے تو اُن کی شکلیں مسنح ہو کر بندروں اور سُوروں جیسی ہو جاتیں اور سار اعلاقہ بھڑ کتی ہوئی آگ ہے بھر جاتااور اللہ نجر ان اور اہل نجر ان کوجڑ سے اکھاڑ دیتا یہاں كى كە درختوں پر پرندے بھى تباہ ہو جاتے اور ايك سال بھى نە گزرتا كە سارے عيسائى ہلاك ہو ( قاضى شاءالله بإنى بتى، تغيير مظهرى، حبلد ٢ صفحه ٢٧٢،٧٥)

و این طرح کی روایت عماد الدین ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ ﴿ لَرَجَعُوالا يَجِدُونَ مَالاً وَلا أَهْلا لوث كاليضال اور محروا لول وره بإت-

(امام عمادالدين ابن كثير جلدا، ص ٣٤٠)

پتہ چلامولاعلی ملایٹلا کی برشمنی انسان کو تباہ و ہر باو کر دیتی ہے۔اُس کور او حق سے گمر اہ کر دیتی

النَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أَنَّ شَانِئُكَ هُوَالْاَ بُتَدُهُ ب شک ہم نے آپ کو کو ژ (ہر خیر کی کثرت)عطاکر دی ہے۔ پس آپ اپنے رب کے لیئے نماز پر ماکریں اور قربانی دیاکریں بے شک آپ کا دشن ہی بے نسل (ابتر) ہوگا۔ (سورة كوثر: آيات سرم، ا

۔ کون خُلق پر فائز ہیں۔ پس عفریب آپ بھی دیکھ لیں سے اور وہ بھی دیکھ لیں سے۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے''۔

اِن آیات سے بھی قرآنِ مجید کی نص مل گئ کہ جس طرح کا الزام ہواُ می طرح کا جواب آتا ہے۔ یہاں اُنہوں نے کہا کہ معاذاللہ نجی دیوانہ ہے۔اللہ رب العزت نے چھ آیات اُتار کر جواب دیا کہ میر انجی دیوانہ نہیں ہاں مگر میرے نجی کو دیوانہ کہنے والے ہی دیوانے اور پاگل ہیں۔

کفار نے طعنہ دیا کہ محد التی ایتی کارب روٹھ کیا ہے اور اُس نے معاذ اللہ محمد التی ایتی کو چھوڑ دیا ہے اللہ نے جواب دیا آپ کارب نہ آپ سے ناراض ہوااور نہ ہی اُس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہاں طعنہ ہے کہ محمد التی ایتی کی نسل ختم ہوگی اور اللہ جواب دے کہ میں نے نہر دے دی۔ کوئی جوڑ نہیں منظ تو پھر ثابت ہوا کہ اللہ نے ایتی کو فاطمہ سلام اللہ تو پھر ثابت ہوا کہ اللہ نے آپ کو فاطمہ سلام اللہ علیہااور علی ملائٹا اعطا کر دیے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے اور علی ملائٹا ایک صلب پاک سے ہم آپ کی آل کو اولاد کو اہل بیت عَلَیْهِ مُ السَّلا اُر کو بوری وُنیا میں وہ کثرت دیں گے۔ وہ بقاءاور دوام دیں گے۔ وہ بقاءاور دوام دیں گے۔

ثابت ہوا کہ کوثر سے مراد مولاعلی طالِتا اور فاطعة الذهراء سلام الله علیها کی ذواتِ مقدسه بیں۔ حضور نبی اکرم النی اللِّه کی حدیث ہے۔

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ ذُرِّيَّةً كُلِّ نَبِيٍّ فِي صُلْبِهِ وَإِنَّ

اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِيْ فِي صُلْبِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْقُلا \_

حضور نبی اکرم النائی آین نے فرمایا بے شک اللہ جَبانی الله جَبانی کی ذریت (اولاد) کو اُسی کے صلب میں رکھا ہے۔ میں رکھا ہے اور میرکی ذریت کو اللہ جَبانی الله جَبانی اللہ علی این البی طالب علیات کی صلب میں رکھا ہے۔ (امام ابن جحرکی صواعت المحرقہ، صغیہ ۱۳۲ بیروت، لبنان)

گویا اِس صدیثِ باک ہے بھی ثابت ہو گیا کہ رسول الله التَّوَائِیَّتِلِی کَ آل واولاد اور اہلِ بیت عَلَیْهِ هُ السَّلاَمُ و نسل کو مولا علی علاِئِتالا کے صلب سے آگے بڑھایا ہے۔ لیعنی و نیا میں جو آپ کی اہلِ بیت عَلَیْهِ هُ السَّلاَمُ و نسل کو مولا علی علاِئِتالا کے صلب سے آگے بڑھایا ہے۔ لیعنی و نیا میں جو آپ کی اہلِ بیت

المنافعة الم

مثلًا کی دیرے لیئے دحی کے زول میں تاخیر ہوگئی دیر ہوگئ تو گفار ومشر کین اور مخالفین مثلًا کچھ دیرے لیئے دحی کے زول میں تاخیر ہوگئی دیر ہوگئ تو گفار ومشر کین اور مخالفین نے طعنہ دیا کہ معاذاللہ محد کارب محد ہے۔اباس نے محد التی ایش کی اس طرح دیا۔
طعنہ اور الزام کا اللہ رب العزت نے جب جواب دیا تو کچھ اس طرح دیا۔
طعنہ اور الزام کا اللہ رب العزت نے جب جواب دیا تو کچھ اس طرح دیا۔

طعنه اور الرام السرب و المنظم في مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ وَالنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

روسان کا طرح آپ کی اور قسم ہے سیاہ رات (کی طرح آپ کی چیرہ انور) کی اور قسم ہے سیاہ رات (کی طرح آپ کی درب نے الف عنبریں) کی جب وہ (آپ کے مکھڑے پر بجھر جائے۔ (اور رات ہو جائے) آپ کے رب نے الف عنبریں) کی جب وہ الف کی: ۱۳۳۱ ایت) الفطی: ۱۳۳۱ ایت)

پہ چلا کہ اُنہوں نے طعنہ دیا کہ محمد النّی آبِلَم کارتِ محمد عداراض ہو گیا ہے اور اُس نے محمد النّی آبِلَم کارتِ محمد عدار کا جواب دیاللّہ نے فرمایا کہ محمد النّی آبِلَم کا طعنہ تھااُ کی طرح کا جواب دیاللّہ نے فرمایا کہ مجمون بولتے ہیں یہ آپ کارتِ نہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اُس نے آپ کو ججمور اُنے آبِلَ محمد اللّٰه محمد اللّٰه اللّٰه اللّٰه محمد اللّٰه ا

﴿ وَقَالُوْا لِلَّانِّهُ الَّذِي نُوِّلُ عَلَيْهِ الذِّي كُوُ إِنَّكَ لَمَجُنُوْنَ ۚ ﴿ وَقَالُوْا لِلَّا مُو يُوانِهِ الذِّي كُو إِنَّكَ لَمَجُنُوْنَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللّ

مویایس آیت میں کفار کا طعنہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اُنہوں نے معاذ اللہ آتا گُا کودِیوانہ کہااباللہ جَلَالاَنے کفار کے اِس طعنہ کاجواب دیا۔

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ مَا اللَّهُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَانَّ لَكَ لَخُرُا غَيْرَ مَهُنُونٍ ﴿ وَانَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ فَنَ اللَّهُ عُنُونٍ ﴿ وَانَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ فَسَتُبُصِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ فَ اللَّهُ عَلَيْمِ ﴿ وَلَيْكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ لِنَالِمُ الْمَفْتُونُ ﴿ وَانَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ وَلَنَّا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

1

,

1 mg

-

1

-

المنافق المناف

عَنْ سَلْمَانَ عِلَيْهُ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

ابْنَايَ، مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبِّنِي.

ُ حضرت سلمان فارى عَلَيْهِ روايت كرت بين كه مين في رسول الله التَّوْلِيَّا كُم ورات سُلك مناه حضرت المان عَلَيْهِم كو فرمات سُلك من المرسين عَلَيْهِم كَا السَّلاَمُ مير بي بين جس في إن دونول سے محبت كى أس في محمد سے محبت كى اس في محبد سے محبت كى اس في محمد سے محبت كى اس في محمد سے محبت كى اس في محمد سے محبد سے محبد سے محبت كى اس في محمد سے محبد سے محبت كى اس في محمد سے محبد سے محبد

(امام حاکم مشدرک، جلد ۳ حدیث ۲۰۷۱م)

پتہ چلا کہ حضورا اُٹی اُلیّا مسنین کریمین عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ کو اُسی کئے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے کیوں کیو نکہ آپ کی نسل اور اولادان ہے آگے بڑھنے والی تھی۔ایک اور روایت میں آپ کاار شاد پجھ یُوں

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ قَالَ: سَبِغَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ كُلُّ سَبَبٍ وَنسَبٍ وَنسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَا سَبَبِي وَنَسَبِي وَكُلُّ وَلَدِ أَبٍ فَإِنَّ عُصْبَتَهُمُ لِأَبِيهِمُ مَا خَلَا وَلَدِ فَإِنْ أَنَا أَبُوهُمْ وَعُصْبَتُهُمْ لَا وَلَدِ فَاطِمَةً فَإِنْ أَنَا أَبُوهُمْ وَعُصْبَتُهُمْ -

(الم عبدالرزاق المصنف، جلد ۲ حديث ۱۰۳۵۳)،

(الم بيقى السنن الكبرى، جلد عديث ١٣١٤)،

(امام طبراني معجم الاوسط، جلد ٢ حديث، ٩٠١٧)

ثابت ہوا کہ مولاعلی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہی سے حضور النَّوْمُلِیّلِم کی اولاد کو اللہ نے کھڑت عطاکی ہے۔

المنظرة المنظ

عَنْ جَابِرٍ عَنْ خَابِرٍ عَنْ خَالَ وَمُوْلُ اللّٰهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَصْبَةً يَنْتِمُوْنَ عَنْ جَابِرٍ عَضْبَةً يَنْتِمُونَ اللّٰهِ النَّهُ اللّٰهِ النَّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ النَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّٰهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَالَةً عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

جی حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جرمال کی اولاد کا عُصبہ (بپ)ہوتا ہے۔ جس کی طرف وہ منسوب (اُس کے نام سے) ہوتی ہے۔ سوائے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں (اولاد) کے بیٹوں (اولاد) کے بیٹوں (اولاد) کے بیٹوں (اولاد) کے بیٹوں کا دلیادر میں ہی اُن کا دلی اور میں ہی اُن کا دلی اور میں ہی اُن کا دلیادر میں ہی اُن کا دلیاد کی اُن کا دلیاد کی کی دلیاد کی کا دلیاد کی میں میں کا دلیاد کی کی دلیاد کی کی دلیاد کی کی دلیاد کی کا دلیاد کی دلیاد کی دلیاد کی دلیاد کی کی دلیاد کی کی دلیاد کی کی دلیاد کی دلیاد

(امام حاکم منتدرک، جلد ۳ حدیث ۲۷۷)

پی ثابت ہواکہ حضور نبی اکرم ٹھڑ آئی آل اولاد ، اہلی بیت عَلَیْهِ مُ السَّلا مُرجودُ نیا بھر میں نظر آر ہی ہے وہ مولا علی مالی اللہ کے صُلب سے اور فاطعة الزجراء سلام الله علیمہا کے بطن پاک سے اللہ نے آر بی ہے وہ مولا علی مالیک کا نسب پاک بھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عُربن خطاب علیہ اللہ اللہ اللہ کہ مرت ہیں۔ کرتے ہیں۔

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ الْفَهِ قَالَ: إِنِّي سَبِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُلِيَّةِ مِيَقُولُ: كُلُّ فَلَ فَسَبٍ وَسَبَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَاكَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي - فَسَبِ وَسَبَبِي وَنَسَبِي - هُورَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَاكَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي - هُورَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَاكَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي -

خطرت مخربن خطاب رفاق وایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ النظائی کو فرماتے سنا-ہر نسب اور رشتے گے۔ نسب اور رشتے کے۔ نسب اور رشتے کے۔ (امام احمد بن صنبل فضائل صحابہ۔ جلد ۲ صدیث ۲۹۹ ا ۱۰۵۰ میں منبل فضائل صحابہ۔ جلد ۲ صدیث ۲۹۹ ا ۱۰۵۰ میں منبل فضائل صحابہ۔ جلد ۲ صدیث ۲۹۹ ا ۱۰۵۰ میں منبل فضائل صحابہ۔ جلد ۲ صدیث ۲۹۹ ا

(الم طراني مجم الكبير، جلد المعديث ٢٦٣٣، ٢٦٣٣)، (الم طراني مجم الاوسط، جلد ٥ حديث ٢٩٠١)، (الم طراني مجم الكبير، جلد المعديث ٢٦٣٣، ٢٦٣٣)، (الم طبر اني مجم الاوسط، جلد احديث ٢٤٣)،

مولا على مالِيَّن كا ولادے رسول الله اللَّهُ اللَّ

 أَن مَن كُلُمُ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي هِ

فرہادیں میں اِس (تبلیغ رسالت) پر تم ہے کوئی اُجرت نہیں ما نگتا مگر اپنی قرابت ہے محبت چاہتا ہوں۔

اس آیتِ کریمہ کے ذیل میں مفسرین و محد ثین بے شار احادیث لے کر آئے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کی الی بیت عَلَیْهِ مُ السَّلَامُ احْدَالَ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اِن میں مولاعلی و فاطمہ سلام الله علیها اور حسن وحسین عَلیْهِ مِنَا السَّلَامُ اور اِن کی آل اولاد سرفہرست ہیں۔ مولاعلی و فاطمہ سلام الله علیہ اور حسن وحسین عَلیْهِ مَانَ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

حضرت عبدالله ابن عباس ﷺ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل مولی۔ (فرمادیں میں اِس (تبلغ رسالت) پر تم سے کوئی اُجرت نہیں مانگنا گراپنی قرابت سے محبت عجابتا ہوں) تو ہم نے کہا یار سول اللہ ﷺ آپ کی وہ کو نسی قرابت (آل اولاد) ہے جن کی محبت ہم پہوا اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور اِن کے دونوں جغے۔ وحس وحسین عَکَیْفِیا السَّلامُ)

(امام احمر بن منبل فضائلِ محابه ، جلد ۲ صدیث ۱۱۴۱) ، (امام طبر انی معجم الکبیر ، جلد ۴۰ صدیث ۱۲۲۵۹،۲۲۱) ، امام بیشی مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، جلد ۹ صفحه ۱۷۰ ایک اور روایت میں بیرالفاظ ملتے ہیں۔

المنافذ المنا

عَنْ عَلِيِّ الطَّنَّالَا قَالَ: فِيْنَا فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي خَمَ آيَةً لَا عَنْ عَلِي الطَّنَالُامُ فَي خَمَ آيَةً لَا يَخْفَظُ مَوَدَّتَنَا إِلاَّ كُنُ مُؤْمِنٍ ثُمَّ قَرَأً ﴿ قُلْ لَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اللَّ الْمَوَدَّةَ يَخْفَظُ مَوَدَّتَنَا إِلاَّ كُنُ مُؤْمِنٍ ثُمَّ قَرَأً ﴿ قُلْ لَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اللَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُنِي ﴾ فِي الْقُرُنِي ﴾

مولا علی طالِقائے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہم آلِ محمد عَلَیْهِ کُمُ السَّلَا مُر کے بارے میں سورۃ کم میں ایک آیت ہے جس سے پنہ چلتا ہے کہ صرف ایمان والے ہی ہماری محبت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ (فرما دیں میں اِس (تبلیغ رسالت) پر تم سے کوئی اُجرت نہیں ما نگنا گرایی قرابت سے محبت چاہتا ہوں)۔

(امام طبرانی معمم الاوسط، جلد ۲ حدیث ۲۲۳۰)،امام پیشی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد ۹ صفحه ۱۷۵) اِسی طرح کی ایک اور حدیث علامه شو کائی ؒ نے بھی بیان کی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَبَّا نَزَلَتُ هٰنِهِ الْآَيَةُ (قُلُ لَّا اَسْمَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا لَا اللهِ الْمُؤْلِيَّةُ مَنْ قَرَابَتُكَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ إِلاَّ اللهِ الْمُؤْلِيَّةِ مَنْ قَرَابَتُكَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ وَاللهِ الْمُؤْلِيَّةُ وَوَلَدَاهُمَا وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ ؟ قَالَ عَلِيًّ وَفَاطِمَةً وَوَلَدَاهُمَا ـ

حضرت ابنِ عباس ﷺ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ (فرمادیں میں اِس (تبلیغ رسالت) پڑتم ہے کوئی اُجرت نہیں مانگا گر اپنی قرابت سے محبت چاہتا ہوں) توہم نے پوچھا یا رسول اللہ اُٹھ اُلیّا آپ کے وہ کو نسے قرابت دار (اہلِ بیتؓ) ہیں۔ جن سے محبت کر ناہم پر واجب کیا گیا ہے تو آپ نے فرما یا کہ وہ علی علیہ السلام فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے دونوں بیٹے (حسن و حسین عکیفہ کا السّد کر اہیں۔

سلام) ہیں۔ (علامہ شوکانی فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۵۳۵)، (امام ابن آبی حاتم رازی تفییر، جلد ۱۰، ۳۲۷۰)، (امام جلال الدین سیوطی الدر المنتور، جلد ۷، صفحہ ۳۵۳ (، (امام تعلیی اکشف والبیان، جلد ۸ صفحہ ۳۰۸) ایک اور روایت حافظ ابن کثیر این تفییر میں لے کر آئے ہیں اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

واجب كروياب - پير فرماياأس في الله ) محمد التي الله ير نازل كرده كتاب ميس فرمايا ب- (فرماديا ميس اس تبلیغ رسالت پرتم ہے کوئی اُجرت نہیں ما نگتا گرا بی قرابت ہے محبت چاہتا ہوں) (سورة الثوریٰ:۲۳) (امام طبر اني المعجد الاوسط جلد ٢ صديث ٢١٥٥)، (امام بيثى مجمع الزائد وشبع القوائد، جلد ٩ صفحه ١٣٦،١٣٥) ای آبیت کریمہ کے بارے میں ایک اور روایت ہے جس میں امام زین العابد نین مالیتا اکافرمان

عَنْ أَبِي الدَّيْكَمِ قَالَ: لَنَّا جِيءَ بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السِّفَا أَسِيرًا، فَأَقِيْمَ عَلَ وَرَج دِمَشْقَ، قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَلَكُمْ وَاسْتَأْصَلَكُمْ وَقَطَعَ قُرْبَى الْفِتْنَةِ لَقَالَ لَه عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْفَاقَالَ أَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ: أَقَرَأْتَ آلَ لحم، ؟ قَالَ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَلَمْ أَقْرَأَالَ لحم قَالَ مَا قَرَأْتَ ﴿ قُلْ لَّا آسُمُّلُكُمْ عَلَيْهِ آجْرًا إِلاَّ ٱلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي ﴾ (الشورى ٣٦)قَالَ وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ هُمْ ؟قَالَ نَعَمْد

حضرت ابو الديلم النينة سے روايت ب أنهول نے كہا جب (كربلا كے بعد) امام على بن حسین ملایظا ( امام زین العابدین ) کو قیدی (اسیر ) بنایا گیا توان کودمشق کی سیر هی (زینه ) پر کھڑا کیا كياتوالل شام ميس سے ايك آومى كھراموااور كينے لكا (امام زين العابدين ماينته كو) حدي الله جن الله عليات كى جس نے ممہیں قبل کیا تمہار اخاتمہ کردیااور (معاذ الله) فتنه کی کو کھ کو کاث دیا امام علی بن حسین عالقات ن أس سے فرما ياكياتُون قرآن پرها ہے۔؟أس نے كہابال،أنبول نے فرما ياكياتُون آل خمر (ك سور تیں) پڑھی ہیں؟ اُس نے کہاجب میں نے قرآن پڑھاہے تو کیا آل کھر نہیں پڑھیں؟، اُنہوں نے فرمایا کیا تُونے قران میں یہ نہیں پڑھا (فرمادیں میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اُجرت نہیں مانگنا مگرمیری قرابت ہے محبت (کی اُمیدر کھتا ہوں) وہ کہنے لگا کیااُن سے مراد آئے ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا جی ہاں۔

(امام عماد الدين ابن كثير تغيير القرآن العظيم ، جلد الصفحه ١٦،٥١٥)، (امام جلال الدين سيوطي الدرِّر منثور، جلد ٢ صفحه ٣٢٧)،

الماليزة المنظمة المنظ وَلَكُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْدٍ عِلَيْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلَيْهُ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ قُلْ رَّكَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّهِ النَّالِمِ مَن هُوُلاءِ الَّذِيْنَ نَوَدُّهُمْ؟ قَالَ عَلِيٌّ وَ فَاطِبَهُ وَ أَبُنَاؤُهُبَا۔

حفرت معید بن جبر الله عفرت ابن عباس علی سے دوایت کرتے میں کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی (فرمادی میں اِس (تبلیغ رسالت) پر فم ہے کوئی اُجرت نہیں مانگتا گر اپنی قرابت سے محبت عاہما عليه السلام فاطمه سلام الله عليهااوران كے دونوں بيٹے (حسن وحسين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) ہیں۔ (امام قرطمي جامع الإحكام القرآن، جلد ٢ اصلح ٢٦،٢٥)، (امام بغوي معالم التنزيل، جلد ٢ صلح ١٢٧)، (امام ابن حجر كلي صواعق المحرقه ، جلد ٢ صفحه ٣٨٩)

ام طرانی مولاحن مجتبی علیه السلام کاایک خطبه اپنی مجم میں لے کرآئے ہیں۔ 318 عَنِ الْحَسَنِ اللَّيْ اللَّهُ وَ خَطَبَ خُطْبَةً: مَنْ عَرَفَنِي فَقَلُ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدً لِ ثُمَّ تَلاَ. (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَآءِنَ إِبْرْهِيُمِّ وَإِسْطًى وَيَعْقُوْبٌ) (سورة يوسف: آيت ٣٨) ثُمَّ قَالَ أَنَا ابْنُ الْبَشِيْدِ، أَنَا ابْنُ النَّذِيْدِ. ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِيْنَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ وَمَوَالَا تَهُمْ. فَقَالَ فِيْمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدُ رِقُلُ لَّا آسُمَّلُكُمْ عَلَيْهِ آجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرُلِي) (سورةالشوري: آيت٣٣) \_

حفرت امام حن مالیشا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ ہے جو جھے جاناہ سوجانا ہواد جو مجمع نہیں جاناوہ جان لے کہ میں محرکا بیٹا حسن موں پھریہ آیت الات ک (اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق "اور یعقوب کے دین کی پیروی کرر تھی ہے) سورة بوسف: ٣٨) كچر فرما يامين خوشخرى سُنانے والے نئى كابيٹا ہوں۔ ميں ڈر سُنانے والے نبى كابيٹا ہوں پھر کہامیں اُن اہلی بیت عَلَیْهِ هُ السَّلاَمُ میں سے ہوں جن سے محبت اور دوستی کرنے کو اللہ نے 

حضرت ابنِ عباس المنظيف فرمايا: يارسول الله التُولِيَّلِم آپ كی قرابت والے وہ كونے لوگ ہيں جن كی محبت ہم پر واجب كی گئي ہے تو آپ نے ارشاد فرما يا على عليه السلام، فاطمه سلام الله عليها اور الن كے دونوں بيٹے حسن اور حسين عَلَيْهِمَا السَّلامُ۔

(الم ابن جرعسقلانى، الكَافي الشَّافِ في تَخْدِ فِيجِ أَحَادِيْثِ الكَشَّافِ صَعْد اسما عديث ٥ مسهير وت لبنان) (علامه زمخشرى، تغيير الكثاف جلد مسعف ٢١٩)

یہاں ہم ایک بڑی اہم بات بیان کرنا چاہے ہیں اس آیت کریمہ بیں الله رب العزت نے حضور نی اکرم اللہ اللہ اللہ المن امت کو سے پیغام دیں کہ دہ آپ کی قرابت سے محبت کریں اور مودت کارشتہ استوار کریں اس آیت پاک میں 'اللہ وی ' کا لفظ استعال کیا گیا ہے یہ مؤنث کا واحد صیغہ ہے۔ پتہ چلا اس آیت میں کی ایک عورت کی عجب، تعظیم اور مودت کا تھم مل رہا ہے ادپر جو احادیث ہم نے بیان کیں ہیں اُن سے ثابت ہو گیا کہ وہ ایک عورت پاک بی بی سیدہ کا نتات فاطعہ الار اللہ علیما ہیں اور اُن کے ساتھ جن مر دوں کی عجب ومودت کا تھم مل رہا ہے اُن کی نسبت الزهر اء سلام اللہ علیما کے ساتھ جن مر دوں کی عجب ومودت کا تھم مل رہا ہے اُن کی نسبت بھی فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیما کے ساتھ ہے یعنی ایک مر دمولا علی السلام کی ذات وہ آپ کے شوہر ہیں اور دو سرے مر دسنین کر یمین عکنیم کی اللہ کر جیں وہ آپ کے جیٹے ہیں پتہ چلا کہ یہاں اللہ رب العزت نے فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیما کی مودت کا تھم دیا اور دیگر اہلی بیت عکنیم کے السلام کی فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیما کی مودت کا تھم دیا اور دیگر اہلی بیت عکنیم کی اسبت بھی فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیما کی مودت کا تھم دیا اور دیگر اہلی بیت عکنیم کی اسبت بھی فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیم الله علیما ہی مودت کا تھم دیا اور دیگر اہلی بیت عکنیم کی مودت کی نسبت بھی فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیما استعلیما کی مودت کی مونت کی نسبت بھی فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیما ہو سالام اللہ علیما ہو مودت کا تھم دیا اور دیگر اہلی بیت عکنیم کی نسبت بھی فاطعہ الزهر اء سلام اللہ علیما ہو سلام اللہ علیما ہو کہا کے مد

ان کے علاوہ بھی بے شار احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیتِ کریمہ مولا علی علیہ السلام و فاطبة سلام الله علیمااور ان کی اُولاد سے محبت کرنے کے تھم کے ساتھ نازل ہوئی۔ كَوْرُ الْمُرْمُ لِينَ عَلِينَ أَفْضُولِ تِينِيَا مِنْ فِي الْفُرْلِينَ } ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلْكِنِهِ مُلْكِمُ لِلْمُلِّلُةِ مِلْكِمُ لِلْمُلِّلِقِينًا مُلْكِلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلْكِمُ لِللَّا مُلْكِمُ مِلْكِمُ مِلْكِمِلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلِّلًا مُلَّالِمُلِّلِي مُلْكِمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُولًا مُلِّلِي مُلْكِمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْمُلِّلِلْمُلِّلِي مُلْكِمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّالِمُ مِلْكُمُ مِلْكُمِ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلِلْكُمُ مِلِي مُلِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمِ

(الم ابن جرير طرى عامع البيان، جلده ٢ صفي ١٩٩٨، ١٩٩٨)،

(الم تعلى الكشف والبيان، جلد ٨، صفي ١١١) (الم تعلى الكشف والبيان، جلد ٨، صفي ١١١) آبت آقاكي الل بيت عَلَيْهِ أَلْسَلا مُرسِع عَدة ركن أَن

اِس دوایت ہے بھی پتہ چاتا ہے کہ یہ آیت آقاکی اللّ بیت عَلَیْہِمُ السّلاَمُ سے محبت کرنے پر
ازل ہوئی اوران سے مراد مولا علی علیظا اور فاطعة الزهراء سلام اللّه علیہااور أتکی اولاد ہے۔ وہ کیسا
مومن ہے جو ان سے حدو بغض رکھے اور خود کومومن بھی کہے۔ مومن سبخ گاہی وہ جو اِن کی محبت
ایخ اور واجب اور لازم کرے گا۔

ہے اور صدیثِ پاک ہے جس کے الفاظ یہ ہیں جس کو ابنِ کثیر اور ابنِ الی حاتم نے بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیثِ پاک ہے جس کے الفاظ یہ ہیں جس کو ابنِ کثیر اور ابنِ الی حاتم نے بیان کیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إَلَيْهُ قَالَ: لَبَّا نَوْلَتْ ﴿ قُلْ لَا آسُمُلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلاَّ الْبَوَدَةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ (مورة الفولى: ٢٣) قَالُوا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَالِيَّ مَنْ هُوْلَاءِ الَّذِيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَالِيَّةِ مَنْ هُوْلَاءِ الَّذِيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَالِيَّةِ مَنْ هُوْلَاءِ اللَّذِيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَالِيَّةِ مَنْ هُوْلَاءِ اللَّذِيْنَ يَا مُرُنَا اللَّهُ بِمَوَدِّتِهِمْ مُ ؟ قَالَ عَلِيًّ وَفَاطِئَةٌ وَوَلَدَاهُمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ بِمَوَدِّتِهِمْ مُ ؟ قَالَ عَلِيًّ وَفَاطِئَةٌ وَوَلَدَاهُمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

(امام ابني آفي حاتم تغيير القرآن العظيم \_ جلد • اصفحه ٢٥ ٣٢٧)، (امام حافظ عماد الدين ابني كثير، تغيير جلد ٣ صفحه ١١٥)، (علامه مباركيور كى تحفة الأحوذي \_ ق صفحه ٨٩)

یہ آیت کریمہ مولا علی اور اُن کی اولاد کے لئے نازل ہوئی۔اِس حدیث کو امام ابنوا جمر عسقلانی نے بھی بیان کیا ہے۔

اللهِ اللهِ

المنافق لِيَرْ الْمِرْ مُلِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةً احَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَبِغْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ: ﴿ هٰنُ نِ خَصْلُنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ لَا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ أَ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿ كُلَّمَا آرَادُوۤا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيْدُوا فِيْهَا فَوَدُوتُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ﴿ (١٠٥١ أَرَاكُمُ ٢٢٣١٩) إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَرَ بَدُرٍ: حَنْزَةً، وَعَلِيٌّ ، وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعُثْبَةً ، وَشَيْبَةَ ابْنَارَ بِيْعَةً وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةً ـ

حضرت ابوذر غفاری الله است روایت ب دواس بات پر قسم انهات تھے کہ یہ آیات اس دوفریق ہیں جو جھڑرہے ہیں اپنے رب کے بارے میں تووہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیار کردیے گئے ہیں اُن کے لیتے کیڑے آتش جہنم سے انڈیلا جائے گااُن کے سَروں پر کھولتا ہوا بانی۔ گل جائے گااُس کھولتے پانی سے جو کچھ اُن کے شکموں میں ہے اور کھالیں (چڑیاں) بھی گل جائیں گی۔اوران کو مارنے کے لئے او ہے کے متحور ہے (گوز) ہو نگے۔جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا فرطِ رنج و الم کے باعث توانبیں کو ٹاریا جائے گااس میں اور کہا جائے گاکہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب ﴾ اُن کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ بدر کے روز ایک دوسرے کو مبازرت کی دعوت دی (اسلامی تشکر سے) حضرت حمزه واللی مولاعلی علیه السلام، عبیده بن حارث واللی اور ( كفار كی طرف سے )ربید کے دونوں بیٹے عُتبہ وشیبہ اور عُتبہ کابیٹا دلید۔

(امام مسلم صحح مسلم\_صنى ١١٣١، حديث ٢٥١٣، ٢٥٧ \_دارالسلام الرياض)

یعنی اسلام اور تفرکا پبلا معرکه پبلی مبازرت میں تین آنے والے کفار کو واصل جہنم کرنے وال ذات كانام مولائے كائنات شيرِ خُداعلى المرتقعٰي طالِقلائے۔ بير آيات بھى مولائے كائنات شيرِ خُداعلى المرتقعٰي الفليت بيان كرر ہي ہيں۔ 

188-18-18 - 188-1885 - 188-1885 - 188-1885 - 188-1885 - 188-1885 - 188-1885 - 188-1885 - 188-1885 - 188-1885 -

اخُتَصَلُنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ الْأَلْدِيْنَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِن الْحَدِّ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِن نَّادٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۞ كُلَّمَا آرَادُوۤا آن يَّخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيْدُوا فِيهَا وَذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿

یہ دو فریق ہیں جو جھکڑر ہے ہیں اپنے رب کے بارے میں تووہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیار كرديئ كتي بين أن كے ليئے كپڑے آتش جہنم سے انڈيلا جائے گاأن كے سروں پر كھولٽا ہوا ياني لگل جائے گاأس کھولتے پانی سے جو کچھ اُن کے شِکموں میں ہے اور کھالیں (چڑیاں) بھی گل جائیں گ۔ اور اُن کومار نے کے لئے لوہے کے ہتھوڑے (گُوز) ہو نگے۔جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نگلنے کا فرطِر نج والم کے باعث تو اُنہیں کو ٹادیاجائے گااس میں اور کہاجائے گاکہ چکھو جلتی ہوئی آگ کاعذاب۔ (سورة الحج: آيت ٢٢٥٦٩)

قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی بید مقدس آیات غزوہ بدر کے دو گروہوں کے بارے میں نازل مو کس تھیں۔ کفار کی طرف سے عتلی، شیبہ ، ولید مقابلے کے لیئے آئے تھے اور مولا علی فے ولید کو قل کماعتلی کو حضرت حمزه الله از علی کیااور شیبہ نے حضرت عبیدہ بن حارث الله اور خی کردیاتو شیبہ کو مجمی مولائے کا منات علی المرتضی طلیظائے واصل جہنم کیا اور حضرت عبیدہ بن حارث کو مولا على ملايشاً اپنے كند هوں يرأ شاكر حضور نبي اكرم التي إليه كے باس لے آئے۔ إن دو كروبوں كاذكر كيا ہے۔ یعن قرآن مجید کی مید آیات بھی مولا علی عالیتا کی عظمت ور فعت کا ڈ نکا بجار ہی ہیں۔ صحیح مسلم کی آخری دوا مادیث میں بھی اِنہیں آیات کاذکرہے ہم پوری سندے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں۔ 

"آج من نے تمہارے لیئے تمہارادین ممل کردیااور تم پر ابنی نعت بوری کردی"۔

موياإس آيت من مجى على كى ولايت كونعمت كها كياس كى تفصيل آپ بيچي پڑھ سكتے ہيں۔ (خطيب بغدادى تاريخ بغداد، جلد ٨ صفحه ٢٩٢)، (امام سيد على دَيْر منثور جلد ٢ صفحه ٢٦١) تفصیل آپ بچھلے صفحات پر پڑھ سکتے ہیں گریہاں ہم ایک حدیث ضرور بیان کر دیتے ہیں۔ خُمِر فَنَادَى لَه ' بِالْوَلَايَةِ هَبَطَ جِبْرِيْلَ الطِّينَا اللَّهَ اللَّهَ وَالَّيَوْمَ ٱلْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ والتَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (مورة الملاه: آيت ٢)

حفرت ابوسعید خدری وایت ب که جبرسول الله الله الله عدرخم کے ون مولا علی عالیظا، کو کھٹر اکر کے اُن کی ولایت کا اعلان فرما یا تواس وقت پھر جبر طی امین عالیظا، میہ آیت لے کر أترے۔ (آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین مکمل کردیااور تم پرلین نعمت پوری کردی)۔

(امام جلال الدين سيوطي وُرِّ منثور جلد ٢صفحه ٢٦١،٢٦٢)

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کو اللہ جا الله الله نعمت فرمارہاہے یہال أس ے مراد مولا علی مالیشاناکی ولایت ہے۔ جس سے میرے مولا علی مالیشاناکی عظمت اور افضلیت حضور نی اکرم النی این کے بعد ساری کا کنات پر ثابت ہور ہی ہے۔

علامه محود آلو ی بھی فرماتے ہیں کہ "دنعیم" سے مراد آلِ محمد عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ ہیں۔ 321 قَالَ ٱلْوُسِى النَّعِيْمِ وَهُو مُحَمَّدٌ وَعِثْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ

الم آلوس فرماتے ہیں کہ تعیم سے مراد محد التي آلم ادرآ ب كى عرت عليه السلام ب-(علامه آلوی تغییرروح المعانی، جلد ۱۵ اصلحه ۱۱۰)

المالية المالي 

النَّعِيْمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّعِيْمِهُ

پر ضرور پوچھاجائے گاتم ہے اُس دِن تمام تعموں کے بارے میں۔

اس آیت کریمہ کے بارے میں ابولعیم روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی مالیتا کا ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیعنی قیامت کے دِن مولا علی ملائے اللہ کا والدت کا سوال کیا جائے ا جم كواس آيت مي نعمت كها كياب-

وَال أَبُونُعِيْمٌ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي وَلايَةِ أَمِيْدُ الْمُوْمِنِينَ عَلِي بُنِ أَنِي

حضرت ابونعیم روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین علی ابن الی طالب مالیٹلا کی ولایت کے بارے میں نازل ہوئی۔ لینی مولا علی مالیتا کی والایت کو نعت کہا گیا ہے۔ جن کے بارے میں بوچھا

و الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى "النَّعِيْمِ" هَذَا وَلَا يَةِ أَمِيْوُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ ابْنِ أَنِ

الله تبارك و تعالیٰ ﷺ نے فرمایا: میر ' نعمت'' امیر المومنین علی ابنِ ابی طالب ملایشاً کی ولایت ہے-(ا مام سليمان قسند وزي خنل، ينائي المودقه جلد اصفيه ١١٥،١١٨)

نعت سے مراد مولا علی ملائلا کی ولایت ہے اس کا ثبوت قرآنِ مجیدگی ایک اور آیتِ کریمہ ے مجی ما ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب آ قا الخواتیم نے مولا علی مالیش کی ولایت کا غدیر خم میں اعلان کرد یاتو پھر یہ آیت نازل ہو تی۔

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ۔

المُنْوُالِيْرُمِّ الْمُحَالَى أَفْصَلِيْدِينِ عِلَى فِي الْفُرْآنِ اللهِ

175 H نصب كرے كا توأس كوكوئى ( مخص) بارند كرسك كاجب تك أسكے باس على ابن ابى طالب الله كا ولايت كى سندنه ہو گى۔

(امام محب طبرى، الرياض النضوة، جلد ٢: ص ١٣٠)



الْحُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخِصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنٍ اللهِ ہم نے ہر چیز گن رکھی ہے ایک بتانے والی (روشن) کتاب میں۔

(سورة يلين:آيت ١٢)

125 اس آیتِ کریمہ کے ذیل میں امام حسن عالظائات روایت ہے۔ آپ نے فرما یا صحاب ہے یا، تورات وانجیل؟ آپ نے مولاعلی علیظا کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ الْمُ الْمِ هُوَ هٰذَا الْإِمَامِ الَّذِي أَخْصِىَ اللَّهِ فِيهِ عِلْمِ كُلَّ شَيْءٍ-يس رسول الله المعُ البَيْلِ في المام مبين عجس مين الله جَلَيَ الله عَلَيْ وَكُن ركما عم ريز كاعلم (امام شيخ سليمان تسندوزي في، ينابيع المودة جلد اصنحه ١٨٠٧)

ایک اور روایت میں عمار بن یاسر طافقہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پر مولا علی طالقا کے ساتھ تھاراتے میں بے شارچیو نمیاں نظر آئیں۔ میں نے مولا علی مالیت ہو جھاؤنیا میں کوئی ایسا مخص ہو گاجوان چیو نٹیول کی تعداد بتا سکے۔مولا علی ملائظ نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے جو سے بھی بتا سکتا ہے اِن کی تعداد کتنی ہے اور اِن میں نر اور مادہ کتنی ہیں حضرت عمار بن ياسران كہتے ہيں ميں نے بوچھادہ كون ہيں؟

الإفارية المنظمة المنظ

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عِلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْلِّ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْحِسَابِ لِلْعِبَادِيَا مُرُ الْمَلَكَيْنِ فَيَقِفَانِ عَلَى الصِّرَ الْحِفَلَ يَجُوزُ الصِّرَاطَ أَحَدُ إِلَّا بِبَرَاءَةٍ فِي وِلَا يَةِ عَلِيٌّ فَمَنُ لَّمُ يَكُنْ مَّعَهُ أَكَّبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي النَّارِ حضرت الوسعيد خدري الفين بروايت بوه كتي بين كه رسول الله التي المنافق الماد فرمايا (قیامت کے دن)جب اللہ تعالی بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا تووہ دو فرشتوں کو محکم دے گا کہ وہ بل صراط پر کھڑے ہو جائیں (تقدیق کرتے جائیں) بُل صراط سے صرف وہی شخص گزر سکے جس کے پاس ولایت علی مالیتا کی سند ہوگی پس جس کے پاس میہ سند (پروانہ) نہ ہوگی اللہ اُس کو مُنہ کے بَل جنم ميں گرادے گا۔ ( فيخ سليمان تندوزي في، ينائي المودة، جلد ٢ص ٢٥٠٥)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْمَ إِذْكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ جِبْرَاثِيْلَ وَمُحَمَّدًا اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ فَلا يَجُوزُهُ أَحَدَّ إِلَّا مَن كَانَ مَعَهُ بَرَأَةً مِنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ الطَيْفَادِ

فرمايا: جب قيامت كادِن مو كا توالله تعالى جبرائيل عليتلاً اور محمدِ مصطفى التُولِيَّا لِم كوبُل صراط بر كفراكر دي گے۔ پس بل صراط سے ون مخف گزرے گا جس کے پاس علی ابن ابی طالب علایا کا اجازت نامه

(امام موفق بن احمد محى حنفى، مناقبِ خوارزى: صفحه ٣٢١) عَنْ عَلِي السَّفَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْاخِرِيْنَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَصَبَ الضِرَاطَ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ مَازَاهَا أَحَدُّ حَتَّى كَانَتُ مَعَهُ بَرَاءَةً . بِوَلَا يَةِ عَلِي الْبِنِ أَبِي طَالِبِ السِّيْقَارَ

ارشاد فرمایا جب الله تعالی اولین اور آخرین کو قیامت کے دن جمع کرے گا در جہنم کے اُوپریل صراط

176

كَنْ الْبُرْمُ لِينَ عَلِينَ أَفْصُلِلَةِ بِعَلِمَ فَعَالِمُ الْفِرَانِ } مِنْ ذَٰلِكَ الدَّجُلُ فَقَالَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطُّفْلَا يَا عَمَّارُ مَا قِرَأْتُ فِي سُؤرةٍ يليدن ﴿وَكُلُ هَيْءٍ أَحْصَيْنُهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴾ فَقُلْتُ بَلَى يَا مَوْلَايَ فَقَالَ أَنَا فْلِكَ الْإِمَامُ الْمُبِينَ-

وہ کون مخص ہے؟ پس علی ابنِ ابی طالب مالیشائے فرما یا اے عمارتم نے سور ق للین کی اس آیت کونیں پڑھا۔ (وَکُلُ شَیْءِ آخصَینه فِی اِمَامِ مُبِیْنِ) یس نے کہاہاں میرے مولایس نے پرهاہ۔آپ نے فرمایا میں وہ امام مین ہوں۔

ر پ سے روی سال اور وہ مجلدا، صفر ۲۷) ( فیخ سلیمان قت دوزی حنی بنائے المودہ، جلدا، صفر ۲۷) ان روایات سے ثابت ہواکہ سے آیت مولا علی علاقت کی شان میں نازل ہو گی۔





النُّهُ خُيْرَامَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ٥

تم بہترین اُمت ہوجو لوگوں کے لیئے ظاہر کی گئی ہے تم بھلائی (نیکی) کا حکم دیتے ہوادر بُراكُ سے منع كرتے ہواور الله پر ايمان ركھتے ہو۔

(سورة آلِ عمران: آیت ۱۱۰)

اِس آیتِ کریمہ کے تحت قاضی ثناء اللہ بانی پی روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت رسول الله الزينية للم كاال بيت عَلَيْهِ هُ السَّلا مُ اور بالخصوص مولاً على مالِيسًا ك ليئے نازل ہوئی ہے۔ كيونكه مولاً رہنمانی کرتے رہیں گے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اور بُرائی ہے منع کرتے رہیں گے۔اللہ کے دین کیلئے جان مجی قربان کرتے رہیں گے۔ دیکھاجائے توہوا بھی ایسابی ہے۔ مولا علی الناہ سے کے کر المام حق شہید ہی ہواہے۔اللہ کے دین کے لیئے لوگوں کو سیدھارات بتاتے رہے۔ کر بلاکامعرک

كَنْ الْبُرْمُ إِنْ عِلَى أَفْضَلِيَّةِ عِلَى فِي الْثُرَانِ الْمُرَانِ الْمُرَانِ الْمُرَانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ اللَّهُ وَالْمُرانِ اللَّهُ وَالْمُرانِ اللَّهُ وَالْمُرانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّالَّ اللّ 177 H 177

آپ کے سامنے ہے۔ یہی خاندان اور گھرانہ ایساہے جنہوں نے سب کچھ قربان کردیااللہ کے دین پر قاضی ثناءالله بانی بی فرماتے ہیں۔

و وَكَانَ قُطْبَ الْإِرْشَادِ كَمَالَاتِ الْوَلَايَةِ عَلِيُّ الطِّينَا لَا مَا بَلَغُ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَدِ السَّابِقَةِ دَرَجَةَ الْأَوْلِيَاءِ إِلاَّ بِتَوَسُّطِ رُوْحِهِ ثُمَّ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْصَبِ الْأَيْمَةِ الْكِرَامِ أَبْنَاوُهُ وَإِلَى حَسَنِ الْعَسْكَرِي الطِّيفِلا وَمُحَمَّدُ الْمَهْدِيُّ الطِّفلاء

حضرت علی ابن ابی طالب طالب الناله واایت کے کمالات کے قطب ارشاد ہیں سابقہ اُمم میں سے کوئی بھی آ یے گی روح کے وسیلہ ( واسطہ ) کے بغیر در جہ (رتبہ ) ولایت کو نہیں پہنچا۔ پھر اس منصب پر آ ب كاولاديس سے فائز موے اور بات امام حسن عسكرى اور محد مبدى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ تك جائے گ-قاض شاء الله ياني بن، تغييرِ مظهري، مبلده، ١٥٧)

حضور شيخ عبدالقادر جيلاني فرماتے ہيں۔

328 وَقَالَ عَبْدَ الْقَادِرُ الْجِيلَانِي اللَّهُ: وَوَقْتِيْ قَبْلَ قَلْبِيْ قَدْصَفَا يُن وَهُوَ عَلى ذٰلِك الْمَنْصَبِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اَفَكَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى أُفْقِ

مولا علی طلیتا کی آل اولاد بمیشد اس منصب پر فائزر ہے گی اور قیامت کک رہے گی۔ پہلے تمام لو گوں کے سورج ڈوب گئے ہمارا (آلِ رسول وعلی ) سورج ہمیشہ اُفق (آسان ) پر جمکتارہے گااور مجمی غروب نہیں ہو گا۔

( قاضى ثناءالله بإنى بى تغيير مظهرى بيطد الصغيد ١٢٥،١١٨)

ثابت ہوا کہ قیامت تک مولا علی ملایشا کی اولاد بنی نوع انسان کی رُشد و ہدایت کے لیئے محنت كرتى رہے گى لوگوں كو نيكى كا تھم دين رہے گى اور بُرائى سے منع كرتى رہے گا-

نقل کی ہے سعید بن منصور اور ابن جریر اور ابنِ المنذر اور ابنِ ابی حاتم ہے انہوں نے حضرت جبیر طاقتہ ہے ، اُن سے بوچھا کیا کہ من عِنْدَهٔ عِنْدَهٔ عِنْدَالْكِتَابِ "حطرت عبدالله بن ساام کے حق میں نازل ہو کی۔ توانہوں نے ارشاد فرمایا یہ کیے ہو سکتاہے یہ سور قاتو کی ہے۔

(امام جلال الدين سبع طي تغيير ؤز منثور، جلد ٢٠ صفحه ٢٨،٦٩)

ایک اور روایت میں امام سیوطی ہی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اللہ کے لیے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔

وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِعَنُ الشَّعْبِيِّ عِلَيْهُ قَالَ مَا نَوَلَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

﴿ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ -

'' ابن المندر حفرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے کہا کہ حفرت عبداللہ بن سلام ﷺ کے بارے میں قرآن میں کوئی چیز بھی (آیت)نازل نہیں ہوئی۔

(امام جلال الدين سيوطي ، دُرِّ منتور ، جلد مه صغير ٥٤٠٥)

اِن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیتِ کریمہ عبداللہ بن سلام واللہ کے حق میں نازل نہیں ہو کی اور نہ بی یہ آیت حضرت سلمان فار می اللہ کے نازل ہوئی ہے کیو نکہ حضرت سلمان فار می اللہ کہ کا نازل ہوئی ہے کیو نکہ حضرت سلمان فار می اللہ کہ کا نازل ہوئی ہے کیو نکہ حضرت سلمان فار می اللہ کہ کہ اسلام لائے تھے اور یہ آیت کی ہے۔ اس کا حق وار تو وہ می مولا بھی ہواور وہ ہمتی مولا بھی ہواور وہ ہمتی مولا علی میں مازل ہوئی۔ علی کی ذات ہے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ فی میں یہ آیت مولا علی میلیش کی ثان میں نازل ہوئی۔ علی کی ذات ہے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ قال: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اِنَّمَا هُوَ عَلِيُّ لَقَدُ كَانَ عَلَى اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اَلٰ اللّٰ اِللّٰ اَلٰ اللّٰ ا

ب فُل کفی بِاللهِ شَهِیْدًا م بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَ فَ عِلْمُ الْکِتْبِ فَ بَدُ لُکُمُ الْکِتْبِ ف که دو که میرے اور تمہارے در میان الله اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسانی) کاعلم ہے گواہ کافی ہیں۔

ن المورة الرعد: آيت ١٠٠٠) على المرضى المرضى

اس آیتِ کریمہ کے تحت کچھ مفسرین نے لکھاہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام رہوں گئے حق میں نازل ہوئی کیونکہ وہ اسلام لانے سے پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ آ قا کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیئے آئے تھے مگر جب آپ کے مکھڑ ہے پہ نظریڈی تو مناظرہ بھول گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے۔ پچھ مفسرین نے کہا کہ یہ آیت اُن کے لیئے نازل ہوئی۔ مگر امام فخر الدین رازی اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام واللہ بن اور یہ آیتِ کریمہ کی ہے اِس لیئے اِس آیت کا شانِ نزول عبداللہ بن سلام میں ہوسکتے۔

عَنْهُ وَمَنْ عِنْهَ وَمَن عَالَهُ مُجَاهِدٌ هَذَا قَوْلُ غَرِيْبُ لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَكِيَّةً وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عَلَيْهُ إِنَّمَا أَسُلَمَ فِي أَوْلِ مَقْدَمِ النَّبِيِّ الْهَدِيْنَةِ

الله تعالى جَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ المَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المَلْعِمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُم

(امام حافظ عمادالدین این کثیر تفسیر این کثیر جلد ۳۵۳،۲۷۲)

المنظرة المنظر

مَعْ الْقُرْآنِ وَجَمِيْعُ أَسُرَادِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيْعُ مَا فِي الْقُرْآنِ فِ الْفَاتِحَةِ وَجَمِيْعُ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ وَجَمِيْعُ مَافِي الْبَسْمَلَةِ فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ وَجَمِيْعُ مَا فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ فِي النَّقُطَةِ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ قَالَ عَلِيّ الْنِ الْبَسْمَلَةِ وَجَمِيْعُ مَا فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ فِي النَّقُطَةِ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ قَالَ عَلِيّ الْنِ

تمام آسائی کتب کے راز واسر ار (بھید) قرآنِ مجید میں ہیں اور تمام قرآن کے علوم سور ۃ فاتحہ میں ہیں اور فاتحہ کے تمام علوم واسر ار بسم اللہ میں ہیں۔ اور بسم اللہ کے تمام علوم بسم اللہ کی بامیں ہیں۔ اور بسم اللہ کی باکے تمام علوم و اسر ار بسم اللہ کے پنچے والے نُقطہ میں ہیں۔ امام علی ابن الی طالب مالیتنا فرماتے ہیں کہ میں وہ نُقطہ ہوں جو بسم اللہ کی باکے پنچے موجود ہے۔

المام في ال

حصرت ابوطفیل بینی سے روایت ہے کہ حضرت علی ابنِ ابی طالب مالیا ان فرمایا۔ مجھ سے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کے بارے میں سوال کرو(پوچھ لو) بے شک کوئی بھی آیت الی نہیں جس کے بارے میں (متعلق) میں نہ جانتا ہوں کہ وہ دِن کو نازل ہوئی یارات کو وہ پہاڑ میں نازل ہوئی یا میدان میں (نازل) ہوئی۔

(الم این معد طبقات الکبری، جلد ۲ صفحه ۳۵ سیبر وت لبنان)، (ام این تجرکلی صواعق الحرقه ، صفحه ۱۹۲ ، ذخائر العقبی صفحه (۸)

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ لَمْ يَكُنْ أَحَلَّ عَن قِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُ سَلُونِ إِلاَّ عَلِيَّاً - المنظر المنظرة المنظر

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَطَاءَ ﴿ اللّٰهِ مُنَ عَظَاءَ ﴿ اللّٰهِ مُنَ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَرَائَتُ ابْنَ الّذِي (ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنَ سَلَامٍ ﴿ إِنَّهَا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْمَسْجِدِ فَرَائَتُ ابْنَ الّٰهِ وَمَنْ عِنْدَهُ عَلْمُ اللّٰهِ مُنَ سَلَامٍ اللَّهُ اللّٰهِ مُنَ عَنْدَهُ عَلَمُ الْمَا وَلَا مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا ذَالِكَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبِ السَّظَامِ السَّلَامُ إِنَّمَا ذَالِكَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبِ السَّظَامِ السَّلَامُ إِنَّمَا ذَالِكَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبِ السَّظَامِ السَّلَامُ إِنَّمَا ذَالِكَ عَلِيُ ابْنُ أَبِي طَالِبِ السَّطَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ السَّلَامُ إِنَّمَا ذَالِكَ عَلَيْ ابْنُ أَبِي طَالِبِ السَّطَامِ اللّٰهِ السَّلَامُ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّٰهِ السَّلَامُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ السَّلَامُ اللّٰ اللّٰهِ السَّلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّا مَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ السَّلَامُ اللّٰهُ السَّلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ السَالِيْ السَّلَامُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

حضرت عبدالله بن عطاع الله فرماتے ہیں کہ میں امام محمد الباقر طالیتا کے ساتھ مسجد میں تھا تو دہاں عبدالله بن سلام کے بینے کودیکھا گیا اور کہا گیا ہے اُس شخص کا بیٹا ہے جس کے لیئے ہے آیت (وَ مَن عِنْدَهُ عِلْمُهُ الْکِتَابِ) نازل ہوئی توامام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ہے آیت علی ابن ابی طالب علاقا کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

طالب طالِتُلاکے حق میں نازل ہوئی ہے۔
(امام شیخ سلیمان قسمہ وزی خنی ، ینائی المود ق ، جلداء م ۱۱۱)

ایس دوایت کو امام تعلی ، امام الوقعیم صاحبِ حلیث الاولیاء اور علاجہ این مغازلی نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ مولا علی طالِتُلاکے حق میں نازل ہوئی ہے اور مولائے کا کنات ہی وہ ہتی بیں جوسب نے زیادہ علم والے مجی بیں اور حکمت والے بھی بیں۔

مولا علی علی الی ایسی مستی بیں جو کہ تورات وانجیل و زبور اور قر آنِ مجید کاسب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ عبداللہ این مسعود علی اللہ این مسعود علی اللہ سے روایت ہے کہ:

الله عَنْ عَبْدُ الله ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ الْقُرُ آنَ أُنُولَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ مَا عَنْ عَبْدُ اللّه ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ الْقُرُ آنَ أُنُولَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ مَا عَنْ مَنْ عَرْفُ الظّاهِدِ وَالْبَاطِنِ وَالْبَاطِنِ وَالْبَاطِنِ وَالْبَاطِنِ وَالْبَاطِنِ مَعْدَلَ اللّه عَبْدَ اللّه ابْنَ مَعُود عَلَيْهُ عَلَى وايت عِد اللّه عَلَى اللّه عَبِد سات قراتول معانى) عن ما زال بوار برايك قرات (معلى) كاظاهر بهي هاور باطن بهي اور باطن بهي اور باطن مي اور باعث مولاعلى عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

السلام کے پاک قرآن کے ہر حرف کے ظاہر و باطن کاعلم ہے۔ (ایران تعمید استحداد) وطبقات الاصفاء - جلداصفی ۱۵

(الم ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصغياء - جلد اصغي 10 الك اورر وايت عيخ قت دوزي بيان كرتے بين -

المنظرة المنظرة على المنظرة المنطقة ال 341 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلْهُمْ قَالَ: إِذَا حَدَّ ثَنَا ثِقَةٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ السِّفْلا بَقِينَا حطرت عبدالله ابن عباس والله فرمات بين كه جب كوئي ثقه (سيا) راوى (صدف بيان كرنے والا) ہمارے سامنے على ابن الى طالب طليقائے حديث بيان (روايت) كرے كا تو ہم أى بر

مخبر جائیں مے۔ أے آ مے (يعنى كسى اور كے پاس) نبيس لے كر جائي مے۔ (امام اين عساكر تاريخ دمش الكبير، ملد ٥ محديث ٩٨٠٥ طبع بيروت لبنان)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ عَلِيُّ الشِّلْا لَقَدْ

كَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيْدِ وَالتَّاوِيْلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ۔

حضرت عبدالله بن عباس ﷺ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ ( مخض) جس کے پاس کتاب (قرآن) کا علم ہے وہ صرف حضرت علی مالیظا ایں۔ یقینًا وہ (علیٌ) تفسیر و تاویل اور نامنح و منوخ کے (سبسے بڑے) عالم ہیں۔

( شيخ سليمان تست دوزي خني ينابيخ المودة ، جلدا ، ص: ١٠١٣)

343 عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتُ أَمُّ الْمُومِنِيْنَ عَائِشَةَ اللَّهُ عَلِيًّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ-

حضرت عطاء بن أبي رباح عليه المنظم الله المومنين حضرت عائشه صدیقہ بن شان ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں علی المرتضیٰ طالِطا اُسنت کے سب سے بڑے (سب سے زياده علم ركھنے والے) عالم بيں۔

(المام ابن عساكر تاريخ دمثق الكبير، جلد ٢٥م حديث ٩٨٠٥ طبع بيروت لبنان)

344 وَفِي رِوَالِيةٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رُفَّا أَمُّ الْمُومِنِيْنَ أَمَا أَنَّهُ (عَلِقٌ) أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ ـ

ا يك روايت مين أم المومنين حضرت عائشه صديقه والشباف ارشاد فرمايا بال ب شك وه (حفرت علی ) تمام لوگوں میں سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں (یعنی تمام لوگوں سے زیادہ علم ر کھتے ہیں۔

(الم عبد الرؤف المناوى، ذخائر العقبي، ص ٤٨: وار لكتب مصر)

عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ حفرت سعيد بن متب والفي ب روايت ہے كه حفرت عمر بن خطاب و الفي نے فرما يا محام رض الله صلم من سے كوئى ايك مجى ايمان تھا جو يد كہتا ہو كد مجھ سے يوچھ لو سوائے على المرتضى عليظا ك-

(امام ابن حجر کمی صواعق الحرقه ، منحه نهوا)

وَ النَّاسِ يَقُولُ: سَلُونِي عَيْرِ مِن الْمُسَيِّبِ وَإِنْ مُا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: سَلُونِي عَيْر عَلِيْ بْنِ أَنِي طَالِبِ النَّيْثُلادِ

حضرت سعید بن میں بالفیا فرماتے ہیں لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی پیر نہیں کہا مجھ ے پوچ او (جو کچے پوچمناچاہے ہو) سوائے علی ابن الی طالب طالبا کے۔

(المام ابن اثير أسدالغابة في معوفة الصحابه ، جلد م صني ٢٠)

ایک اور روایت کے الفاظ سے ایں۔

ا اللهِ مَا نَزَلَتْ آيَةً إِلاَّ وَقَدْ عَلِمْتُ فِيْمَا نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ إِنَّ رَنِي وَهَبَ لِي قُلْبًا عَقُولًا وِلِسَانًا طَلْقًا۔

حضرت على عليه السلام فرمات جي الله كي فتهم كوئي آيت اليي نازل نبيس موئي جس كالججيه علم نہ ہو وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی اور کس پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجمع مجمع والاول (قلب سليم) عقل و حكمت ،اور زبانِ ناطق عطاكى ہے۔

(امام ابوتعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد اصفحه ٢٢،٦٢)، (المام ابن معد طبقات الكبرى، جلد ٢ صغير ١٠١٣٣٨)، (المام ابن عساكر دمشق الكبير، جلد ٢ صغير ١٤٦)، (امام بندى كنزالعمال، جلد ٢ صغه ٣٩٥)، (امام ابن جركى صواعق محرقه، صغه ١٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِذَا بَلَغَمَّاشَىٰ ءٌ تَكَلَّمَ بِهِ عَلِيُّ النَّفِيلَا مِنْ فَتُيَّا وَ

و تَضَاءٍ وَتُبَتَ لَمْ تُجَاوِزَةُ مِنْ غَيْرِهِ-

حعرت عبدالله بن عباس والفيني فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی شے پہنچ گی جسکے بارے مل مولا علی مالیتلا نے فتوی دیا ہواور فیصلہ کیا ہواور وہ ثابت ہو جائے (فیصلہ مولا علی نے فرمایا ہے) تو ہم پھراس مئلہ کو کسی اور ک پاس نہیں لے جانمیں گے۔

(المام ايز عساكر تاريخ دمش الكبير، جلد ٢٥ صديث ٩٨٠٣ طبع بيروت لبنان) 



المنظرة المنظر وَ وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَكَانَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّر اللهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطِّيفِلا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ \_ و عبدالملك بن أبي سليمان روايت كرت جي كه ميس في حضرت عطاء بن أبي رباح والتقاس پوچپ كد حضور في اكرم الله الله الله كار مارك مارك محابه كرام وفائد من سے كوئى حضرت على ابن الى طالب طالب المال العنى زياده علم ركھنے والا) ہے؟ تو أنهوں (عطاء) في جواب وياالله كي تتم . نہیں(علیؓ ہے زیادہ علم والے) کو میں نہیں جانتا( اُن ہے بڑاعالم میں نے نہیں ویکھا) (امام ابن عساكرتاريخ دمثق الكبير، جلد ٢٥٥، حديث ٩٨١١ بيروت لبنان) 34b عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُنِ مَا ' مِنْهَا حَرْثُ إِلاَّ لَهُ ظَهُرٌ وَ بَطُنَّ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ التَّنْقُلا عِنْدَهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. حضرت عبدالله بن مسعود عليلية عدوايت م وه كمت بين كه في شك قرآن سات قراء تون (معانی) میں نازل ہواہے اسکے (قرآن) ہرایک حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور بے شک علی النوبل طالب طلیشا کے پان اسکے (قرآن کے ہرایک حرف) ہر ظاہر اور ہر باطن کا علم ہے۔ (امام ابوتعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا، ص١٥) عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّ الْمُسَيِّبِ إِنَّ اللهِ مِنْ مُعْضَلَةٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اللهِ مِنْ مُعْضَلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُوْحَسَنِ. حفرت معید بن مُسبب الفین سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب علیہ اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرتے تھے ایسے مسئلہ میں جس میں ابوحسن عالیتلاً (مولا علی کی کنیت) موجود نہ (المام احمد بن منبل فضائل محابه ، جلد ۲: حديث ٠٠١٠) ، (امام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٣: ص ٣٣٩)

(الم مندي كتزالعمال، جلد ٥: ص ٨٣٣)، (الم يبيق شعب الايمان، جلد ٥: ص ٥٨٠)

المنظرية المنظرة الم

(شخص) بھی ایبانہیں تھا، حضرت علی ملائنلا کے علاوہ جو یہ کہتا ہو جو پچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے (سکونی کادعویٰ علی ملائِنلا کے سواکو کی نہ کرتا)

الماين عبد البرالاستيعاب، طدس: صسن ١١)، (امام كل بن معن الآد عن مبد البرالاستيعاب، طدس: صدن ١٠١) عن سَعِيْدِ بني المُسَيَّبِ عَلَيْهُ قَالَ: مَا كُأْنَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ تَوْلَيْهُ أَعْلَمَ عَلَيْ بني أَنْ يَعْلَالِ التَّلِيُّةُ اللهِ عَلَيْ بني أَنِي طَالِبِ التَّلِيُّةُ اللهِ عَلْ مَنْ عَلِيّ بني أَنِي طَالِبِ التَّلِيُّةُ اللهِ عَلْ مَنْ عَلَيْ بني أَنِي طَالِبِ التَّلِيْةُ اللهِ عَلْ مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلِيّ بني أَنِي طَالِبِ التَّلِيُّةُ اللهِ عَلَى اللهِ التَّلِيّةُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت سعنید بن مُسیب علی است براه کر کوئی شخص بھی عالم (یعنی سب سے زیادہ علم والل) نہ تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب علی تلاآ سے بڑھ کر کوئی شخص بھی عالم (یعنی سب سے زیادہ علم والل) نہ تھا۔ (علامہ حافظ الدولانی، اکلنی دالاً ساء، طِلد ۲: حدیث ۱۰۹۱)

357 عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ لَقَالَ: وَاللهِ لَقَدُ أُعْطِيَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالبِ الطَّفَا اللهِ لَقَدُ شَارَكُكُمُ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ - يَسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدُ شَارَكُكُمُ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ -

بر حضرت عبدالله بن عباس على الله الله على بن الله الله كل قسم المحقق على بن الله كل قسم المحقق على بن الله طالب على الله كو علم كر نو (٩) حصر وي كري الله كل قسم المحقق تم (سب) كو (علم كر) وسوي حصر مين شريك كيا كيا ہے۔

(انام ابن عبد البر الاستيعاب، جلد ۱۰ مراس ۱۱۰ الم ابن عبد البر الاستيعاب، جلد ۱۰ مراس ۱۱۰ الم ابن عبد البر الاستيعاب، جلد ۱۰ مراس ۱۱۰ عن أَبِي الطُّفَيُ لِي الطُّفَيُ لِي الطُّفَيُ لِي الطُّفِي عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّ ثُمُّكُمْ بِهِ مَصَرَت البو الطفيل عليه الله المعالى عليه المعالى عليه المعالى الله المعالى المعالى

(الم ابن تجرعسقلانی فتح الباری، جلد ۸: ص ۵۹۹)، (الم ابن عبد الدو الاستیعاب، جلد ۳: ص ۱۱۰۵) (الم مابن عبد الدو الاستیعاب، جلد ۳: ص ۱۳۰۱)

المن المنظرة المنظرة

(الم احربن منبل نفائل محاب، جلد ۲: صدیث ۱۰۹۸)، (امام این آئی شدیدة الصنف، جلد ۵: صدیث ۲۹۳۲) (امام این عساکرتاری میدندة و دمشق، جلد ۲۳: ص ۲۹۹)

353 عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيِّبِ اللَّهِ الْمُسَيِّبِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي الْمُعْلِمِ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

ج حفرت معید بن مُسیب ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام خواہ میں سے کو کہتے ہیں سارے صحابہ کرام خواہ میں سے کو کی ایک معالی ﷺ بھی حضرت علی ملایظ اکے سوابیہ نہیں کہتا تھا سلُونی یعنی جو پچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ او چھے۔۔۔

لوجه ہے۔
(امام فر من الدی السلام، جلد سے ۱۳۸۰)، (امام ابن جرکن الصواعت المحرقة، جلد ۲: ص ۱۳۵۱).
(امام جلال الدین سیوطی تاریخ انخلفاء جلد ا: ص ۱۵۱۱)
(امام جلال الدین سیوطی تاریخ انخلفاء جلد ا: ص ۱۵۱۱)
عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﷺ : قَالَ كُنّا نَتَحَدَّتُ أَنَّ أَقَضْى أَهْلِ الْمَدِينِيْنَةِ عَلِيّ بُنُ أَبِي

جم حفرت عبداللہ ﷺ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ ان ﷺ کہا کرتے تھے کہ تمام مدینہ کے لوگوں میں سے حفرت علی بن آئی طالب ملائلا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے دونے میں میں میں ایک ایک میں ای

حفرت معید بن مُسیب علیہ اللہ است میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہے کوئی ایک

النظرة الإنجان عَلَى المُراتِ عَلَى المُراتِ الم

303 عَنْ قَيْسِ بُنِ السَّكُنِ عَلَيْهُ فِي رِوَايَةٍ كَلِويْلَةٍ قَالَ: قَالَ عَلَيٌّ عَلْ مِنْبَرِهِ: سَلُونِي. فَإِنَّكُمُ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ هَيْءٍ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَلَا عَن فِئَةٍ تَهْدِي مِأْنَةً وَتُضِلُ مِأْنَةً إِلَّا حَذَّنْتُكُمْ۔

حطرت قیس بن السكن و الني ال طويل روايت بيان كرتے بي كد حطرت على النيكانے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: مجھ سے سوال کروتم مجھ سے اپنے اس زماندے لے کر قیامت مک کی جس چیز کے بارے میں اوچھو کے میں تم کو اُسکے بارے میں آگاہ کروں گااور اگر تم مجھ سے اُس فتن کے بارے میں یو چھو مے جو سیکٹروں او گوں کو ہدایت پر لائے گااور جو سیکٹروں او گوں کو گر او کرے گامی تم کواسکے بارے میں مجی بتاؤوں گا۔ (الم النوائی شدید قالصنف، طدی: صرف ۳٬۷۵۳)،

(الم ايونعم حلية الاولياه وطبقات الاصغياء، جلد م: ص١٨٦)

364 عَنْ عَلِيّ الطِّيْقُلِاقَالَ: لَوْطُوِيَتْ لِي وِسَادَةٌ لَحَكَّمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَ الْتِهِمْ ﴿ وَبَيْنَ أَهُلِ الْإِنْجِيْلِ بِإِنْجِيْلِهِمْ وَلَقُلْتُ فِي الْبَاءِ مِنْ بِسْمِ اللهِ وَ قُرَسَبْعِيْنَ

حضرت على طالِقائات روايت ب آب فرمات بين اكرمير الخ مند لكائى جائ تو من تورات والوں (یہود) کے در میان تورات کے مطابق فیصلہ کر دل گااورا مجیل والوں (عیسائیوں) کے ور میان انجیل کے مطابق فیصلہ کروں گا اور میں ہم اللہ کی صرف" با" کی تغییر میں وہ کچھ کہوں ( الكھول) جس سے ستر أونٹ لادے جاتيں۔

(الم زر كافي شرح الزرقاني في المواهب الدنية، جلدا: ص٣٩) 365 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ إِلَيْهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ اسْلُونِي عَنْ كِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ

آيةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نَوْلَتْ أَمْ بِنَهَا رِفِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ ـ

حضرت ابوالطفيل الله المناه على موايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت على ملايتنا في ارشاد فرمايا: مجھ ے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں جو کچھ پوچھتا چاہتے ہو پوچھ لو۔ بے شک اُس میں (قرآن) المنافقة الم

و 359 قَالَ عَلِيُّ الطِّيْثَارُ وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِ إِنَّ هَاهُنَا عُلُومًا جَنَّةً لَوْوَجَدْتُ لَهَا حَمَلَةً کے مسلمانہ کے اسلام کا خرانہ جمع ہے کا سٹس اس (خزانہ) کو اُٹھائے والا کو کی باؤں (توبیہ علم کا خزانہ اُٹھ ہے کا سٹس اس (خزانہ) کو اُٹھائے والا کو کی باؤں (توبیہ علم کا خزانہ اُٹھے عطاکروں)

(امام غزالي احياء علوم الدين، حلدا: ص٩٩)

360 عَنْ عَلِيْ الْطَيْقَا قَالَ: لُوْشِمْتُ لا أَوْقَرْتُ سَبْعِيْنَ بَعِيْرًا مِنْ تَفْسِيرِ فَاتِعَةِ

حضرت على النظام روايت ہے آپ فرماتے ہيں كه اگر ميں (علی ) چاہوں تو سور و فاتحه كي تغییر کروں اور اسے ستر اُونٹ لاد وُول۔

(امام جلال الدين سيوطى الانقان في علوم القرآن، جلد ٣٠: ص ٥٠٠). (كلال على قارى، مر قاة الفاتح، جلد ا: ص ٣٥٣)، (امام غز الى احياء علوم الدّبين، جلد ا: ص ٢٨٩). (المام المن الحاج القاعي المدخل، جلد ٢: ص٥٦)

وَ اللَّهُ عَنْ عَلِي الطَّيْقَارُا قَالَ فِي رِوَالِيةٍ عَلِيلَةٍ: أَلَا أَنَّ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ لَعِلْمًا جَمًّا، لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً.

حفرت على النِتَاك ووايت م آپ نے ایک طویل روایت میں اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہال (سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے۔ اگر میں اس خزانے (علم )کو أشاف والع كوباؤل تو(يه علم كاخزاندأس عطاكر دول)

(۱۱م این عساکر تاریخ مدینة و دمشق، طده ۵: ص ۲۵۲)، (خطیب بغدادی تاریخ بغداد، جلد ۲: ص ۳۵۹)،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٓ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ-حضرت عبدالله بن عباس الله المعالمة عند وايت ہوه فرماتے ہيں كه جب بهم كوكسى چيز كاثبوت حفرت على ماليناك مل جاتاتو كريم كى سرجوع نبيل كرتے تھے۔

(امم اين عبد البر الاستيعاب، طدس: ص ١١٠) 

#### المنظرة المنطقة المنطق

(الم الزن آئي شديدة المصنف، جلد ٢، مديث ٩٠ ٣٢١) (الم محب طبرى ذخائر العقبي، جلد ١: ص ٥٩)، (الم الزن عبد الدوالاستيعاب، جلد ٣: ص ١١٠)

369 عَنْ نَصِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيَ الطَّالَا قَالَ: وَاللهِ عَنْ نَصِيْرِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ الطَّالَا قَالَ: وَاللهِ عَانَزَلَتْ آيَةً إِلَّا وَقَدُ عَلِيْتُ فِيْمَانَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ إِنَّ رَبِي مَانَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ إِنَّ رَبِي وَاللهِ عَلَيْ مَنْ نَزَلَتْ إِنَّ رَبِي وَهَبَ لِي قَلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلُقًا ۔

حضرت نصیر بن سلیمان الاحمی اپنے والدے اور وہ مولا علی ملائٹائا ہے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی ملائٹائا ہے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی ملائٹائا نے ارشاد فرما یا اللہ کی قشم میں (قرآن کی) ہر آیت کا علم رکھتا ہوں کہ وہ (آیت) کی کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی، اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھے فہم و فراست والادل اور فصاحت و بلاغت والی زبان عطاکی ہے۔

(امام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٣: ص ٣٣٨)، (امام ابوئعيم حلية الاولياء وطبقات الامنياء، جلدا: ص ٢٨) عَنْ جَخْدَبِ التَّيْمِيِيِّ قَالَ، سَبِعْتُ عَطَاءً، قَالَتُ عَارِّشَةُ فَمَا عَلِيُّ الطَّيْقَالِا

﴿ أُعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ .

ج حفرت جخدب التي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حفرت عطاء سے سناكہ أم الموسنين حضرت عائشہ والتي ارشاد فرمايا: على مليش تمام لوگوں ميں سب سے زيادہ سنتِ (رسول التَّالِيَةِ) كاعلم ركھنے والے ہيں۔

(امام بخاری الآر ت الکیر ، جلد ۲، حدیث ۲۳۷، جلد ۳: حدیث ۲۱۷)، (امام این عمار تاریخ مدینة و دمشق ، جلد ۴۲: ص ۴۰۸) المنظمة المنطقة على والمنطقة على والمنطقة على والمنطقة المنطقة المنطقة

کی کوئی ایک آیت مجی ایس نبیس جس کا مجھے علم (معرفت) نہ ہو کہ وہ رات کو نازل ہوئی یادن کو، میدان میں نازل ہوئی یابہاڑ (غار) میں۔

(امام ابن عساكر تاريخ مدينة و حمشق، جلد ٣٣ : ص ٣٩٨) ، (امام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٣ : ص ١٣٨٨) (امام ابن عبدالبر جامع بيان العلم ونضله ، جلد ا: ص ١١٨٨)

محضرت ابوالطفیل الفیان ہے دوایت ہوہ کتے ہیں کہ حضرت علی علائظ کا ارشاد فرمایا: مجھ سے پہنچو (یعنی سوال کرو) اس سے پہلے کہ تم مجھ کواپنے در میان نہ باؤ۔ مجھ سے آسان کے راستوں کے بارے میں یو چھوبے شک میں اُنہیں زمین کے راستوں سے بڑھ کرجانیا ہوں۔

(امام ذهبي المنسقي من منصاح الاعتدال، جلد ا: ص ٣٣٢)

367 عَنْ ضِرَارُبُنُ ضَمْرَةَ الْكِنَانِيُّ ﴿ فِي رِوَالِيةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا كَانَ وَاللهِ ﴿ وَيَعْدُ الْمَالُ عَنْ ضَمُرَةُ الْكِنَافِيُ ﴿ فَصُلَّا وَيَحْكُمُ عَدُلًا ، يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَالِيهِ، وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيْهِ - جَوَالِيهِ، وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيْهِ -

حضرت ضرار بن ضمرہ کنائی ﷺ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قشم، بے شک حضرت علی ملائلہ کی قشم، بیت زیادہ قوت (طاقت) والے، قولِ فیصل والے، اور عدل کے ساتھ فیملہ کرنے والے تھے۔ اُن کے پہلوؤں سے علم پھوٹما تھا اور اُنکے جوانب (اطراف) سے عکمت بولتی تھی۔

(امام ابن عباكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٣٢: ص ٥٠٠)، (امام ابولعم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا: ص ٨٢)

368 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ فِي أَضْحَابِ رَسُوْكِ اللهِ عَبْدَامً أَحَدُ أَعَلَمَ مِنْ عَلِي السِّفَادِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ -

الإنزاليزة لرتبالية المنافق للمنتبع المنافق ال عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي كَالِبِ الطَّيْفُا أَرْسَلَهُ إِلَى زَيْدِ

بْنِ صُوْحَانَ، فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي مَا عَلِمْتُكَ لَبِذَاتِ اللَّهِ عَلَيْمٌ، وَ

ا إِنَّ اللَّهَ لَغِي صَدِّرِكَ عَظِيْمٌ -

حفرت شعبی، حفرت عبدالله بن عہاس اللہ است روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت على بن ابي طالب ملاينلا نے أكلوزيد بن صوحان كى طرف روانه كيا تو أنهوں (عبد الله بن عباسٌّ ) نے كہا اے امیر المومنین (مولاعلی) بے شک میں آپ کواللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جانتا ہوں اور بے شک اللہ تعالی (کی حقیقت ومعرفت) آپ کے سینہ مبارک میں سب ہے

(امام ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا: ص ٢٢)

372 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيِّ إِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّايَةِ إِوَ أَقْضَى

أُمِّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِيَ طَالِبِ السِّيُّ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ارشاد فرمایامیری اُمت کے سب سے بڑے قاضی (قرآن و حدیث سے فیصلہ کرنے والے) علی بن

(الم طرانى المعم الصغير، جلدا: صريث ٥٥٦), (المم ابن عساكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٢٠٠٠)

378 عَنْ سَلْمَإِنَ الْفَارِسِيَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سَلْمَإِنَ الْفَارِسِي اللَّهِ عَلَى مَنْ بَعْدِي عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ الطِينَةُ إِل

ميرى سارى أمت ميس مير ، بعد سب سے براعالم (علم والا) على بن افي طالب علي التا الله علي التا الله علي التا الله (امام دیلمی مُسندالفردوس، جلدا: حدیث ۱۲۹۱)، (امام بندی کنزالهمال، جلد ۱۱: حدیث ۲۹۵۷)

المنزاليز فارن عَالَى الْمُولِينِ عَلَى الْمُولِينِ الْمُؤلِينِ ال

عَنْ هُبَيْرَةً قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الطِّيثِلا فَقَالَ: لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلُّ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ . وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ. كَانَ رَسُولُ الله النُهِ إِلَا اللَّهِ عَنْ مِنْ مَعْنُ مِنْ اللَّهُ عَنْ مَعْنُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنْصَرِ نُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ \_

حضرت صُبيره والله الله على مالية على المام حسن بن على ماليتا العلى م كو خطب دي ہوئے ارشاد فرمایا! شخین گذشتہ کل تم سے وہ مخص (مولاعلیّ) بُدا ہو گیا ہے جن سے نہ تو پہلے لوگ (علم میں سبقت حاصل کر سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے اُکے علمی مقام کو پاسکیں گے (اس کا ادراک نه کر سکیس کے ) جب رسول الله لٹائیاتیم اُن کو اپنا حجنٹرا دے کر (جنگ پر) سمیع تھے تھے تو جريل طايطاً أكل دائي اورميكائيل أكل بائي طرف موت يقط وه (مولا عليٌ) فتح حاصل كرن تك

والي نهيں بلٹتے نتھے۔ (امام احمد بن منبلِ مُسند، جلدا، حدیث ۱۹۱۹)، (امام طبر انی السم بالاوسط، جلد ۲: حدیث ۱۲۵۵) 375 سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ عَلَيْهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ النَّفْلا فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَاللهِ سَهْمًا صَائِبًا مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلَى عَدُوٍّ، وَرَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَذَافَضُلِهَا وَذَاسَابِقَتِهَا، وَذَا قَرَابَتِهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا بِالنَّوْمَةِ عَنْ أَمْرِاللَّهِ وَلاَ بِٱلْمَلُومَةِ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَلَا بِالسَّرُوْقَةِ لِمَالِ اللهِ، أعُكَى الْقُرْآنَ عَزَائِمَهُ فَفَازَمِنْهُ بِرِيَاضٍ مُوْنِقَةٍ -

حضرت حسن بن ابوالحسن البعرى النفية على حضرت على بن ابي طالب ك بارے ميں سوال كيا كيا توانبول نے فرمايا: الله كى فقىم حضرت على البنالالله ك دشمنوں پر الله كے بھيكے موئے تيرول میں سے ایک (تیر) تھے اور وہ (علی )اس اُمت کے عالم ربانی اور صاحبِ افغلیت اور سبقت لے جانے والے ،اور رسول الله النواليك سب سے زياد و قرابت والے ،اور (علی )الله كے امر (علم) سے غاقل ند تھے اور نہ ہی اللہ کے وین (اسلام) میں ملامت زدول میں سے تھے ، اور نہ ہی اللہ کے مال 

المُنْ الْمُرْفَانِ عَلَىٰ أَفْصَلِيَةِ مِعَلَىٰ فَي الْفُرَانِ ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ ـ 195 • 195 ﴾ ـ 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195 • 195

عَنُ أَبِي ذَرِّ إِلَيْهُ مَرْفُوعًا، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ الطَّفِظ ا بَابُ عِلْمِي وَ مُبَدِّنَ لِأُمَّتِي، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِي، حُبُّهُ إِيْمَانُ وَبُغْضُهُ نِفَاقٌ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ رَأَفَةً، وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَةً -

(امام محب الدين طبري، ذخائر العقبي ومناقب ذوي القرني، مبلدا: ص ٧٤)

﴿ كَيْنَ الْبِرْفَالِيَ عَلَىٰ الْفُولِينَ عَلِيْنَ الْفِرَالِيَ الْفِرَالِيَ الْفِرَالِيَ الْفِرَالِيَ الْفِلَ كو پُرُ انْ والول مِيس سے تھے، أنهول (علی الْفِر آن كو الله عزائم (اراد سے) مونب ديئ اور أس مِيس سے رونق والے باغات كے ساتھ سُر خرو (كامياب) ہوئے۔

(الم الني عبد البر، الاستيعاب، جدم: ص١١١٠)

عَنْ وَهْبِ بُنِ عَبُواللّٰهِ بُنِ أَي الطَّفَيْلِ عَلَيْ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَي طَالِبٍ السِّلْلَاوَهُو يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: سَلُوْنِي. فَوَاللهِ، لَا تَسْأُلُوْنِي عَنْ شَيْءٍ كَاللهِ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، وَسَلُوْنِي عَنْ كِتَابِ اللهِ، فَوَاللهِ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، وَسَلُوْنِي عَنْ كِتَابِ اللهِ، فَوَاللهِ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ، وَسَلُوْنِي عَنْ كِتَابِ اللهِ، فَوَاللهِ مَامِنُهُ آيَةً إِلاَّ وَأَنَا أَعْلَمُ بِلَيْلٍ نَزَلَتُ أَمْ بِنَهَارٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِجَبَلٍ، فَقَامَ ابنِ الْكَوَاءِ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِي السِّفِلَا وَهُو خَلْفِي، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتِ الْفَوْلُ وَاللَّهُ مَا هُو؟ قَالَ: ذَاكَ الضَّوَاحُ فَوْقَ سَبْعِ سَلُواتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. يَدُخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ لَا يَعُورُ الْقَيَامَةِ لَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَعُورُ الْقِيَامَةِ لَا يَعُورُ الْقِيَامَةِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَعُولُ الْقَيَامَةِ لَا يَعُولُ الْقَيَامَةِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَقِيَامَةِ لَا يَعُولُ الْمُعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُولُ فِي فِيلِولِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا عَلَى الْمُعَالَى الْمُولِي الْمَالَانَ الْمُولِي الْمَالِقِيَامِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِقِيَامَةِ الْمَالِي الْمُؤْلِي الْمَالِقِيَامَةِ الْعُولُ الْمِي اللْهِ الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمَالِقِيَامِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ اللّهِ الللْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللْم

حضرت وهب بن عبداللہ بن ابوطفیل بھا ہے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب ملایتا کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا دہ فرمار ہے تھے مجھ سے سوال کرواللہ کی تشم قیامت تک جس چیز کے بارے میں تم کوئی سوال کروگے میں تم کوئی سیادوں گا۔اور مجھ سے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں سوال کرواللہ کی قشم کوئی ایک آیت الی نہیں جس کا مجھ علم نہ ہو دہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر، ابن الکواء کھڑے ہوئی راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور اُنکے در میان میٹا تھا اور وہ میرے بیجھے تھے، (اب الکواء نے راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور اُنکے در میان میٹا تھا اور وہ میرے بیجھے تھے، (اب الکواء نے بیچھا کیا آپ بیت المعور کے بارے میں جانتے ہیں؟ مولا علی ملایتا کی فرما یا وہ ایک سوراخ ہے۔جو سات آسانوں کے اُوپر اور عرش کے بیچ ہے اُس میں جر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں گر دہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آسکیں سے۔

(امام محمر بن عبدالله أزرتي، اخب رميكة، جلد ا:ص٥٥)

.....

المُورِ الْمُرَادِ مُلِنَ عَلَى الْفُرَادِ مُلِنَ عَلَى الْفُرِينَ الْفُرِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلِيلَا الللللَّهِ الللللَّاللَّ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللَّلْمِلْمِلْلِلْلِلْلِل

سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھ سے سوال نہ کر سکو اور نہ ہی میری مثل میرے بعد سوال کر سکو گے وہ (راوی) کہتے ہیں بس اس پر ابن الکواء کھڑے ہوئے اور کہا۔اے امیر المو منین مالیتا؟: (قسم ہے اڑا کر بھیرنے والیوں کی سور ۃ الذاریات: ۱) اس سے کیام ادہے؟

آب (مولا على ) نے فرمایا "موائيس" پر بوچها (بوجه أشاف واليال سورة الذاريات :٢) " سے كيا مراد ہے۔ فرمايا (مولاعلى)" باول" اور پھر يو چھا" آہت آہت چلنے واليال (سورة الذاريات: ٣) " ي كيا مراد ب؟ آب (مولا علي ) في جواب ديادد كشنيان" پر بوچها(اور كام تقسيم كرنے والے سورة الذاريات: ٣) سے كيام اد ہے ؟ جواب فرمايا "فرشتے" كر يو جما (وولوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفرے بدل دیا اور اُنہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے تھرمیں اُتار دیا، وہ دوزخ ہے جس میں ڈالیں جائیں گے اور وہ بُراٹھکانہ ہے۔ (سور قابراہیم:۲۹۴۸)،اس سے کون لوگ مراو ہیں؟آ پا (مولاعلی )نے جواب دیاس سے قریش کے منافقین مرادہیں۔

(الم حاكم المستدرك، جلد ۴: حديث ٣٤٣٩)، (الم طبر ي جامع البيان في تغيير القرآن، جلد ١٣: ص ٣٢١) 38 عَنْ أَبُوْعَبْدِ الرِّحْلْنِ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِه فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ تُنْ إِلْهَا طِمَةَ مِنْكَامٌ : أَوْمَا تَرْضَيْنَ أَنِي زَوَّجْتُكِ أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا ، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا -

حضرت ابوعبدالرحلن ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی كتاب مين أسطح باته سے لكسى موئى يه حديث بإئى كه رسول الله الله الله الله عضرت فاطمه بتول زمرا سلام الله علیباے فرمایا: کیاتم (فاطمه سلام الله علیبا)اس پرراضی نبیس ہو که میں نے تیری شادی (نکاح)اُس شخص (مولاعلی ) ہے کی ہے جومیری ساری اُمت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اوراُن (امت) میں سب سے زیادہ علم والاہے، اور اُن سب سے براطم (نرم مزاح) والاہے۔

(امام احد بن عنبل مُسند، جلد ٥: حديث ٢٠٣٢ ٢)، (امام طراني البعجد الكبير، جلد ٢٠ حديث ٥٣٨)، (امام بيشي مجمع الزوائد وشيع الفوائد، جلد ٩ : ص ١٠١)

الإلى فالتحقيق في المراق المرا

نے مبر کے سامنے کو ہے ہو کربیا اشعار پڑھ کرسائے۔

جب ہم نے مولا علی طالبتا کی بعت کی تو ہم نے یقین کیا کہ ابوالحن طالبتا (مولا علی)ان افراد میں ہیں جن سے فتنے خوف کھاتے ہیں۔

ہم نےاُن کو (حضرت علی ) تمام لوگوں سے بڑھ کر لوگوں کے قریب پایا بے شک وہ (مولا على تريش من سب براه كركتاب وسنت كے عالم تھے۔

بے دیک قریشان کی (مولاعلی ً) راہ کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے جب وہ کسی روز طاقت والے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ان (مولاعلی میں ہر طرح کی خیر (مجلائی) موجود ہے۔جبکہ باتی تما قریش میں وہ خوبیاں (صفات) نہیں پائی جاتیں جوان (مولاعلیؓ) میں پائی جاتی ہیں۔

(امام حاكم المستدرك، جلد ٣: حديث ٢٥٩٥)

عَنْ بَسَامِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الصَّنوَ فِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ الطِّيْقَالِ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: سَلُونِي قَبْلَ أَن لَاتَسْأَلُونِي، وَلَنْ تَسْأَلُوا بَعْدِي مِثْلِي، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ الْكُوَّاءِ فَقَالَ: يَا أمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَا ﴿ وَالنَّارِيْتِ ذَرُوا ۞ قَالَ:الرِّيَاحُ.قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْحَمِلْتِ وِقُرًا ﴿ ﴾ قَالَ: السَّحَابُ، قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْجُرِيْتِ يُسْرًا ﴿ ﴾ قَالَ: السُّفُنُ قَالَ:فَمَا ﴿ فَالْمُقَسِّمٰتِ آمُرًا ۞ ﴾ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: فَمَنْ ﴿الَّذِيْنَ بَدُّلُوْانِعْمَتَ اللهِ كُفُرًا وَ اَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلُونَهَا ۗ وَبِئُسَ الْقَوَارُ ﴿ ﴾ قَالَ مُنَافِقُوا قُريشٍ \_

حفرت بسام بن عبد الرحمٰن الصير في حضرت ابوالطفيل الفينية ، وايت كرتے ہيں وہ كہتے 

المُنْ الْمُرَمُ الْمُعَلِّلُ مِنْ الْمُوْلِينَ مِلْ الْمُولِينَ } ﴿ ﴿ مَا الْمُولِينَ ﴾ ﴿ وَ199 اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المُولِينَ ﴾ ﴿ وَ199 اللَّهُ مِنْ المُولِينَ المُؤْلِقِينَ المُولِينَ الْمُؤْلِينَ المُولِينَ الْمُولِينَ المُولِينَ المُولِ

عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمَا وَ اللهِ عَلْمَا وَ أَفْضَلَهُمْ حِلْمًا . وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا . وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا . وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا . وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا . وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا . وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا . وَاللّهِ إِنَّ ابنِيْكِ لَمِنْ شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

حضرت ابوصالح حنی حضرت علی ابنِ ابی طالب طلیشا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کٹی آئی آئی آئی نے ارشاد فرمایا: اے ابوالحسن طلیقا، (مولاعلی کی کنیت) تم کوعلم مبارک ہو، تحقیق تم علم سے خوب سیراب ہوئے ہواور تُم نے (چشمہ علم) ہے خوب جی بھر کر پیاہے۔

(امام ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ٢٥)

387 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْآلِيِّ الْأَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٍّ ﴿ كَالْمُ اللهِ الْآلِيَ الْمَابَ لَهُ الْمُلَالِيَّةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٍّ ﴿ كَالْمُهَا، فَمَنْ أَرَادَالْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْمَابَ لِ

حضرت عبدالله ابن عباس علیه است به دوایت ہے وہ کتے ہیں کہ رسول الله التی این آنے ارشاد فرمایا: میں علم کاشہر ہوں اور علی ملایشاں اُس کا در وازہ ہے، پس جواس شہر میں واخل ہو ناچاہتا ہے اُس کو چاہیے کہ وہ اس (مولا علی ) در وازے ہے آئے۔

(امام حاكم الستدرك، جلد ۳: صریث ۳۹۳۷)، (امام طبر انی السعید الکیدو، جلد ۱۱: صریث ۲۱-۱۱)

المنظمة المنطقة المنطق

382 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ أَعْمَلُهُمْ عِلْمًا -

(المم ابن عساكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٢٣٢: ص ١٣٢)

الله عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَالِشَةَ اللَّهُ عَالَكُ : حَدَّ تَثَنِي فَاطِمَةُ عَيَّا اللَّهِ مَا تَا النَّبِي مَا اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَل

لَهَا: زَوَّجْتُكِ أَعْلَمَ الْمُوْمِنِيْنَ ، وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا.

حضرت مروق أم المو منين حضرت عائشه صديقة وفاقنات روايت كرت بين وه فرماتي بين كم محصت حضرت فاطمة المؤهراء فينا في يه حديث بيان كي كه حضور نبي اكرم الما في آبي أن (فاطمه بتول فينا) سي ارشاد فرمايا: (اب بني) مين نه تيري شادي أس شخص (مولا علی) سے كي جو تمام ايمان والول ميں سب سے زياده علم والا ہے۔ اور أن مين (ايمان والول) سے سب سے بہلے اسلام لان (اعلانِ اسلام) والا ہے اور علم (فرم مزاح) ميں أن (ايمان والول) سب سے افضل واعلی ہے۔ المان المان مدينة و دمشق، جلد ٢٣: ص١١١)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ اللهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولَ اللهِ النَّالِي الْفَاطِمَةَ لِمَالًا

زَوَّجْتُكِ أَقْرَمَهُمْ سِلْنًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا۔

خضرت اساوینت عیس تا استان کے دخرت کے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ التّالَیْ الّن کے حضرت فاطمة المزهر اء سلام الله علیہا ہے ارشاد فرمایا (اے بینی) میں نے تیری شادی اُس شخص (حضرت علی) ہے کہ جومیری اُمت میں سب سے پہلے قبولِ اسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور اُن (میری ملی) کے کہ جومیری اُمت میں سب سے پہلے قبولِ اسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور اُن (میری اُمت) میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اُست) میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اُس اُن عمار تاریخ مدینة و حصشی، جلد ۲۳: ص ۱۳۳۱)

عَالَ يَأْتُهَا الْمَلُوا اَيْكُمْ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِيْنَ ﴿ قَالَ عِفْرِيْكُ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيً عِفْرِيْكُ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيً عِفْرِيْكُ عِفْرِيْكُ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيً عِفْرِيْكُ عِفْرِيْكُ وَعَنْ الْكِتْبِ النَالِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدُ النَّكَ الْمَنْ الْمِنْ فَضْلِ رَبِي قَبْلَ اَنْ يَرْتَدُ النَّكَ لَكُ عَنْ الْمُعْرُ النَّكُ اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ رَبِي شَيْرًا عِنْدَ اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلِ اللَّهُ اللِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّلَّ اللَّلِي اللْمُلِلِلْمُ اللَّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللْمُلِلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

فرمایا (سلیمان علیہ السلام) اے دربار دالو تم میں ہے کون اُس (ملکہ ) کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اِس کے کہ دہ فرما نبر دار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ایک قوی ہیکل جِن نے کہا میں اُسے آپ آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے آپ اپ خقام ہے اُسٹیس، بے ذک میں اس پہ طاقتور اور امانت دار ہوں۔ (پھر) ایک ایسے شخص نے کہا جس کے پاس (آسانی) کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ دار ہوں۔ (پھر) ایک ایسے شخص نے کہا جس کے پاس (آسانی) کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ جب سلیمان نے تخت کو این بیاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میہ میر ہے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر ان فیص اور جو ناشکری کرتا ہوں یا کفر ان فیص اور جو ناشکری کرتا ہوں یا میرا پروردگار ہے پوان فیص اور جو ناشکری کرتا ہوں اور جو ناشکری کرتا ہوں دیرا پروردگار ہے پرواہ (اور) کرم کرنے والا ہے۔

اِن آیات مقدسہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اُس بندے کہ پاس کتاب کا تھوڑا ساعلم تھا تو اُس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ نوسو میل کی مسافت پر پڑا تخت آ کھے جھیکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا سکتا ہے تو میرے مولا علی طاقت اور اختیار کا کیا عالم ہوگا آپ کے پاس کتاب کا تھوڑا علم نہیں تھا بلکہ ساراعلم تھا۔ میں اگریہ کہوں کہ علم مولا علی طایعت ورپر آ کر خیرات مانگآ ہے۔ تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اِس کینے تو میں کہتا ہوں کہ آ قاش این ایک بعد علی طایعت کو کی اور نہیں۔

عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُنْ عِلَيْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي (الم ابن مساكر جمر خ مديدة و دمشق، جلد ٢٣: ص ٣٤٩)، (خطيب بغداد ك تاريخ بغداد، جلد ٤: ص ١٤١)

عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهِ وَ اللهِ ال

عَلِيٌّ بَابُهًا. فَمَنْ أَرَادَالْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ

ج حضرت جابر بن عبداللہ خوالیہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کوار ثاو فرماتے ہوئے نا: میں علم کاشہر ہوں اور علی ملائٹ الاس کا در وازہ ہے ، کیس جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے فرماتے ہوئے ننا: میں علم کاشہر ہوں اور علی ملائٹ الاس کا در وازہ ہے ، کیس جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ما ہے کہ وہ اس (مولا علی ) در وازے پر آئے۔

اُس کو چاہے کہ وہ اس (مولاعلی )ور واڑے پر آئے۔ (اہام عالم المستدرک، جلد ۳: صریف ۲۹۳۹)، (اہام ابن عساکر تاریخ مدیدنة و حمشی، جلد ۲۲، ص ۳۷۹) (نام عالم المستدرک، جلد ۳: طیب بغدادی تاریخ بغداد، جلد ۳: ص ۲۱۸)، (اہام ابن عدی الکامل، جلد ۳: ص ۳۱۲)

الله عن الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةً. عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْقَادَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الطَّيْقَادَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا المَ

(امام جلال الدين سيوطى ،الآلي، المصنوعة، جلدا: ص٢٠٤)

ان ساری روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیتِ کریمہ مول علی علیاللاً کی شال میں نازل ہوئی اور علی علیالی وہ شخصیت میں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔

میں نقیر محمہ یاسین قادری بہاں ایک بات کرنا ہے حد ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سلمان علیہ السلام نے اپنے در باریوں سے فرما یا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے جس کاذکر قرآنِ مجمعہ کی سورة نمل میں موجود ہے۔

جب يه آيت رول الله المواية إلى الله الله الله الله يمي جابتا الله الله كله الله الله كل الله كل الله كل الله كل ابلی بیت عَلَیْهِ السَّلَامُ تم سے ہر قسم کے گناہ کامیل (رجس) دُور کردے اور تمہیں طبارت دے کر بالكل پاك صاف كردك)أم سلمه رضى الله عنها ك محريين تورسول الله الله الله الله الله الله المحاسبة فاطمه سلام الله عليها اورحسن اورحسين عَلَيْهِمَا السَّلامُ كو بلايا اور أن پر جادر بھيلا دى (دُھانپ ليا) اور علی مالیشاں کو اپنی پُشت مبارک کے چیچھے کھڑا کر کے اُن پر بھی چادر پھیلادی۔ پھر فرمایا ہے ہمارے اللہ یہ میری الل بیت عَلَیْهِ السَّلَامُ ہے اِن سے ہر قسم کے گناہ کا میل (رجس) دُور کردے اور انہیں طہارت سے نواز کر پاک صاف کردے۔

حضرت أتم سلمه رضى الله عنها كہتى ہيں: اے الله كے نبي ميں بھى ان كے ساتھ آ جاؤل (چادر كيني)آپان فرمايا- تماين جگه پرر جواور تم فير پر بى مو-

(امام ترندي، جامع ترندي صفحه ۲۸، عديث ۵ • ۳۲، مطبوعه دار السلام الرياض المعوديد)، (امام ترخدی، جامع ترخدی صفحه ۸۵۹ مدیث ۸۸۷س، مطبوعه دارالسلام الریاض العودید)، (امام حاکم متدرک، جلد سوسریث ۲۰۵۵)

امام ترفدی اپنی جامع میں ایک اور روایت ان الفاظ کے ساتھ لائے ہیں ہم پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں۔

وا الله حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسْلِمٍ: حَبَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً: حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال فَاطِمَةً سِتَّةً أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ لِصَلاةِ الفَجْرِ يَقُوْلُ: الصَّلاةَ يَا أَهُلَ الْبَيْتِ ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ حضرت انس ابنِ مالک علیہ علیہ کے روایت ہے (جب یہ آیت نازل ہوئی تو) رسول نماز کا وقت ہو گیااے اہل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَامُ اور پھریہ آیت پڑھتے (بس اللہ یمی چاہتا ہے کہ اے رِر سول الله النَّالِيَّالِيَّم كِي اللِّي بيت عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ تم سے ہم قسم كے كناه كامنيل (رجس) دور كردے اور المسي طہارت دے كر بالكل صاف كردے\_)

(امام ترندي، جامع ترندي، صغيه ٢٠٨، حديث ٧٠١ه، مطبوعه دار السلام الرياض السودي)،

المنظمة المنظم 

 إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيرًا فَ کے گناہ کامیل (رجس) دور کردے اور تہہیں طہارت دے کر بالکل صاف کر دے۔

المرتضى عليست وطهارت على المرتضى عليسَّلاً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم احادیث سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی علیالاً، فاطر سلام الله علیما ،حسن طالِقا ،حسین طالِقا کی شان میں نازل ہوئی۔ ہم بوری سند کے ساتھ حدیث

والله حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَبْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ الْمُلَّا قَالَ: لَنَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ النَّالِيِّ النَّالَهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الزِجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ فِي بَيْتِ أُمِّر سَلَمَةٌ فَدَعَا فَاطِمَةً وَحَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَجَلَّلُهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِةٍ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هٰؤُلاءِ أَهٰلُ بَيْتِي فَأَذْهِبُ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهِرْهُمْ تَطْهِيْرًا" قَالَتْ أُمِّ سَلَمَةً: وَأَنَا مَعَهُمْ يَانَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى

حضرت عمر بن الى سلمه عليه الشيئة (برورده رسول الله النائية المينية في سعد وايت ب-

المُولِونِ مُلْوَالِمُولِمُ الْمُولِدِينَ الْمُولِدِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُولِدِينَ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّالِي ال

ایک اورر وایت اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت أمِّ سلمہ رضی الله عنها إن الفاظ میں

393 عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ثُلَّا النَّبِيَ النَّبِينَ النَّبِيَ النَّبِي النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهِ النَّهُ النَّالِقُلُمُ النَّهُ النَّالِي النَّال خَزِيْرَةٌ فَلَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا: ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ فَلَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيْرَةِ وَهُوَ عَلَى مَنَامَةٍ لَه عَلَى دُكَّانِ تَحْتَهُ كِسَاءٌ لَهُ خَيْبَرِيُّ قَالَتْ: وَ أَنَا أَ صَلِّي فِي الْحُجْرَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هٰذِهِ الْآيَةَ - ﴿إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيْرًا ﴾ (سورة االاحزاب:آيت٢٢) قَالَتُ: فَأَخَلَ فَضُلَ الْكِسَاءِ فَغَشَّأْهُمْ بِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ فَأَلُوى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: أَللُّهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصِّتِي فَأَذْهِبُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِرُهُمْ تَطْهِيْرًا. أَلَنُّهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا. قَالَتْ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْبَيْتَ فَقُلْتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ النَّالِمُ اللَّهِ النَّالِمَ ؟ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ . إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ -

اُم المومنین حضرت اُیّم سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے حضور نبی اکرم لیُّن اِیّا اُن کے مگھر (أيّم مسلمه ينيّاً) تشريف فرمات حصرت سيده فَالْجَلْلُ الْمَهْلُهُ عَيْنًا أَبّ كَ بِاسَ باندُى مِن خزيره (گوشت اور روٹی سے بناسالن) لے کر آئیں آپ نے اُن سے فرمایا اپنے شوہر (علی )اور بیٹوں (حسن و حسين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ) كوبلاؤ يس حضرت على اورحسين اورحسن عَلَيْهِمَا السَّلامُ آكَّ اور داخل موكر آپ کے باس بیٹ کراس خزیرہ سے کھانے گئے۔آپ بالا فانہ براہی خوابگاہ میں تشریف فرما تھے آپ کے نیچے آپ کی خیبری چاور تھی۔ (اُمِّ سلمدرضی الله عنها) کہتی ہیں کہ میں حجرہ میں نماز پڑھ رہی تھی بس الله تعالیٰ جَافَالاً نے میہ آیت نازل کی۔

الإفارة الإفارة على الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني المحروب ال

ایک اور روایت اِی آیتِ کریمہ کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں جس کوامام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ہم پُوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

عَدُّثَنَا أَبُوبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِأَي بُكْرِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ شَيْبَةً عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتُ قَالَتُ عَائِشَةٌ خَرَجَ النَّبِيُّ لِمُ اللَّهِ عَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ جَاءَ الْحُسَائِنُ فَى خَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتُ فَاطِمَةٌ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّهَا يُوِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ

(سورة االاحزاب: آيت ٢٣)

وقت باہر تشریف لائے آپ نے (سیاور بگ کی اُون کے کجاووں سے منقش) چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت حسن بن على عليه السلام آئے تو آپ نے اُنہیں چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین علیہ السلام آئے تووہ خود چادر میں داخل ہو گئے اور پھر حضرت سیدہ فاطعة الزھر اءسلام الله علیها آئی توآپ نے اُنہیں بھی چادر میں داخل کر لیا پھر حضرت علی ملائٹلا آئے تو آپ نے اُن کو بھی چادر میں داخل کر لیا مجرآپ نے یہ آیتِ مبارک پڑھی۔

(بس الله يك جابتا ب كداي (رسول الله المُؤلِيَّا لم كى) اللِّ بيت عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تم عم مم کے گناہ کامیل (رجس) دُورکر دے اور تمہیں طہارت دے کر بالکل صاف کر دے۔)

(الم مسلم صح صفح عنى ١٤٠١ احديث ٢٣٢١، ٢٣٢٢ مطبوعه دارالسلام رياض). (الم ابن الى شيبة الصف جلد٧-ريث٢١٠١)، (المام الرين داهويد مند، جلد موسد ١٢٤١)

المُنْ الْبُرْمُ الْمُعَلِّىٰ الْمُعْلِينِ فِي الْمِثْلِينِ فِي الْمِثْلِينِ فِي الْمِثْلِقِ فِي الْمِثْلِقِ فِي الْمِثْلِقِ فِي الْمُثْلِقِ فِي الْمُثَالِقِ فِي الْمُثَالِقِيقِ فِي الْمُثَالِقِ فِي الْمُثَالِقِيقِ فِي الْمُثَالِقِيقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَالِقِ فِي الْمُثَالِقِيقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَالِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَالِقِيقِ فِي الْمُثَالِقِ فِي الْمُثَالِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُنْلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُنْلِقِ فِي الْمُثَلِقِ فِي الْمُثَالِقِ فِي الْمُثَالِقِ الْمُلِيقِ فِي الْمُثَالِقِ الْمُنْلِقِيلِي الْمُنْلِقِيلِقِ فِي الْ

مِنْهُمَا عَلَى فَخِزِهِ - ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ أَوْقَالَ كِسَاءً ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الآية ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَ كُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (سورة االاحزاب: آيت٣٣) وَقَالَ: أَللَّهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلُ بَيْتِي

حصرت علی علالتا اور حسن علائق و حسین علاله بھی ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑے ہوئے آئے بہال تک کہ آپ (حجرہ میں) داخل ہوئے توآپ نے حضرت علی طالِتلاً اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نزدیک کر کے سامنے بٹھالیااور حسن ملایشان اور حسین ملایشان ہر ایک کواپنی ران پر بٹھالیا پھر آپ نے اُنہیں اپنے كيرك ياچادرے دھانپ ليااور پھرية آيت تلاوت كى (الله تويبى چاہتاہے كه اے (رسول الله كى) الل بیت عَلَیْهمُ السَّلَامُ که تم سے دُور کردے ہر قسم کی ناپاکی کو اور سمبیں بوری طرح سے پاک و صاف کردے)آپ نے فرما یااے اللہ بد میری الل بیت عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ بِ اور میری الل بیت عَلَيْهِ مُ السَّلَامُ زياده حق دارم

(الم احدين صنبل مُسند، جلد مه حديث ٢٩٠١). (الم ابن الي شيبة المصنف، جلد ٢ حديث ٣٢١٠٣)، (امام طراني مجم الكبير جلد العديث ٢٦٤٠)، (امام بيقي السنن الكبرى، جلد ٢ حديث ٢٦٩٠)، (امام عاكم الستدرك جلد ٢ عديث ٣٥٥٩)

ا یک اورر وایت جس کوابوسعید خدری رایشهٔ نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ عِلَيْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا يُوِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (سورة االاحزاب آيت ٢٢) قَالَ: نَزَلَتُ فِي خَسْسَةٍ فِي رَسُولِ اللَّهِ تُنْ اللَّهِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةً، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حضرت ابوسعید خدری والغین سے روایت ہے وہ اللہ تعالی جَن اَلَیْ کے اس فرمان (اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے (رسول اللہ) کی اہلِ بیت عَلَيْهِ مُد السَّلا مُرخَم ہے دُور کردے ہر قسم کی ناپاک کواور حمہیں

المنظمة المنظم

آئے نے چادر کا بچاہوا حصہ لیا وراس سے انہیں ڈھانپ دیا پھر آپ نے اپناہاتھ مبارک بیادر ے باہر نکالا اور أے آسان كى طرف بلند كركے فرما يااے الله يه ميرى اللي بيت عَلَيْهِ السَّلامُ إور میرے خاص کردہ ہیں (منتخب کردہ) پس تو ان ہے رجس کو دُور کردے اور ان کو اچھی طرح سے بالكل باك صاف كردك-الله يه ميرى اللي بيت عَلَيْهِمُ السَّلَامُ به اور مير ع منتخب كرده إين پی تُوان کوطہارت دے کر بالکل پاک صاف کردے (ہر قتم کے گناہ کامکیل دُور کر دے) حضرت أمِ سلمه رضى الله عنها كهتى بي كه ميس في حجره كاندرا پناسر داخل كياادر كها يار سول الله الله الله الله الله الم بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں تو آپ نے فرمایا بے شک تُو (بھی) خیر پر ہی ہے، بے شک تو خیر پر

ال ہے۔ (امام احمر بن صنبل مند، جلد ۱ حدیث ۲۵۵۱،۱۱م احمد بن صنبل فضائل صحابہ جلد ۲ حدیث ۱۹۹۳،۱۱م طبر انی معمم الکبیر جلد ۳ حدیث ۲۲۲۷،۱۱م این عساکر تاریخ مدینة و دهشق جلد ۱۳،۳۰۳، صنحی ۲۰۴،۲۰۳) اس مديث مبارك سے به بات واضح موحى كه به آيت مولا على علايتلا و فاطمه سلام الله عليهااور

حسن ملیظاً و حسین ملیلتاً کی شان میں نازل ہوئی۔اور دوسری بات میہ ثابت ہوئی کہ اِن جبیہا کا سَات میں کو کی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اُم المومنین اُم سلمہ رضی الله عنھانے جب چادر کے پنیچ آنے کی اجازت ما کی تو حضور کے اجازت نہیں دی بلکہ فرما یا کہ تُوجہاں کھڑی ہے وہ بھی اچھی جگہ اور اعلیٰ مقام ہے یعنی میر کازوجیت میں ہویہ فضیلت کیا کم ہے گر اِس چادرِ تطہیر کے بینچے نہیں آسکتی پند چلاجو چادر تطہیر کے نیچ آئے ہیں ووپوری کا کنات میں سب سے افضل واعلی ستیاں ہیں۔

ا یک اور روایت ہے جس کے الفاظ میہ ہیں۔

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ إِنْهُمْ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ النَّالِيمَ وَمَعَهُ عَلِيْ السَّفِيا وَ حَسَنُ السِّيْفَا وَ حُسِينٌ السِّيْفَا آخِذٌ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِم. حَتَّى دَخَلَ فَأَدُنى عَلِيًّا وَ فَاطِمَةً فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَجْلَسَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ

208 (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (2

یوری طرح سے باک وصاف کردے) کے بارے فرماتے ہیں کہ سے پانچ ذواتِ مقدرہ کے بارے ورن را بي الله عليها، اور حفرت على علي اليفلاء حضرت فاطمه سلام الله عليها، اور حفرت من نازل مولى: رسول الله الفي الله عليها، اور حفرت

حس مالينلا اور حفرت حسين ماليتلاك

(امام طبراني معجم الاوسط جلد ساحديث ٣٢٥٦)، (امام طبراني معجم الصغير، جلد احديث ٣٢٥)

حفرت ابوسعید خدر ی وایشنی کاس روایت کے مطابق یہ آیتِ کریمہ پنجتن پاک کے لئے اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اور پنجتن باک میں مولا علی طلقا کا دوسرا نمبر ہے۔ اِس لیے رسول گر یعنی مجد نبوی میں آسکتے ہواس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اِن کوایسا پاک وصاف کیا ہے کہ یہ اُ مجھی ناپاک ہوتے ہی نہیں۔

حضور نبي اكرم الفي ليتنا نه يه حديث از شاد فرماكر مولائے كائنات على عليه السلام كى نفاست و طهارت پرمهر خبت کردی۔

396 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْدِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عَلِيٌّ لَا يَحِلُ لِأَصَهِ يُجْنَبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ

(بور کی سند کے ساتھ حدیث ہم نے روایت کر دی)

حفرت ابوسعيد والمنت على الله المنات على الله المنات سے فرمایااے علی ملائناہ کسی مخف کیلئے حلال نہیں تیرے اور میرے سواکہ وہ حالتِ جنابت (طاہراً) ملال مجد (نوی) می رہے۔

(لهام ترندي جامع، صغيه ٨٣٨، حديث ٣٤٢ مطبوعه دار السلام رياض)؛ (امام بزار مُسند جلد ٢٧، حديث ١١٩٤، الم ابويعلى مند، جلد ٢، مديث ١٠١٠)، (امام بيبقى السنن الكبرى، جلد، مديث ١٨١١) ا یک اور روایت ہے جس میں پنجتن پاک کاذ کر ہے۔

المنظرة المنظر

عَنْ أُمْ سَلَمَةَ اللَّهُ عَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةً الْهَالَ الْمَسْجِدُ لِجَنْبِ وَلَا لِحَالِمِنِ إِلاَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةٌ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَينِ أَلا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تَضِلُّوا ـ

أمّ المومسنين حضرت أمّ سلمه رضى الله عنها سے روايت ہے آج فرماتی بين كهرسول ر سول الله النوليَّة في على عليقال ، فاطمه سلام الله عليها ، حسن عليقال اور حسين عليقال ك \_ آگاه مو جاؤ ( جان لو ) تحقیق میں نے نام تم کو بتادیے ہیں تاکہ تم مگر اوند ہو جاؤ۔

(امام بيبق السنن الكبرى جلدك حديث ١٣١٤٩،١٣١)

ایک اور روایت جس کو بھی اُم المومنین اُمّ سلمہ رضی الله عنبار وایت کرتی ہیں اُس کے الفاظ

عَنْ أُمْرِ سَلَمَةَ اللَّهِ عَالَاتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هُذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَّا وَعَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أم المومنين حضرت أم سلمه وللها على ووايت ب آب فرماتي جي كدرسول الله التواييل في ار شاد فرما یا کسی ایک کے لیئے بھی جائز نہیں کہ وواس مسجد میں جنابت کی حالت میں داخل ہو۔ سوائے میرے اور علی مالیظا کے (یعنی میں اور علی سی مجی حالت میں معجد میں آسکتے ہیں)

(المام طبراني معجم الكبير جلد ٢ صنحه ٣٥١،٣٥٠)

ایک اور روایت ہے اُس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔

399 عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ الْأَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلمُ المِلمُ ال عَلَى كُلِّ حَالِيضٍ مِنَ النِّسَاءِ وُكُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مُحَمَّدٍ النَّ اللَّهُ مَعَلَى ال مُحَمَّدٍ النَّ اللَّهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةً وَالْحسن وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-

#### ا كَيْزِ الْيُرَمِّينَ عَلَىٰ أَفْسِلِيَةِ عِلَىٰ فِي الْمُرْآنِ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

برسبیلِ تذکرواں آیت کی روشیٰ میں جس آیت کاذکر چل رہاہے۔ اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں مشرک کی پیچان ایسے بیان کی فرمایا:

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

"اے ایمان والو اِبِ شک مشر کین سرا پانجاست ہیں"۔ (سور ہ توبہ:آبت ۲۸)

اِس آیتِ کریمہ میں الله رب العزت نے فرمایا ہے کہ مشرک کی پیچان ہے کہ وہ نجس ہوتا ہے۔ اب یعنی پلید، ناپاک، ہوتا ہے اس کا مطلب جس کے نجس قریب آجائے وہ مشرک ہوتا ہے۔ اب حضور نبی اکرم التَّیْ اللّٰی بیت عَلَیْهِ مُدالسَّلا مُرک ہارے میں ارشاد ہوا۔

النَّمَايُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْدًا الْمَا الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

"بس الله يمي جابتا ہے كه اے (رسول الله التي ليكل كى) اللي بيت عَلَيْهِ مُد السَّكَا ثَمْ ہے ہم قسم كَ الله عَل ك كناه كاميل (رجس) دُور كر وے اور تنهيں طہارت وے كر بالكل صاف كروے "-

پہ چلانجس ناپاک جس کے قریب ہو وہ مشرک جس سے دُور ہو وہ حضور التَّافِیَةُمُ کا اللّٰ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاُمُ سے عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ سے وَور ہو وہ حضور التَّافِیَةِمُ کا اللّٰ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ سے دُور ہو جائے بے شک وہ مفتی ہو علامہ ہو، حاجی ہو، زاہد، عابد، منقی، پر ہیز گار ہو مگر جو حضور نی دُور ہو جائے اللّٰہ اور قرآن کی نظر میں وہی نجس اور رجس اگر مالتُّوُ اِیّنَامُ کی االلّٰ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ سے دُور ہو جائے اللّٰہ اور قرآن کی نظر میں وہی نجس اور رجس ہے۔ وہی پلید اور ناپاک ہے یا جس کو خود اللّٰ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ دُور کردیں وہی پلید اور ناپاک ہے یا جس کو خود اللّٰ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ دُور کردیں وہی بلید اور ناپاک ہے ہوا اُس نے خود کو آ تا کی اہلِ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ سے جو دُور کرلیا۔ اب ہم کو سو چنا ہو گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے دِلوں میں آپ کی اہلِ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ کی حجت ہے یا بخض ہے۔

ای آیتِ کریمہ کے ذیل میں حضرت حکیم بن معد اللہ اسے بھی روایت ہے اس کے الفاظ

المنافرة الم

(ام جلال الدین سیو ملی مند فاطعة الزهراء صفح ۱۶۳،۱۲۳)، (ام مبندی کنزالعمال جلد ۱۲، صفح ۳۵) پختن پاک کاهمرانه بی ایسا ہے کہ نجس اِن سے دُور کرویا گیا ہے سیاسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتے۔

ای لیئے تاجدار کا تنات کا فرمان ہے۔

اِی طرح ایک اور روایت جس کو امام جلال الدین سیوطیؓ نے بھی خصائص الکبری میں روایت کیاہے کہ رسول اللہ کی بٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پاک ہیں۔

إِبْنَتُهُ فَاطِمَةُ أَنَّهَا كَانَتُ لَا تَحِيْضُ وَكَانَتُ إِذَا وَلَدَتْ طَهَرَتُ مِّنْ نِفَاسِهَا إِبْنَتُهُ فَاطِمَةُ أَنَّهَا كَانَتُ لَا تَعْفُوتُهَا صَلَاةً وَكَلَابُ سُرِيَّتِ الزَّهْرُّاءَ سَلَامُ اللهِ عَلَىٰهَا عَلَىٰهُ اللهِ عَلَىٰهَا۔

(امام بوسف بن اساعیل نبانی الشرف الموبد لآلی مجمد صفحہ ۲۵،۵۳) پته چلامید گھر اندالیا ہے! س گھر کا ہر ایک فرد پاک ہے صاف ہے طاہر و مطاجر ہے۔ علی علیلالااد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے اللہ نے نجس و رجس کو دُورکر دیا ہے اور اِن کو ایسا پاک کردیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہاں ایک اور نقط ہم بیان کرناچا ہے ہیں۔

المنظمة المنظمة المنطقة المنطق

عَنْ حَكِيْمِ بُنِ سَعُرُّ قَالَ: ذَكُرْنَا عَلِيَّ بُنَ أَي طَالِبٍ الطَّفَا اعِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً ثَاثَهُ قَالَتُ: فِيهِ نَزَلَتُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (﴿ رَةُ الرّاب: آيت ٣٣)

حضرت علی این حضرت علی این محدید الفید سے روایت ہے آپ پیلید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی این ابی طالب بیلید کاذکر اُم المو منین حضرت اُمِّ سلمہ رضی الله عنها کے سامنے (پاس) کیا تو اُنہوں (اُمِّ سلمہ) نے فرمایا: اُن کے بارے میں (علی ) یہ آیت نازل ہوئی۔ (بس اللہ یہی چاہتاہے کہ اے (رسول اللہ کی) المی بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ تَم سے ہر قسم کے گناہ کامیل (رجس) دُور کردے اور تمہیں طہارت دے کر بالکل صاف کردے۔)

(الم ابنِ جرير طبر ي جامع البيان في تغسير القرآن جلد ٨ صفحه ١٨١)

ایک اور روایت بیان کرتے ہیں۔

عَنُ أُمْرِ سَلَمَةً عُمُّاقًالَتُ: إِنَّ هَٰذِهِ الْآَيُةَ نَزَلَتُ فِي بَيْتِي ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُ أُمْرِ سَلَمَةً عُمُّاقًالَتُ: إِنَّ هَٰذِهِ الْآَيُةَ نَزَلَتُ فِي بَيْتِي ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (سورةالاحزاب: آيت ٣٣) عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (سورةالاحزاب: آيت ٣٣) فَقَالَتُ: قَالَتُ: وَأَنَا جَالِسَةٌ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ النَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْدٍ، أَنْتِ مِنْ أَزُواحِ رَسُولِ اللّهِ النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَيْدٍ، أَنْتِ مِنْ أَزُواحِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

أم المومنين حضرت أمّ سلمه رضى الله عنها بدوايت به أنهول في فرما ياب شك به آيت كريمه مير عد تحريم نازل مو فى تقى (الله تو يهى چا بتا به كه اب (رسول الله كى) اللي بيت عَلَيْهِهُ السَّلَا فه تم سے وُ در كر دے ہر قسم كى ناپاكى كواور تهم ہيں پورى طرح سے پاك وصاف كر دے) أنهوں في كها مين دروازے كے باس ميشى تقى ميں نے كہا يارسول الله التَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بيت ميں سے

المُنْ الْبُرَةُ الْمُوَالِيَّةِ مِنْ الْمُرْانِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْلِقِلْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ

نہیں۔؟آپ نے فرمایا بے شک تُو خیر پر ہے تم رسول اللہ کی از داج میں ہے ہو آپ فرماتی ہیں۔ اُس وقت گھر میں رسول اللہ لٹائی آئی علی علیظا، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ تھے۔ پس آپ نے انہیں چادر میں ڈھانپ لیااور فرمایا ہے اللہ یہ میری اہلِ بیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ ہیں پس تُوان ہے ہرقسم کی ناپاکی کوؤور کردے اور انہیں بالکل پاک وصاف کردہے۔

(امام ابن اثير، جامع الاصول، جلد ٩ صديث ٢٠٠٢)

ایک اور روایت ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہے ہم پوری سندے ساتھ بیان کرتے ہیں جس کوامام تریذی نے روایت کیاہے۔

الله حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَلَ عَنْ زُبَيْرٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّرَسَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ لَيُّ لِيَّا اللَّهِ عَلَى عَنْ الْمِسَلِّمَةُ أَنَّ النَّبِيِّ لَيُّ لِيَّا عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيًّ وَ فَاطِبَةً كِسَاءً ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هُولاءٍ أَهْلُ بَيْتِي وَحَامَتِي أَذُهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِرُهُمْ تَطْهِيْرًا" فَقَالَتْ الْمِسْلَمَة " وَأَنَامَعَهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ لِيُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(امام ترندی جامع ترندی صغیہ ۱۵۸ صدیث ۱۵۸۱ مطبوعہ دار السلام، الریاض) ایک اور روایت ای آیتِ کریمہ کے بارے میں ہے جس کو ابو جمیلہ نے روایت کیا ہے۔ ہم اُسے بیان کرتے ہیں تاکہ مزید ہماری بات کو تقویت مل جائے۔

405 عَنْ أَبِي جَمِيْلَةَ. أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ الطَّالِا حِيْنَ قُتِلَ عَلِيًّ اسْتُخْلِفَ (405 عَنْ أَبِي جَمِيْلَةَ. أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ الطَّعْنَا الْمَعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللهُ الل

·· ��//��//��

المناف ال

فَتَمَرَّضَ مِنْهَا أَشْهُوا ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، اتَّقُوْا اللَّهُ فِينَا فَإِنَّا أَمْرَاوُكُمْ وَضِيْفَا نُكُمْ وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وانَّمَا يُوِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ اللَّهُ وانَّمَا يُويْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيْدُ السَّالَ واللَّهُ اللهُ لِيَنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ اللَّهُ والنَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(امام طبرانی معجم الکبیر، جلد ۳ حدیث ۲۷۱)، امام بیشی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد ۹ صفحه ۱۸۱،۱۸۰)، (امام ذهبی سیر اعلام النبلاء جلد ۳ صفحه ۲۶۸)، (امام ابن کثیر تغییر القرآن العظیم جلد ۳ صفحه ۴۸۵)، (امام حلبی سددة الصلبیمة جلد ۳ صفحه ۳۵۵)، امام ابن عساكر تاریخ دمشق الكبید، جلد ۱۳۱ صفحه ۲۶۵)

اكماورروايت م جم كوملام شوكاني في روايت كيام أس كالفاظ يه بيل
406 عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ فَيُّ اللَّهُ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ النَّيْ الْمُؤْمِلِةِ فِي بَيْتِهَا عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَيْهِ كِسَاءً

﴿ خَيْبَرِيٍّ فَجَاءَتُ فَاطِمَةً بِبُرُمَةٍ فِيهَا خَزِيْرَةً فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

المُوْرِيْنِ الْمُرَادِيِّ الْمُعَالِيِّةِ مِنْ الْمُوْرِيِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤمِ الْمُؤْمِ الْمُؤمِ الْمُؤمِ

ذَرَكَتْ عَلَى النّبِيُّ النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الدِّجْسَ اهْلَ النّبِيُ النّبِيُّ النّبِيُ النّبِيلِ النّبِيلِ النّبِيلِ النّبِيلِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت أيِّم سلمه رضى الله عنها ب روايت ب أنهول نے فرما يا كه رسول الله التي أيّم مرب گھر ميں اپنى خواب گاہ ميں تشريف فرما تھے آپ پر خَيبرى چادر تھى ۔ حضرت فاطمه سلام الله عليها ہائدى ميں خزيرہ (روفى اور گوشت كا بناسالن) لے كر حاضر ہو غيں ۔ رسول الله التي التي التي التي الله عليها الله عليها) اپنے شوہر (علی ) اور دونوں بيٹول حسن عليشا، اور حسين عليشا، كو بلا لاؤ۔ پس انہوں نے أن (سب) كو بلاليا تو آن كے كھانا تناول كرنے كے دوران رسول الله التي التي بي بي بيت تازل ہوئى۔ (الله تو يہى چاہتا ہے كہ اب (رسول الله التي الله عليه كي الله بيت عليه من الله كردے) ہوئى۔ (الله تو يہى چاہتا ہے كہ اب (رسول الله التي الله الله كي بيكور حصاف كردے)

پس نی پاک نے اپنی چادر کا بچاہوا حصہ پکڑااور اُس سے اُن (سب) کو ڈھانپ لیا۔ پھر آپ نے اپناہا تھ مبارک چادر سے باہر ثکالااور اُسے آسان کی طرف بلند کرکے فرما یا۔ استدیم میری اہل بست عَلَیْهِ مُد السّدَلا مُر ہیں اور میرے خاص ہیں پس تُوان سے ہوشم کی ناپاکی دُور کردے اور انہیں بالکل بیت عَلَیْهِ مُد السّدَلا مُر ہیں اور میرے خاص ہیں پس تُوان سے ہوشم کی ناپاکی دُور کردے اور انہیں بالکل پاک وصاف کردے آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا۔ حضرت اُمْ سلمہ فی آپ نے ہوئے ہیں میں نے پودے سے اپناسر باہر نکال کرع ض کی۔ کیا میں مجی آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا بے شک تم فیریہ ہی ہودد مرتبہ فرمایا۔

(علامه شوكاني فتح القدير، جله ٣ صغحه ٢٨٠،٢٤٩)



٠٠٠ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْلَه 'فِيهَا حُسْنًا ٥ "اور جو شخص نیکی کمائے گاہم اُس کیلئے اُس میں اُخروی تواب اور بڑھادیں گے"-(سورة الشواري: آيت ٢٣)

اس آیتِ کریمہ کے بارے میں بے شار روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت الل بيت عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ ك لئ نازل مونى اور الل بيت عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ من مولائ كائات على علايتلاً سرِ فهرست جين-

408 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَّةَ نَّزِ دُلَّه ' فِيْهَا حُسْنًا ﴾ (سورةالشورى: آيت ٢٣) قَالَ: الْمَوَدَّةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

جو شخص نیکی کمائے گاہم اُس کے لئے اُس میں اُخروی لوّاب اور بڑھادیں گے ) اُنہوں نے فرمایا: اس ر مر ادآلِ محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كي مودت (محبت) -- (امام تعلي المَّنْف دالبيان، جلد ٨ صفح ٣١٣،٣١٢)

امام قرطبی نے بھی اس دوایت کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

الله قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ﴾ (سورةالشورْى: آيت ٢٢) قَالَ: الْمُوَدَّةُ لِآلِمُحَمَّدِ اللَّيْ إِلَيْ إِلَا فَيْهَا حُسُنًا) أَي نُضَاعِفُ لَهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ فَصَاعِدًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ:غَفُورٌ لِلذُّنُوبِ شَكُورٌ



المُنْ الْمُرَافِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِينَا مُؤْلِقًا اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَاللَّاللَّاللَّالِيلَالللَّالِيلَال

ایک اور روایت ای آیت کریم کے ذیل میں ہم بیان کرتے ہیں جس کو ابن جریر اور این کثیر نے روایت کیاہے۔

407 عَنْ أَبِي الدَّيْلَمِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (زَيْنَ الْعَابِدِيْنَ) لِوَجُلٍ مِنَ الشَّامِ: أَمَا قَرَأْتَ فِي الْأَحْزَابِ: ﴿ إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (سورة الاحزاب: آيت ٣٣) فَقَالَ: نَعَمْ وَلاَّ نُتُمْ هُمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ-

حضرت الى الديلم على الفيني سے روایت ہے کہ حضرت علی بن حسین ملایتلا (زین العابدین ملایتلا) نے ایک شام (ملک) کے مخص سے فرمایا۔ کیاتُونے سور ۃ الاحزاب میں یہ آیت پڑھی ہے۔ (اللہ تو یہی تہمیں پوری طرح سے پاک وصاف کردے)۔

پس اُس نے کہاہاں کیا آت ہی وہ (اہلِ بیت رسول ) ہیں ؟ اُنہوں نے فرمایا ہاں (ہم ہی رسول ك وواالبيت عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إلى-)

(امام ابنِ جرير طبري، جامع البيان في تغسير القرآن، جلد + ٢ صفحه ١٥،١٦)، (الم ابن كثير تغييرالقرآن العظيم، جلد ١٠٥٥ عند ٢٤١،١٠٥)

إن تمام احاديث سير بات اظهر من الشمس موكى كديد آيت كريمدان جار نفوس قدسيدكى شان مين نازل مو في مولا على عاليتالا و فاطمه سلام الله عليها ورمولاحسن وحسين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اور بير بهي واصح ہو گیااِن سے مرضم کا گناہ ہو، یا نجس ہو دُور ہے اور اتنا دُور ہے کہ اِن کے قریب آنہیں سکتااور سے پاک لوگ باک بی و نیامی آئے اور باک ہی و نیامیں رہے اور باک ہی و نیاسے ظاہرًا تشریف کے کر گئے۔ توان جیسا کا تناب میں کون ہو سکتا ہے جوان کی برابری کا سویے ان کے برابر بھی کوئی مہیں ہوسکتان سے سے افضل ہوناتو ناممکن بات ہے۔ اِی لیئے میں فقر محمد یاسین قادری یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم کے بعد جوافضل واعلیٰ ذات ہے وہ مولا علی ملایشاً) کی ذات ہے۔

#### المُولِينَةِ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينَا الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِلْمِلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

412 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً) قَالَ: الْمَوَدَّةُ إِلَّهُ لِإِبَّتِ النَّبِي اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(امام وافظ عاكم حسكاني شوا بدالتزيل جلد ٢ صديث ٨٥٥)

418 عَنِ ابْنُ غَالِبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالٍ عَرَاكُ: فِي مُحَبِّتِنَا أَهُلَ الْبَيْتِ نُزَلَت:

﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُلَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾ (سورة الشورى: آيت ٢٠) حضرت ابنِ غالب حضرت ابنِ عباس عليه المنافقة على حدوايت كرتے ہيں كد أنهول نے فرما ياہم الل بیت عَلَيْهِ مُ الشَّلا فرے محبت کے بارے میں بے آیت نازل ہوئی (اور جو محف یکی کمائے گا ہم اُس کے النظائل مِن أخروى تُواب اور برُهادي هي۔) (امام مافظ حاکم حسکانی شواہدالتنزیل جلد معدیث ۸۵۵،۸۵۳)

یہاں اِک اور بات قارئین کی نذر کرتے ہیں کہ جب ہم الله رب العزت کی بارگاہ میں وُعا كرتے ہيں تواكثر ہم قرآنِ مجيد كى سورة البقره كى بير آيت ا ٢٠ پڑھتے ہيں۔

رَبْنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْإِخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِهُ

"اے ہارے پروردگار ہم کو دُنیا میں مجلائی (حسنہ)عطاکر اور آخرت میں بھی مجلائی (حسنہ) سے نوازاور ہم کودوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ"۔

(سور ۋالبقرو: آيت ۲۰۱)

گویا ہم دُنیا اور آخرت میں الله رب العزت سے حسنہ طلب کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بید حسنہ بڑی اہم نیکی ہے جس کو اللہ کی بار گاہ ہے ہم ماشکتے ہیں جس حسنہ کو ہر نمازی، حاجی، صائم، تی، زاہد وعابد، مقی اور پر ہیز گار، الله رب العزت سے طلب کرتا ہے وہ حسنہ مولاعلی طلیظا اور آلِ رسول کی محبت ہے۔ اگر مولا علی طالِتُلا اور آلِ رسول کی محبت نہیں اگریہ حسنہ انسان کے باس نہیں تو پھر کوئی حسنہ مجھی انسان کیلئے تفع مند نہیں، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوۃ، صد قات وخیرا ،،عبادات 

## المنافعة الم

حضرت ابن مباس اللی سے روایت ہے انہوں نے (اور جو تشخص نیکی کمائے گا)اس کے مطرت ابن مباس کا کا اس کے بدے می فرمایاس سے مراد آل محمد کی محبت ہے (ہم اُس کے لیئے اُس میں اُخروی تواب اور برموا ری مے) یعنی ہم اُس مخص کو دس گناہ بلکہ اس سے زیادہ نیکیاں دیں گے (بے فٹک اللہ غفور اور فٹکورہ) دی مے) یعنی ہم اُس مخص کو دس گناہ بلکہ اس سے زیادہ نیکیاں دیں گے (بے فٹک اللہ غفور اور فٹکورہے) تاده نے کہا ہے: وہ گناہ بخشے والا اور نیکیوں مہر یانی فرمانے والا ہے۔

(الم قُرلِمِي الجامع لِأَحكام القرآن جلد ١٩ اصفحه ٢١٠،٩٣)

الم جلال الدین سیو طی مجمی ابنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے بارے میں بیر وایت لے کر

إِنَّ عَبَّاسٍ عِبَّاسٍ عِنَّاسٍ عَبَّاسٍ عِنَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبْدَالًا عَلَى عُمَّتَاسٍ عَبْدَاللهِ عَلَى عُمَّتِهِ عَلَى عُمَّتَالٍ مُحَمَّدٍ عَلَى عَلَى عَلَّاللهِ عَلَى عَبْدَاللهِ عَلَى عَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

بارے میں فرماتے ہیں۔

ال س مراد آلِ محم عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَي محبت ٢-

(امام جلال الدين سيوطى الدر منثور جلد ٤ منحه ٢٥٨ ٣٢٨)

ای آیتِ کریمہ کے بارے میں ایک اور روایت اِن الفاظ کے ساتھ ہے۔ جس کو امام حسکانی نے روایت کیاہے۔

عَنِ السُّدِيُّ فِي قَولِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يَقُتَرِفْ حَسَنَةً) قَالَ: الْمَوَدَّةُ لِآلِ مُحَسَّدٍ ﴿ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

الله كرية آل محم عَلَيْهِ هُ السَّلَا مُرك محبت بـ

(الم مافظ ماكم حسكاني شوابدالتنزيل، جلد ٢ عديث ٨٣٥)

ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

# المنظرة المنظ

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰنِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

اور جب ہم نے کہااِس شہر میں داخل ہو جاؤ ،اوراس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا (اے ہمارے رب)ہم گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں توہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کواور ہم زیادہ دیں گے نیکوکاروں کو۔

(سورةالبقره: آيت ٥٨)

اِس آیتِ کریہ میں بنیاسرائیل کو گناہوں کی بخشن کے لیئے در وازہ حط ہے جدہ کرتے ہوئے اورانے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزرنے کا اللہ تھم دے رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں خانہ کعبہ ہے اِسی طرح بنی اسرائیل کے لیئے ور وازہ حط تھا۔ پچھ منافقین نے ور وازہ حطه سے خانہ کعبہ ہے اِسی طرح بنی اسرائیل کے لیئے ور وازہ حط تھا۔ پچھ منافقین نے ور وازہ حطه کا گزرتے وقت حطه کی جگہ چنطہ گئی ہما گررتے وقت حطه کی جگہ چنظہ کہ کہنا شروع کردیایی کا معنی گندم ہے۔ اللہ نے اُن منافقین کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کردیا اور دو ویہر تک مے ہزار لوگ مرگئے۔ جنہوں نے در وازہ حطه کا نداق اُڑا یا تھا۔ اِسی طرح نوح مالیٹلا کی قوم کے لیئے نجات کا راستہ نوح مالیٹلا کی کشتی تھی اور اِسی طرح آئی المل بیت علیہ مالی ہوگئے در وازہ حط کا نداق مولا علی مالیٹلا ہیں۔ نوح مالیٹلا کی کشتی سے منہ موڑنے والے بھی ہلاک ہوگئے در وازہ حط کا نداق مولا علی مالیٹلا ہیں۔ نوح مالیٹلا کی کشتی سے منہ موڑنے والے بھی ہلاک ہوگئے وہ من بھی تباہ و ہر بادی ارانے والے بھی ہلاک ہوگئے اِسی طرح آ قاکی اہل بیت علیہ می الشاکہ موگئے اِسی طرح آ قاکی اہل بیت علیہ می الشاکہ موگئے اِسی طرح آ قاکی اہل بیت علیہ می الشاکہ می تباہ و ہر بادی ہو نگے۔ حضور نی اکرم الٹو اُلی کا ارشادیا کی ہے۔

﴿ رسول الله التَّوْلِيَّةُ مِ نَ ارشاد فرما يا اور ميرى البيبيت عَلَيْهِ مُد السَّلامُ كَى مثال تُم مِن بني اسرائيل كَ دروازة حط كى ہے جواس مِن داخل ہوگا(وہ) بخش دياجائے گا۔

(امام این حجر کی صواعق المحرقه صغیه: ۳۳۳) (مام این حجر کی صواعق المحرقه صغیه: ۳۳۳) (مام این حجر کی صواعق المحرقه صغیه: ۳۳۳)

### عَلَى الْمُرَانِ عَلَاقَ الْمُعَالِيَةِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرانِ عَلِي الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلِي الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلِي الْمُرانِ عَلَى الْمُرانِ عَلِي الْمُرانِ عَلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُرْانِ عَلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِ

اور دیگر اعمال اور حسنات ہی کیوں نہ ہوں، مولا علی ملائٹائ سے محبت و مودّت اور تعظیم و تو قیر والار شتہ نہیں تود نیامیں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔

یہاں فقیر اپنی اِی بات کو ثابت کرنے کیلئے حدیثِ رسول بیان کرتا ہے تاکہ ہماری بات کو دلائل و براہین سے تقویت مل جائے۔

عَنْ مُعَاذَبُنِ جَبَلٍ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ النَّيْ الْمُ عَلِيِّ بُنِ أَنِ طَالِبٍ عَنْ مُعَاذَبُنِ جَبَلٍ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ النَّيْ الْمُنْ عَلَى بُنِ أَنِ طَالِبٍ عَنْ مُعَهَا حَسَنَةً .

خطرت معاذین جبل ﷺ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللّد اللّم اللّی ہے ارشاد فرمایا علی ابنِ الی طالب ملائلا کی محبت وہ نیکی (حسنہ) ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بُرائی نقصان نہیں پہنچا علی اوراُس کا (علیؓ) بُغض وہ بُرائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی (حسنہ) نفع نہیں پہنچا سکتی۔

امام موفق بن احمد کمی حنفی خوار زمی مناقبِ خوار زمی، صغحه ۷۱)، (امام دیلمی مند الفر دوس، جلد ۴ حدیث ۷۳۵ میروت، لبنان)

ال حدیث باک سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولا علی طابط اور آلِ رسول کی محبت و مود ت اور تعظیم و تو قیر ہی وہ حسنہ اور نیکی ہے جو وُ نیا میں بھی کام آتی ہے اور عزت کا باعث بنتی ہے اور قیامت کے دن بھی یہی حسنہ اور نیکی کام آئے گی اور بخش کا ذریعہ بنے گی اور مولا علی طابط اور آلِ رسول کا بغض ایسا گناہ اور برائی ہے جو وُ نیا میں بھی ذِلت کا باعث بنتا ہے اور قیامت کے روز بھی ہلاکت اور عذاب کا ذریعہ بن جائے گا اس لیئے ہم کو اس وُ نیا میں مولا علی طابط اور اہلی بیت اطہار عَلَیْهِ مُد السَّلامُ سے عبت ومود ت کارشتہ استوار کرنا چاہیے تاکہ ہم حشر کے روز تاجد ارکا کنائے کا سامنا کرتے ہوئے شر مندہ نہوں۔

#### المنابعة الم

پتہ چلا محابہ ری اللہ مولا علی مالیلا سے محبت کرنے والے کو مومن اور اُن سے بغض رکھنے والے کو منافق سمجھتے تھے۔

اِس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بیہ تو صحابہ ڈنائیڈا کا عمل ہے ہم نہیں مانے تواس پر میں فقیر محمد یاسین قادری درِ آهلِ بیٹ کا نوکر اور منگا۔ یہاں حضور نبی اکر م الٹیڈائیڈ کی احادیث صحاح ستہ ہیان کرتا ہوں جن میں تاجد ار کا کتات حضرت محمدِ صطفی الٹیڈیڈ نے دوٹوک فرمایا ہے کہ میرے بھائی علی ملائٹا اسے محبت کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے اور اس سے بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ میں یہ احادیث پوری سند کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ کسی خارجی اور ناصبی کو شک کی گنجائش نہ رہے۔

عَدِيَّ الْوُبَكُرِ بْنُ أَبِي هَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. وَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. عَنْ عَدِيَّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ عَدِيَّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلاَّ عُولِيَّ بُنِ النَّبِيُّ الْأُمِيُّ الْمُؤْمِنُ وَلَا يُبْخِضَنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْخِضَنِي إِلاَّ مُنْافِقٌ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

حضرت زربن حبیش الشینات روایت ہے کہ حضرت علی مالینلان فرمایا: قسم ہے اُس کی الله کی) جس نے دانے کو پھاڑااور جاندار پیدا کیئے۔حضور نبی اُنی کا میرے ساتھ عہد (دعدہ) ہے صرف مومن ہی مجھ سے محبت کرے گااور صرف منافق ہی مجھ سے گبنض رکھے گا۔ (اس کوامام مسلم نے دوایت کیا ہے)

(امام مسلم صحیح، ص۵۰ مدیث ۷۸، ۱۳۱۱، دارالسلام الریاض)، (امام ابن حبان صحیح، جلد ۱۵ مدیث ۱۹۲۳)، (امام سلم صحیح، مله ۱۹۳۵ مدیث ۱۹۳۳)، (امام نسانی السنن الکبری، جلد ۵ مدیث ۱۸۵ ما ۱۳۳۸)، (امام نسانی السنن الکبری، جلد ۵ مدیث ۱۹۳۸)، (امام بزار مُسند، جلد ۲ مدیث ۵۲۰)، (امام بزار مُسند، جلد ۲ مدیث ۵۲۰)، (امام بزن ابی عاصم السدنة، جلد ۲ مدیث ۱۳۲۵)

ا كا اورر وايت ب جس كوامام تر مذى في روايت كياب أس ك الفاظ يه إلى -

المنافق المناف

ای طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو عبدالله ابن عباس الله فی فی نے روایت کیا ہے۔ اِس روایت میں آقال الله فی الله الله الله الله الله کو دروازهٔ حطر فرمایا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّالَيْمِ عَلِيٌّ بَابُ حِطَّةٍ مَنْ دَخَلَ مِنْهُ كَانَ كَافِرُا-

ج حضرت ابنِ عباس عَلِيْهُ في روايت ہے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللّد التَّمُ اللَّهِ اللّه اللّهِ اللّهِ اللّه اللهُ اللّه اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللل

(امام جلال الدين سيوطي جامع الصغير، جلد ٢ صغحه ٧ ١١-١٥١)

اِس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس کے وِل میں مولا علی علاقیا کی محبت ہے وہ مومن ہے اور جس کے وِل میں مولا علی علاقیا کے مومن اور جس کے وِل میں مولا علی علاقی کا بغض ہے وہ منافق اور کافر جو جاتا ہے۔ کیو نکہ آ قا علاقیا کے مومن اور منافق کی پیچان ہی مولا علی علاقی سے کروائی ہے۔ اِسی فار مولے اور کسوٹی پر صحابہ اکرام رُفَائِیْنَ مومن اور منافق میں تمیز کیا کرتے تھے۔

جامع ترندی میں ابوسعید خدری المنظم اللہ سے روایت ہے جس کو ہم پوری سند کے ساتھ بیان ارتے ہیں۔

مَنَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْبَانَ عَنْ أَبِي هَارُوْنَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِ فُ الْمُنَافِقِيْنَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِ فُ الْمُنَافِقِيْنَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ بِبُعْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطَيْنَالِا۔ بِبُعْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطَيْنَالِا۔

حضرت ابوسعید خدری النظیم کے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار کی جماعت منافقین کی پہلان حضرت علی ابنِ البی طالب ملائیلا کے بغض سے کرتے تھے۔

(امام ترندى جامع ، منحد ۸۳۹ صدیث ۱۲ سامطبوعه دارالسلام ریاض) ، (امام ابونعیم حلیة الاولیاء وطبقات (امام ترندی جامع ، ۸۳۹ مدیث ۲۹۵ ۲۹۳)

#### المنظمة المنظم

° أن كى مثال دانے كى سى جس سے سات بالياں أكيس"۔

(سورة البقره: آيت ٢٦١)

لیعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حُب کا معلی داند، نیج بھی ہے اب اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک اپنے کھیت میں پانی دے، مٹی کونم کرے زر خیز کرے کیاریاں بنائے باڑ لگوائے، کھاد ڈالے مگر اُس میں حُب یعنی داند، نیج نہ ڈالے تو پچھ بھی نہیں اُگے گااِس لیئے کہ داند اور نیج ہی تو فصل اور پودے کی اصل اور معبداء تھا جب وہ ہی نہیں ڈالا تو پچھ بھی نہیں اُگے گا۔

یمی مثال انسان کے ایمان کے پودے کی ہے جب تک انسان اپنے من کی کھیتی پر علی مالیشا کی کئی میں مثال انسان کے ایمان کے پودے کی ہے جب تک انسان اپنے من کی کھیتی پر علی مالیشا کی کئی در اور ہ کے ذریعے پائی در ے صدقہ و خیر ات کے ذریعہ سے باڑ لگوالے مگر جب تک علی مالیشا کی حب کا دانہ نہیں ڈالے گا ایمان کا پودا آگ نہیں سکتا۔ ایمان نام ہی علی مالیشا کی محبت کا ہے۔ اِسی لئے ہر صحابی پائی مولا علی مالیشا کی محبت سے ہی مو من اور منافق کی تمیز کرتا تھا آج بھی مو من اور منافق کی پہچان مولا علی مالیشا کی ذات سے ہی ہوگی اگر دیھو کہ کوئی ذکرِ علی مالیشا سے خوش ہورہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ ممان فق ہے۔ مومن ہورا گرکسی کوذکرِ علی مالیشا سے جلن ہورہی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ پکامنافق ہے۔

اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا نَعْرِثُ مُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا كُنَّا نَعْرِثُ مُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ كَاللهِ مَا كُنَّا نَعْرِثُ مُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ كَاللهِ مَا كُنَّا نَعْرِثُ مُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ وَلَيّاً - وَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا -

ا كَيْرَالِيْرَمَانِوَعِلَى الْمُوْلِينِ عَلَى الْمُرْانِ عَلَى الْمُوْلِينِ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلِيقِ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلِيقِينَ عَلِيقِ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلِيقِ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِ

عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِي النَّصْدِ، عَنِ الْمُسَاوِدِ الْحِمْيَدِيِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِي النَّصْدِ، عَنِ الْمُسَاوِدِ الْحِمْيَدِيِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمْرِ سَلَمَةَ بَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُو

یجب عیب سال میں اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ لٹنٹ آیا آغ فرما یا کرتے تھے کہ ام المومنین حضرت اُمِّمِ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ لٹنٹ آیا آغ فرما یا کرتے تھے کہ کوئی منافق علی ملائے ہے۔ کبعض نہیں رکھ سکتا۔ کوئی منافق علی ملائے ہے۔ کہ معرف نہیں کر سکتا اور کوئی موامع، صغمہ ۸۸۲، حدیث، ۲۵۱۷مطبوعہ دار السلام ریاض)

(ام ابدیعلی مُسند، جلد ۱۲ حدیث ۱۹۳۱)، (امام طبر انی معجم الکبیر، جلد ۲۳ حدیث ۸۸۱)

حضور النّی این احادیث مبارکہ سے داضح ہوگیا کہ مومن صرف وہ ہے جو علی عالیتا ہے موسی حضور النّی ایکاری ہے مگر چھپتی نہیں محبت کرتا ہے اور وہ منافق ہے جو علی عالیتا ہے بغض رکھتا ہے۔ بغض دِل کی بیاری ہے مگر چھپتی نہیں آخ کک کوئی چھپا نہیں کا چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس شخص کا چہرہ ذکر علی عالیتا ہی کر اور علی عالیتا کے فضائل، مناقب، اور خصائص من کر بارونق نہیں ہو تا اُس کے چہرے پر مسرت اور فوقی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو سمجھ لوکہ وہ شخص پکا منافق ہے۔ اور اگرذکرِ علی عالیتا من کر کسی کے چہرے پر رونق آجائے نوشق آجائے مسرت آجائی کا دِل شخد اہو جائے تو سمجھ لیس کہ وہ شخص پکا چہرے پر رونق آجائے نوشق آجائے مسرت آجائی کا دِل شخد اہو جائے تو سمجھ لیس کہ وہ شخص پکا کا ایک معروف معلی ہے دانہ بی دانہ ہو جائے اور دانہ طے۔ حُب کا ایک معروف معلی ہے دانہ نی دانہ پورے کی یاور خت کی اصل ہو تا ہے دانہ ہے ہی پودا، فصل، اور درخت پر والن چڑھتا ہے۔ لغت کی کوئی بھی کتاب اُٹھا لیس آپ حُب کا معلی آپ کو بیج اور دانہ سلم شریف کی جو صدیث ہم نے بیان کی ہے اُس میں بھی حُب کا لفظ دانہ کے لیئے استعال ہو ا ہے۔ مسلم شریف کی جو صدیث ہم نے بیان کی ہے اُس میں بھی حُب کا لفظ دانہ کے لیئے استعال ہو ا ہے۔ مسلم شریف کی جو صدیث ہم نے بیان کی ہے اُس میں بھی حُب کا لفظ دانہ کے لیئے استعال ہو ا ہے۔ والّانِ پی فلکق الْحَدَبَة ''اور قسم ہے اُس کی جس نے دانے کو چر ا (پھاڑا) ''

قرآنِ مجيد ميں بھی حُب دانے کے معلی میں استعال ہوا ہے۔ سور ۃ بقرہ میں اِس طرح دانے کے معلی میں استعال ہوا ہے۔ سور ۃ بقرہ میں اِس طرح دانے کے معلی میں استعال ہوا ہے۔

الكَمُثُلِ حَبَّةٍ أَنَّبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَد

**00/00/00** 

المُنْ وَالْمُوالِيَّةِ الْمُوالِيِّةِ الْمُؤْلِقِينَ الْمِؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُولِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْ

﴿ 127 عَنِ الْإِمَامِ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي جَعْفَرِ الصَّادِقِ الطَّيْقَادُا قَالَ: نَحْنُ حَبْلُ اللهِ الَّذِي قَالَ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَ لَا تَفَرَّ قُوانَ ﴾

(مورة آلِ عمران: آيت ١٠٣) حضرت امام جعفر بن محمد ملايقا يعنى امام جعفر الصادق ملايقات روايت ب أنهول في فرما ياك ہم (رسول الله طَوْلِيَالِم كى الله بيت عَلِيًّا) الله كى رسى بين جس كے بارے ميں الله نے فرما يا (تم سب مل کراللّٰد کی رسی کو تھام لواور تفرقے میں نے و۔) (امام تُعلَى الكشف والبيان جلد ٣صفح ١٦٢،١٦١)

اِسے ثابت ہوا کہ آخری خطبہ میں اِی لیئے آتا نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہاہوں اِن کو تھام لیناایک قرآن اور دوسری میری الل بیت تواہلِ بیت عَلَيْهِ هُ السَّلَا مُرسِ سرِ فهرست مولائے کا کنات علی ملائلاً جی -

آخری خطبہ میں آقانے یہی علم فرمایا کہ میں جس کام کے لیئے آیا تھاوہ میں نے کرویا ہے۔ تم لوگ لات، منات، آگ، پتھروں، ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے میں نے تم کو توحید کا تصور دیاہے فُداکی معرفت دی ہے۔ تم مال کو جاکر منڈیوں میں فروخت کرنے والے تھے میں نے مال کے قد موں تلے جنت رکھ دی ہے۔ بیٹی کو پیداہوتے ہی تم دفن کرنے والے تھے میں نے بیٹی کو گھر کے لئے رحمت کر دیاہے۔ کعبہ کا برہنہ ہو کرتم طواف کرنے والے تھے کعبہ کومیں نے بتوں سے پاک کر كے تمہارے ليئے سجدہ گاہ كر دياہے۔ ذرہ ذرہ كى بات برايك دوسرے كى مرد نيس كا شخ والے تھے میں نے تم کو بھائی بھائی کردیاہے تہارے اخلاق کو سنوارا ہے کردار کو سنوارا ہے، تمہاری گفتار كوسنواراك تم كونماز، روزه، جي، زكوة، كلمه، دين ديا ج-تم كواشرف المخلوقات مونے كا حساس دلايا ہے۔ تم کوجہم سے نکال کر جنت کے راہتے پہ ڈال دیاہے۔ غریب کوامیر کے ساتھ کھڑا کر دیاہے۔

ایک بی صف میں کھڑے ہوگئے محمود وایاز نه کوئی بنده رہا نه کوئی بنده نواز بنده و صاحب و مختاج و عنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پنچے تو سبھی ایک ہوئے  المالية المالي

شاہ عبد العزیز محدث و ہلوی آپنی تفسیر میں مولاعلی مالی اللہ سے روایت کردہ فرمان لے کر آئے ہیں جس کے الفاظ کھے یُوں ہیں۔

وَ اللَّهُ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

كَبَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ-

حضرت علی اینِ آنی طالب ملایظا فرماتے ہیں کہ بے شک ہماری مثال اِس اُمت میں کشی نوح مالیش اور بن اسرائیل کے دروازہ کط کی طرح ہے۔

(شاه عبدالعزيز محدث د بلوی تفسير عزيزی، جلد اصفحه ۲۹،۴۷۰)

وروازهٔ حطه آدِیعاً" بستی کاسات وروازول میں سے ایک تھاجس میں سے گزرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ قربان جاؤں مولا علی مالیشا کی افضلیت پر پتہ چلاجس کے دِل میں مولا علی ملایتا کا محبت آجائے اُسکے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اِس کینے میرے آ قانے فرمایا کہ

## آيت نبر 🖜

الله جَمِيْعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَرَّ قُوْانَ

اورتم سب مل کراللہ کی رسی کو (مضبوطی) سے تھام لواور تفرقہ نہ ڈالو۔ (سورة آلِ عمران: آیت ۱۰۳)

السَّلاَمُ بِين اور آقاً كي اللِّ بيت عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ مِن مولاعلى عليسًا سرِ فهرست بين - امام تعلى اللهُ ابني تفسير مين روايت كرتے ہيں۔

کو کیزالیز فای کینالیز فای کین الفران کی کین الفران کی کین الفران کی کین الفران کو تعام است میں الفران کو تعام اللہ کو تعام اللہ کو تعام اللہ کی کتاب (قرآن) اور میری عترت میری المل بیت (کرآن) اور میری عترت میری المل بیت

عَلَيْهِ هُ السَّلَا مُ بِيں۔ (امام تر فدی جائے، صنحہ ۸۵۹ صدیث، ۳۷۸، مطبوعہ وارالسلام الریاض)، (امام طبر انی مجم الاوسط، جلد ۵ صدیث سر ۳۷۵)، امام طبر انی مجم الکبیر، جلد ۳ صدیث ۲۷۸) اس حدیث پیاک سے ثابت ہو گیا کہ آپ قرآن اور اہلِ بیت عَلَیْهِ هُ السَّلَا مُر کو تھا منے کا حکم دے کر گئے۔ ہدایت کوان دونوں کے ساتھ منسوب کر دیا۔ ایک اور روایت ہے۔

الُكُوْفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُنْفِرِ الْكُوْفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ قَالَ: عَنْ حَبِيْبِ بِنِ أَيِ ثَابِتٍ، الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بِنِ أَيِ ثَابِتٍ، اللَّهِ عَنْ رَيْدِبْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْقِلِ اللَّهِ عَنْ رَيْدِبْنِ أَرْفَ مَنَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْقِلِ اللَّهِ عَنْ رَيْدِبْنِ أَلْهُ مَنَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَمُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَمُ مِنَ الْآخِرِ: فِيْهِمَا أَعْلَمُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبُلُ مَمْدُودً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِثْرَقِيَ أَهُلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَعْلَمُ مِنَ اللَّهُ عَبْلُ مَمُدُودً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِثْرَقِي أَهُلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَعْلَمُ مِنَ اللَّهُ عَبْلُ مَمُدُودً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَامُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَامُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَامُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَى اللَّهُ عَنْهُ مَنَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَامُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَالْمُولُولُ اللَّهِ عَنْمُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِّمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ

حضرت زید بن ارقم الله النوایی ارتباری جاریا الله النوایی استان الله النوایی از ارشاد فرمایا به شک میں تمہارے اندرایی چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں اگر تم اُن کو پکڑے (تھاہے) رکھوگے تو بھی گر اونہ ہوگے ۔ اِن میں سے ایک دوسری سے بڑی (اعلیٰ) ہے۔ الله کی کتاب (قرآن) جو آسان سے لے کر زمین تک لئی ہوئی رسی ہے۔ اور میری عترت میری اہلی بیت عَلَیْهِ مُد السَّلَامُ ہیں۔ اور یہ دونوں میرے پاس حوض کو ثریر آئیں گے۔ پس دیھو کہ تم کیاان سے میرے بعد سلوک کرتے ہو۔

(امام ترفری جامع ، صغی ۸۵۹ ، حدیث ۴۷۸ ، مطبوعه دادالسلام الریاض) ، امام احمد بن حنبل مند ، جلد ۳ حدیث ۱۱۱۱ ، ۱۱۲۲ د ۱۱۱۲ ، (۱۱۱ م حاکم المستدرک ، جلد ۳ حدیث ۴۵۷ ، امام این الی شدیدة العنف ، جلد ۲ حدث حدیث ۳۰۱۱۱) ، (امام نسانی السنن الکبری ، جلد ۵ حدیث ۸۱۴۸) ، (امام ابو یعلی مند ، جلد ۲ حدیث ۱۰۲۰ ، ۱۱۲۰) المُوالِينَ مُالِيَ مُلِيَ مُلِينَ مِلِينَ مِلِينَ مِلِينَ مِل

تم كوسنوارنے پر جو كچھ ميرے ساتھ ہواميرے داستے ميں گڑھے كھودے گئے كانے بچھائے گئے۔میرے پاؤل لہولہان ہوئے باپ داداکا وطن چھوڑ اختد قیں کھودی، دندان ورُ خسار زخمی کروائے گراس کے باوجود میں تم کوایمان کی دولت سے مالامال کر کے اب میں جار ہاہوں۔ دوچیزیں تم کودے کر جارہا ہوں اگر اِن کا دامن تھام لوگے تو تم مجھی بھی گمر اہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اللِّ بیت عَلَيْهِ مُ السَّلامُ ہے۔ پتہ چاآ ب کے فرمان کے مطابق انسان کو رُشد وہدایت اِن دوسے ملے گی اِن دونوں کادامن تھامنے سے ہدایت کی دولت نصیب ہو گی۔ ہدایت یافتہ فقط وہ ہوئے جنہوں نے اِن دو کادامن تھام لیااور جنہوں نے اِن دوسے مُنہ موڑ لیا، رشتہ توڑ لیا چرہ پھیر لیا وہ گراہ ہو گئے۔اگر ہم تاریخ کے اوراق میں غوطہ زنی کریں توبیہ بات بالکل اظہر من الشس ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو صراطِ متنقیم پر چلے وہی انعام یافتہ لو گوں کی صف میں آئے جنہوں ف الليبيت عَلَيْهِ مُدالسَّلَامُ كا دامن تقام ليا جنهول في إن سے مند موڑ ليار بط توڑ لياوہ نماز پڑھ كر بھى مجے وعمرہ کر کے بھی زکو قادے کر دین ظاہرًا اپنا کر بھی گمراہ ہی رہے۔ ہدایت اُن سے چھین گئے۔ یہاں میں فقیر محمد یاسین قادری غلام در اہل بیت النبی پوری سند کے ساتھ احادیث بیان کرتاہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آ قاہم کو یعن أمت کو اپنی الربیت عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ كاد امن تفاضے كا علم دے كركئے۔ تاکہ میرے مضمون پر دلائل کی مہر شبت ہو جائے۔

عَنْ جَعْفُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَسَنِ (هُوَ الْأَنْمَاطِيُّ)
عَنْ جَعْفُو بُنِ مُحَبَّدٍ الطِّيْقُلاا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَايِو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ
حَنْ جَعْفُو بُنِ مُحَبَّدٍ الطِّيْقُلاا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَايِو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّه اللَّهُ اللَّهِ الطَّيْقِ حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصُواءِ يَخْطُبُ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي قَلْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ أَخَزْتُمْ بِهِ لَنْ
تَضِلُو اكِتَابَ اللَّه وَعِثْرَقِ أَهْلَ بَيْتِيْ."
تَضِلُو اكِتَابَ اللَّه وَعِثْرَقِ أَهْلَ بَيْتِيْ."

حضرت جابر بن عبداللہ فرمائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا حج میں عرف کے روزوہ (رسول اللہ) اپنی اُونٹنی قصواء پر سوار ہیں خطبہ ارشاد فرمارہے ہیں۔ میں نے اُن کو یہ فرماتے ہوئے سُنا۔

#### المنافق المنافقة المن

(امام احمد بن جنبل مُسند، جلد ۴ صديث، ۱۹۲۷۵)، (امام بيتقي السنن الكبرى، جلد ۲ صديث ۲۲۷۹)، (امام اين چبّان صحح، جلد احديث ۱۲۳۰)

ایک اور روایت ہے جس میں آ قانے ساتھ مولا علی مالین کا کو بھی شامل کیا ہے۔اس کے الفاظ سے ہیں۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ النَّهِ أَيُهَا النَّاسُ إِنِي تَارِكُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنِ اتَّبَعْتُمُوْهُمَا وَهُمَا: كِتَابُ اللّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنِ اتَّبَعْتُمُوْهُمَا وَهُمَا: كِتَابُ اللّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنِ لَنْ تَضِلُوا إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمَا وَهُمَا: كِتَابُ اللّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي عِنْ أَنْفُسِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عِنْ وَيَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّه

(المام حاكم متدرك، جلدمه مديث ٢٥٤٧)

اِس صدیثِ مبارکہ سے یہ بھی پت چل رہا ہے کہ جہاں آ قا نے قرآن اور اللّی بیت عَلَیْهِمُ السَّلَامُ کو پکڑنے کی بات کی ہے وہیں مولا علی بیش کی ولایت کی گوائی کا بھی اعلان کیا ہے مومن ہونے کے لیئے۔

··��/��/Þ�------

عَلَى اللَّهُ اللّ

ای طرح ایک اور طویل روایت ہے جس کوامام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے ہمراں کواپنے موضوع کے مطابق بیان کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔

حَدَّثِنِي وُهَيُو بُنُ حَرْبٍ وَ شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ، جَوِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، قَالَ وَهُيُو حَيَّانَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُبُنُ وَهُيُو عَيَّانَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُبُنُ وَهُيُو عَيَّانَ: حَدَّثَنِي الْبُو حَيَّانَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُبُنُ وَهُيُ الْمُنْ اللهِ اللهُ وَالْمُونُ اللهِ وَيُهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَيُهِ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَيُ اللهِ وَيُهِ اللهُ وَيُهُ اللهُ وَيُهِ اللهُ وَيُهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ وَيُهُ اللهُ وَيُ أَهُلِ بَيْتِي اللهُ وَيُهُ اللهُ وَيُ أَهُلِ بَيْتِي اللهُ وَيُ أَهُلِ بَيْتِي اللهُ وَيُ أَهُلِ بَيْتِي اللهُ وَيُ أَهُلُ بَيْتِي اللهُ وَيُ أَهُلُ بَيْتِي اللهُ وَيُ أَهُلُ بَيْتِي اللهُ وَيُ أَهُلُ بَيْتِي . أَذُكُو كُمُ اللهُ وَيُ أَهُلِ بَيْتِي .

حفرت زید بن ارقم عظیہ سے روایت ہے آپ اللہ فرماتے ہیں ایک دِن رسول اکرم سے اللہ کی حمد ور مدینہ کے در میان ہے۔ پُل اللہ کی حمد و شاء اور مدینہ کے در میان ہے۔ پُل اللہ کی حمد و شاء اور وعظ وذکر کے بعد فرمایا، اے لوگو بے شک میں ایک اِنسان ہوں عنقریب میرے اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا (اپ وصال کی بات کی) اور میں اُس کولبیک کہوں گا۔ اور میں تم میں و بھاری (عظیم وزنی) چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ اُن میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے اور میں تم میں و بھاری (عظیم وزنی) چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ اُن میں سے پہلی اللہ کی کتاب پر اُبھارا جس میں ہدایت اور فور ہے پس اللہ کی کتاب پر اُبھارا اور تر غیب ولائی اور پھر فرمایا اور میر کی المل بیت علقہ کہ الشکار میں تمہیں اپنی اہلی ہیں تاہوں۔ میں تمہیں اپنی اہلی ہیں تمہیں اپنی اہلی ہیت کے بارے ہیں اللہ کی یاد ولا تاہوں، میں تمہیں اپنی المل بیت علقہ کہ الشکار نہ کے بارے میں اللہ کی یاد ولا تاہوں، میں تمہیں اپنی المل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد ولا تاہوں۔

(المام ملم مي مسلم، صنى ١١٠١ مديث ٢٢٠٨، ١٢٢٥ مطبوع واد السلام الرياض)،

\*

عَلَيْ النَّهُ الْمُعْلِيَةِ عِلَى الْمُعْلِيَةِ عِلَى الْمُعْلِيَةِ عِلَى الْمُعْلِيَةِ عِلَى الْمُعْلِيَةِ عِلَى الْمُعْلِيةِ عِلَى الْمُعْلِيةِ عِلَى الْمُعْلِيةِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

(امام طبرانی مجم الکبیر، جلد ۵ صدیث ۳۹۷)، (امام جلال الدین سیوطی الدر منثور، جلد ۲ صفحه ۲۸۳،۲۸۳) انهی ساله مین البی المصنف مین صدیث لے کر آئے ہیں جس میں بھی انہیں الفاظ میں امام ابن البی شدیعة بھی البی المصنف میں صدیث لے کر آئے ہیں جس میں بھی آ قانے قرآن اور ابنی اہلی سیت عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ کاوامن تھام لینے کا محکم ارشاد فرمایا ہے۔

الله عَنْ أَيِ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ أَيْ الْوَصْكُ أَنْ أَدْ عَى الْكَالُمِ عَنْ أَيْ اللّٰهِ وَعِثْرَقِ، كِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ فَأَجِيْبَ وَإِنِي تَارِكُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللّٰهِ وَعِثْرَقِ، كِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَقِ أَهْلُ بَيْتِي، وَ إِنَّ اللَّطِيْفَ الْخَبِيْرَ مَنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَقِ أَهْلُ بَيْتِي، وَ إِنَّ اللَّطِيْفَ الْخَبِيْرَ مَنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَقِ أَهْلُ بَيْتِي، وَ إِنَّ اللَّطِيْفَ الْخَبِيْرَ اللَّهُ اللَّ

عَنْ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ مَنْ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ مَنْ مُدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ مَابَيْنَ وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَٰى يَرِدَا عَلَيَّ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ .وَعِنْتُوتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَٰى يَرِدَا عَلَيَّ السَّمَاءِ اللَّهِ عَنْ يَرِدَا عَلَيَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

حضرت زید بن ثابت علیہ ہے روایت ہے اُنہوں نے کہا کہ رسول اللہ التَّوْلَيْمَ نے فرمایا ب شک میں تُم میں دو خلیفہ (جانشین نائب) چھوڑے جارہا ہوں۔اللہ کی کتاب جو کہ آسان اور زمین کے در میان لکی ہوئی رسی جیسی ہے اور میر کی عشرت میر کی الی بیت عَلَیْهِ مُدالسَّلاَمُد اور بِ شک یہ دونوں عُد انہیں ہو سکتیں یہاں تک کہ حوض کو ثریہ اکٹھے آکر لمیں گے۔

(امام احمر بن صنبل مُسنّد، جلد ۵ صديث ،٢١٧١٨)، (امام بينتمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جلد ٩ صغير ١٥٢)

﴿ وَإِنِي قَلْ تَرَكُتُ فِينَكُمُ اللهِ اللهُ وَأَهُلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَهُلَ اللهِ وَإِنَّاكُمْ لَنْ تَضِلُوا ابَعْدَ هُمَا۔

(المام بزار مند، جلد ٣ حديث ٨٦٢)، (المام بيشي جميع الزوائد و منبع الفوائد، جلد ٩ صني ١٥١) المام طبراني معميم الكبير مين إن الفاظ كے ساتھ بيد حديثِ پاك لے كر آئے ہيں۔

﴿ لِلهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عُلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّالِمِ النَّاوُو اكَيْفَ تَخْلُفُونِ فِي النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ النَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤُلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللْمُؤْلِقُ الللللْمُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤُلِقُ اللْمُؤْلِقُ

## ا كى ادرر دايت ب

432 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّهُومُ أَمَانُ لِأَهْلِ النَّهُومُ أَمَانُ لِأَمْلِ اللهِ اللهِ النَّهُومُ أَمَانُ لِأَمْلِي اللهِ اللهُ النَّهُومُ الْمَانُ لِأُمْلِي مِنَ الْإِخْتِلَافِ، فَإِذَا خَالَفَتُهَا لَهُ اللهُ اللهُ

ایک ادر روایت ہے جس میں مجی رسول اللہ النظائی کی الل بیت علید کہ الشلائد کے دامن کو کھڑنے ان کا تھا تعلق جو رُنے اور ان کی معیت میں آنے کا تھم مل رہاہے۔

438 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَالِمَ اللهِ ا

مرى اللي بيت عَلَيْهِ السَّلَافِ فَى مثال نُوح وايت بُ أنهول نَ كَهاكه رسول الله التُولِيَّ فَى ارشاد فرما ياكه ميرى اللي بيت عَلَيْهِ السَّلَافِ فَى مثال نُوح والله في كُثْنَى في طرح بدجوال من سوار مو كياده نجات باكياا ورجواس سے بيجيے ره كيا (منه موڑليا) ده غرق موكيا۔

(الم حاكم متدرك، جلد ٣ مديث ٢٢٠)، (الم ديلي مندالقردوس، جلد احديث ٩١٦)،

(المام بزاد مند، جلد ۹ مدرث ۲۹۰۰)، (المام طبراني معم الكبير، جلد ۱۲ مدرث ۲۲۳۸،۲۳۸۸)،

(المام طبراني معجم الاوسط، جلد ما حديث ٢٥ ماسي جلد ٥ حديث ٢٥٥٠)،

(الم طراني عجم العنير، جلد احدث ١٩٦١ جلد ٢ صرت ٨٢٥).

(الم بيشي مجمع الزائد وشيع الفوائد، جلد ٩ صفي ١٧١ ١١١١)

(نام احمد بن مغبل مُسند، جلد ۳ معریث ۱۱۱۳)، (نام این انی شیعبة المصنف، جلد ۹ حدیث، ۱۱۲۹)، (نام طبر انی جعجم الکبیر، جلد ۳ معریث ۲۲۷۹،۲۷۷)، (نام طبر انی جعجم الکبیر، جلد ۳۳۳۹)، (نام طبر انی جعجم الکه نیم الکه نیم الکه نیم ، جلد احدیث ۳۲۳)، (نام ایو یعلی مُسند، جلد ۲ معریث ۱۰۲۱)، (نام این جعد مشد، جلد احدیث ۲۵۱۱)، (نام این جعد مشد، جلد احدیث ۲۵۱۱)، (نام این بعد مشد، جلد احدیث ۲۵۱۱)، (نام این انی عاصم الشنة - جلد ۲ معریث ۲۵۳)

ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ یہ ایں۔

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَ الْخُفَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْمَالَةِ إِلَيْمَا الْزِمُوَا مَوَذَّتَنَا أَهْلَ الْمَالَةِ عَنِ الْحُسَنَةِ بِاللَّهِ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو يَوَذُنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، وَالَّذِي الْبَيْتِ . فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو يَوَذُنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، وَالَّذِي لَا يُنْفَعُ عَبُدًا عَمَلُهُ إِلاَّ بِمَعْدِ فَةِ حَقِّنَا۔

(المام طبراني عجم الاوسط، جلد ٢صديث ٢٢٣٠)، (المام يعثمي مجمع الزوائد وطبع الغوائد، جلد ١ صفح ١٤١٠)

المنافعة الم

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنكُمْ جَزَآءٌ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَاتُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ﴿ فَوَقْمُهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ، لَقْمَهُمُ نَضْرَةً وْسُرُورًا ﴿ وَجَزْنِهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وْحَرِيْرًا ﴿ مُتَّكِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآبِكِ \* لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَهْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِينًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيْرَاْ ﴿ قَوَارِيْرَاْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿ عَيْنًا فِيْهَا تُسَنَّى سَلْسَبِيْلًا ﴿ وَيَطُوْنُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَايَتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَّنْثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا ۞ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَتُ فَ حُلُوا اسَاوِرَمِنْ فِضَّةٍ وَسَقْمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وْكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿

بے شک نیک لوگ ایے جام پیس کے جس میں کا فور کی آمیز شہوگی۔ایک چشمہ ہے جس سے خدا کے (نیک) بندے پیا کریں گے اور جہاں چاہیں گے اے (چشمہ کو) چھوٹی چھوٹی نیروں کی شکل میں بہا کر لے جائیں گے۔ جو (بندگانِ فُدا) نذریں پوری کرتے ہیں اور اُس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی نہت پھیل جانے والی ہے۔ اور (اپنا) کھانااللہ کی عبت میں مختاج کواور پیم کواور قیدی کو کملادیتے ہیں۔ (کیتے ہیں کہ اب قبل ہم تو صرف اللہ کی خوشنودی کیلئے جہیں کھلارے ہیں نہ تم کملادیتے ہیں۔ رکھتے ہیں۔ ہمیں تواپ سے اُس دان

ان احادیث مباد کہ سے بید بات واضح ہور ہی ہے کہ حضور نی اکرم اللہ ایک نیام محاب نرام دیا گا کہ میں است کی دولت نرام دیا گا کہ میرے بعد قرآن اور میری اللہ بیت کا دامن تھام لینا تاکہ تم کو ہدایت کی دولت نصیب ہو۔ چھ چھا اللہ بیت خانیا کہ الشار دو مقد س ذوات ہیں جن کا دامن صحابہ کرام شائل نہ پکڑی تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو پھر عام آدمی کی کیا دوات ہے جابت ہوا جو اہل بیت علیا نہذ الشار ادکا کو ہدایت نواجو اللہ بیت علیا کہ دکھ دائل کو تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دائس جھوڑ دے دہ حامی، نمازی، کی داہد و عابد، تو ہو سکتا ہے مگر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہدایت علیا ہے۔

﴿ إِنَّ الْأَ بُرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَخِرُونَهَا تَفْجِيْرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مَا خَبُهُ مِسْكِيْنَا وَيَتِيْمًا وَاسِيْرًا ۞ إِنَّهَا مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنَا وَيَتِيْمًا وَاسِيْرًا ۞ إِنَّهَا مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنَا وَيَتِيْمًا وَاسِيْرًا ۞ إِنَّهَا

وَ يُعْلِمِنُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَبَّاسٍ ﴿ وَ يُعْلِمِنُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَرِّهِ الْعَلَّمَ عَلَى حَرِّهِ مِسْكِيْنًا وْ يَتِيْمًا وْ أَسِدُوا ﴾ نَزَلَتْ فِي عَلَيْ وَفَاطِمَةً سُمَّا وَجَارِيَةٍ لَهُمَا اسْمُهَا

حفرت ابن عباس المفنة سے روایت ہے أنبول نے فرما ياالله رب العزت كے اس فرمان (آیت) (اور وہ اپنا کھانااللہ کی محبت میں مسکین کواور یتیم کواور قیدی کو کھلادیے ہیں) کے بارے م ک بید حفرت علی بالان ، حفرت فاطمه سلام الله علیهااور آن کی خادمه جس کا نام فعن بان کے بارے میں ہے (یہ آیت اِن کے لیئے نازل ہو کی ہے۔) (المام قرطبی جامع الاحکام القرآن، جلد ۱۹صفی ۱۲۹،۱۲۸)

ایک اور روایت کے الفاظ ہیں۔

طَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ فِي قُولِهِ ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتنِيًّا وَاسِيْرًا ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيةُ فِي عَلِيْ بْنِ إِي طَالِبِ السُّفْالِا وَفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلا مُربِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ تُؤْلِمُ

حعرب ابن عباس علی الشناف روایت ب الله کے اِس فرمان (اور وواینا کھانااللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کواور یہیم کواور قیدی کو) کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت علی ابن ابی (المام واحدى البييط اصلح اع)

ایک اور طویل روایت ہے جس کوہم بیان کرتے ہیں۔

طَالَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ أَنَّ الْحَسَنَّ وَالْحُسَينُّ مَرِضًا، فَعَادَ هُمَا رَسُولُ الله النُّهُمْ فِي نَاسٍ مَعَهُ فَقَالُوا . يَا أَبَا الْحَسَنِّ لَوْ نَذَرْتَ عَلَى وَلَدِكَ فَنَذَرَ عَلَيْ وَفَاطِمَةُ مُثِنًّا اللَّهِ وَفِظَةٌ جَارِيَةً لَهُمَا إِنْ بَوَآمِمًا بِهِمَا أَنْ يَصُوْمُوا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَشُفِياً وَمَا مَعَهُمْ شَيءٌ فَاسْتَقْرَضَ عَلِيٌّ مِنْ شَبْعُوْنَ الْخَيْبَرِي الْيَهُوْدِي

كاخوف رہتا ہے جو بہت ساوید نماكر دينے والا ہے۔ پس اللہ اقبيس أس دن كى سختى سے بما لے كا۔ اور انسیں رونق و تاز کی اور سرور و سترت بخشے گا۔ اس بات کی جزاء جو اُنہوں نے مبر کیا ہے جنت اور (بنت کی)ریشی پوشاک عطاکرے گا۔ بدلوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹے ہو تھے، نہ وہاں وحوب کی تیش پائیں مے اور نہ سر دی کی شدت۔ اور سائے اُن یہ جھک رہے ہول کے اور اُن کے مع جك كر لك رب مول كاور (غلام)أن ك كرد جاندى كر برتن اور شيشے كے كاس ليئ پرتے ہوں مے۔شیئے بھی چاندی کے مول مے جن کو اُنہوں نے شمیک شمیک اندازہ سے بھر اہو گا۔ اورانبیں وہاں ایے جام لاے جامی مے جن میں زنجیل کی آمیزش ہوگ۔اس میں ایک ایساچشہ ہے جس كانام سلسبيل ركماكيا ہے اورأن كے إروكرد ايے بچ كموت رہيں مح جو جميشداى مال ميں رہيں مے،جب آپ انہیں دیکھیں مے توانہیں بھرے ہوئے موتی گمان کریں مے۔اور جب آپ نظر ڈالیں مے تو وہاں نعتیں اور بڑی سلطنت دیمیں مے۔ان پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے كرے موں مے ،اورانبيں چاندى كے كتكن بہتائے جائي مے اوران كارب انبيں پاكيزہ شراب چائ گا۔ ب فنک یہ تمہار اصلہ ہو گااور تمہاری محنت مقبول ہو چک ہے۔

(سورةالدهر: آيات ٢٢٥٥)

# ٠٨٠٠ مولاعلى مالينه وارثِ فر دوس مين ١٥٠٠ م

مورة الدحرك إن آيت مقدم كے بارے يمل آپكى بے شار احاديث مبارك بيل كه يہ آیات مولاعلی دو این مین نازل مو می بدیر مجمی روایات ملتی بین که مولاعلی دایده و فاطمه سلام الله عليها، حسن وحسين عَلَيْهِمَا السَّلِالله اور فعر واللها كيليّ بدآيات از ل موكس-

00000/00

لَكِنَ أَصُوعٍ مِنْ شَعِيْرٍ فَطَحَنَتْ فَاطِمَةُ لِنَا الْمَاعًا وَاخْتَبَزَتْ خَنْسَةً أَقْرَاصٍ عَلَى عَدَدِهِمْ فَوَضَعُوْهَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ لِيُفْطِرُوا، فَوَقَفَ عَلَيْهِمُ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَهُلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ لَيُ اللَّهِ مِسْكِنِنٌ مِنْ مَسَاكِنِن الْمُسْلِمِيْنَ أَطْعِمُونِي أَطْعَمَكُمُ اللَّهُ مِنْ مَوَاثِيدِ الْجَنَّةِ فَأَثَرُوهُ وَبَاتُوا لَمْ يَذُوْقُوا إِلاَّ الْمَاءَ وَأَصْبَحُوا صِيَامًا فَلَّمَا أَمْسُوا وَوَضَعُوا الطَّعَامَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ يَتِيْمٌ، فَأَثَرُوهُ، وَ وَقَفَ عَلَيْهِمْ أُسِيْرٌ فِي الثَّالِثَةِ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ الْحَسَنِّ وَالْحُسَيْنِ وَ أَقْبَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لِتُؤْلِيَا إِفَكَمًا أَبْصَرَهُمْ وَهُمْ يَوْتَعِشُونَ كَالْفِرَاخِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، قَالَ مَا أَشَدُّ مَا يَسُوْءُنِي مَا أَرْى بِكُمْ وَقَامَ فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ. فَرَأَى فَاطِمَةَ عَيَّا اللَّهِ مِحْرَابِهَا قَدِالْتَصَقّ طَهْرُهَا بِبَطْنِهَا وَغَارَتْ عَيْنَاهَا فَسَاءَهُ ذَٰلِكَ، فِنَزَلَ جِبُرِيْكُ وَقَالَ: خُذُهَا يَا مُحَمَّدُ اللهِ إِلَى اللهُ فِي أُهُلِ بَيْتِكُّ، فَأَقْرَأَهُ السُّوْرَةَ۔

ب سامنے رکھیں ہی تھیں کہ اِک سائل نے آوازدی۔ تم پر سلام ہواہے محد کے گھر والو۔ میں سائین مسلمانوں میں سے ایک مسکین ہوں مجھے کھانا کھلا دو اللہ تم کو جنت کے دستہ خوانوں میں سے کھلائےگا۔
(کھانوں) میں سے کھلائےگا۔

أنهوس نے اس کوفوقیت دی (روزہ پانی سے افطار کرلیا)اور رات صرف پانی بی کر گزاری۔ دِن کو وہ پھر روزے سے رہے جب شام ہوئی أنہوں نے کھانا(روٹیاں)اپنے سامنے رکھاتو پھرا یک يتيم أن كے پاس كھانے كى آس پر آگيا، توأنبوں نے أس كواپناوپر فوقيت دى (اس كو كھانا كھلاد ياخود بھو کے رہے) پھر تیسرے روزایک قیدی آگیا تو اُنہوں نے پہلے کی طرح بی کیا۔ پس جب صبح ہوئی توحضرت على ملايعة نے امام حسن ملايعة اور امام حسين ملايعة كم اور رسول الله الواقية كم سامنے عاضر ہو گئے۔ جب آپ نے اُن کو دیکھا تو وہ بھوک کی شدت سے پرندے کے بچوں کی طرح بھوک ہے تؤپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا (پوچھا) کیا بات ہے کہ میں تم کواس شدت کی بھوک کی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ أشم اور أن كے ساتھ چل ديئ تاكه حضرت فاطمه سلام الله طبيا كو جاكي و کیمیں آپ نے حضرت فاطمه سلام الله علیها کو محراب میں دیکھاجن کی پشت مبارک ان کے شخم مبارک سے (بھوک کی وجہ سے)لگ چکی تھی اور اُن کی (فاطمہ سلام اللہ علیہا) آتھ میں اندر دھنسی پڑی اللہ نے آپ کی اہل بیت علیم السّلام کے بارے میں آپ کو فوشخری وی ہے ہی انہوں نے آپ پراس سورت کوپڑھ کر سُنایا۔

(علامه زمخشري تغییر الکشاف مبلد ۴صغیه ۲۲۹،۷۲۸)

ایک اور روایت ہے۔

وَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ الْطَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ الطَّعَامِ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِيلًا وَاللّهُ الطَّعَامَ عَلَى حُبْلِهِ الطَّعَامَ عَلَى اللّهُ الطَّعَامَ عَلَى حُبْلِهِ الطَّعَامَ عَلَى حُبْلِهِ الطَّعَامِ الطَّعَامَ عَلَى حُبْلِهِ الطَّعَامَ عَلَى حُبْلِهِ الطَّعَامِ الطَّعَامَ عَلَى حُبْلِهِ الطَّعَامَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَامِ الطَّعَامِ الطَامِ الطَّعَامِ الطَامِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْ

المنظمة المنظم

وه ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله فَيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيُطْعِبُونَ الظَعَامَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله فَيْ فَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيُطْعِبُونَ الظَعَامَ عَلَى ابْنِ أَبِي عَلَى الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابنِ مردوبیہ حضرت ابنِ عباس ﷺ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے اِس فرمان (اور وہ اپنا کھانااللہ کی محبت میں مسکین کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں) کے بارے میں۔ اُنہوں نے کہا یہ آ بتِ کریمہ حضرت علی ابنِ ابی طالب علیت اور رسول اللہ ﷺ کی بی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

(امام جلال الدين سيو طي الدّر منثور ، جلد ٨ صفحه ٣٦٩،٣٦٨)، (علامه شوكاني فتح القدير ، جلد ٥ صفحه ٣٣٦،٣٣٥)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِيْنَا وَ يَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِيْنَا وَ يَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِيْنَا وَ يَعْلِي الطَّعَالَا وَ فَاطِمَةً عَيَّا اللهُ عَلَا اسْمُهَا فِضَّةً عَلَيْهِ لَهُمَا اسْمُهَا فِضَّةً عَلَيْهِ وَعِلَى اللهُ تعالَىٰ كَ إِس فرمان (اور وه اپنا كھانا الله ك محضرت ابن عباس عَلَيْهُ روایت كرتے ہيں الله تعالیٰ كے إس فرمان (اور وه اپنا كھانا الله ك عبد على مسكين كو اور يتم كو اور قيدى كو كھلا ديتے ہيں ) كے بارے ميں يہ آیت حضرت على عليت اور على عليما اور آن كى خادمہ حضرتِ فقر عن عن نازل ہوئى۔ حضرت فاطمہ سلام الله عليما اور آن كى خادمہ حضرتِ فقر عن من نازل ہوئى۔ (امام ابودفس الحنبل اللَّبَاب، صنح ٢٨)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ أَنَّ الْحَسَنَّ وَالْحُسَيْنَ مَرِضَا فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَالُوْا: يَا أَبَا الْحَسَنِّ لَوْ نَلَرْتَ عَلَى وَلَدَيْكَ. فَنَذَرَ عَلَيْ اللهِ وَفَا طِبَهُ عَلَيْهُمْ وَفَا عَمْهُمْ وَفَا طِبَهُ عَلَيْهُمْ وَفَا فَشُغِياً وَمَا مَعَهُمْ

المنافعة الم

معزت ابنِ عباس علی الله الله الله تعالی کے اِس فرمان (اور وہ اپنا کھانااللہ کی عباس علی الله کی الله کی عباس علی کہ اللہ کی عباس علی کہ اللہ کی عباس کے بارے میں وہ کہتے ہیں بے شک یہ آیتِ کریمہ علی ابنِ الی طالب ملی گان میں نازل ہوئی۔

(امام بغوى معالم التزيل، جلد م صفحه ٢٥٥، ٢٧٨)

438 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ فَيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيْمًا وَ اَسِيْرًا) نَزَلَتُ فِي عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ السِّفَا الْجَرَ نَفْسَهُ لِيَسْقِي نَخْلًا بِشَىءٍ مِنْ شَعِيْرِ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا قَبَضَ الشَّعِيْرَ طَحَنَ ثُلُثُهُ وَاصْلَحُوا مِنْهُ شَيْئًا يَأْكُونَهُ فَلَمَّا اسْتَوَى أَقَ مِسْكِيْنٌ فَأَخْرَجُوهُ إِلَيْهِ ثُمَّ عَبِلَ الثُّلُكَ الثَّانِ فَلَنَّا تَمَّ أَنَّ يَتِيْمٌ فَأَطْعَمُوهُ، ثُمَّ عَمِلَ الثُّلُثُ الْبَاقِيَّ فَلَمَّا اسْتَوَى جَاءَ أَسِيْرٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَطْعَمُونُهُ وَطَوُّوْا يَوْمَهُمْ ذَٰلِكَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَاتُ. حضرت ابنِ عباس ﷺ سے روایت ہے اللہ تعالی کے اس فرمان (اور وہ اپنا کھا نااللہ کی محبت میں مسکین کواور میٹیم کواور قیدی کو کھلا دیتے ہیں) یہ (آیت) علی بن آبی طالب ملیشا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اُنہوں نے کچھ جَو (گندم) کے بدلے مجور کے باغوں کوسیر اب کر کے رات سے صبح تک مز دوری کی۔ پس جب اُنہوں نے جَو (گندم) لئے تواُس کاایک تہائی حصہ پیس کراور اس میں سے پچھ آٹا کھانے کے لئے تیار کرنے لگے۔جب کھانا(روٹیاں) تیار ہو گیا توایک سکین آیا (کھاناطلب کیا) تو اُنہوں نے وہ کھاناأے دے دیا۔ پھراُنہوں نے (مولاعلیؓ) نے دوسری تہائی (جَو) سے ایسا کیا جب وہ تیار مواتوایک یتیم آیا(أس نے طلب کیا) توأنهوں نے وہ کھانائے کھلادیا۔ پھر اُنہوں نے باتی تہائی (جَو) کو پکایاجب وہ پوری طرح سے تیار ہو گیا (پک گیا) توایک مشرک قیدی آیا (اُس نے کھانا طلب کیا) پس أنهوں نے وہ ( کھانا) أے کھلادیا اور أس دن نجى بجو کے رہے۔ پس بير آيات نازل ہو كيں۔ (المم ائن جوزى زاد السير، جلد ٨ صفحه ٥ ٣٣١، ٢٣١)

ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ میر ہیں۔

#### المُؤَالِينَ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلِوَاتِهِ مُلِوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ الْمُؤَاتِهِ الْمُؤَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوِقِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوِقِهِ مُلْوِقِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوِي مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلِواتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلِولِهُ مُلْوِقِهِ مُلِواتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلِواتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْوَاتِهِ مُلْواتِهِ مُلْواتِهِ مُلِواتِهُ مُلِقِعِي مُلِقِعِي مُلِقِعِي مُلِقِعِي مُلِقِي مُلِقِي مُلِقِعِي مُلِقِعِي مِنْ مُلِولِهِ مُلِقِعِي مُلِقِعِي مُلِقِي مِنْ مُلِقِي مُلِمُ مُلِقِي مُلِقِي مُلِقِي مُلِقِي مُلِقِي مِنْ مُلِقِي مُلِقِي مِنْ مُلِقِي مُلِقِي مِنْ مُلِقِي مِنْ مُلِقِي مُلِقِي مِلْ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِنْ مُلِقِي مِنْ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلِي مُلِقِي مِنْ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلِي مُلِقِي مِلِي مُلِقِي مِلْمُ مِلِي مِلْمُ مِلِي مِلِي مُلِقِي مِلِي مُلِي مُلِقِي مِلْمُ مِلِي ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيْمًا وَ اَسِيْرًا) وَذَٰلِكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ النِّكَ اَنْ بَدُّ أَجَّرَ نَفْسَهُ يَسْقِي نَخُلًا بِشَيءٍ مِنْ شَعِيْرٍ لَيْلَةً حَتَى أَصْبَحَ وَ قَبَضَ الشَّعِيْرَ وَطَحَنَ ثُلْثَهُ فَجَعَلُوا مِنْهُ شَيْئًا لِيَأْكُلُوا يُقَالُ لَهُ الْخَزِيْرَةُ فَلَنَّا تَمَّ إِنْضَاجُهُ أَنَّ مِسْكِيْنٌ فَأَخْرَجُوا إِلَيْهِ الطَّعَامَ ثُمَّ عَمَلَ الثُّلُثَ الثَّانِيَ فَلَمَّا تَمَّ إِنْضَاجُهُ أَنَّ يَتِيْمٌ فَسَأَلَ فَأَطْعَمُوهُ ثُمَّ عَمَلَ الثُّلُثَ الْبَاتِي. فَلَنَا تَمْ إِنْضَاجُهُ أَقَ أَسِيْرٌ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ فَأَطْعَمُوهُ وَطَوُّوا يَوْمَهُمْ ذَٰلِكَ. فَأَنْزِلَتْ فِيْهِ هَٰذِهِ الْآيَةُ

حضرت ابن عباس علی الله وایت كرتے میں اللہ تعالى كے إس فرمان ((اور وہ اپنا كھانااللہ كى مجت میں مسکین کو اور بیٹیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں) کے بارے میں کہ حضرت علی سابعۃ کو کوئی مئلہ در پیش ہواتوا نہوں نے کچھ جو (گندم) کے بدلے (عوض) تھجور کے باغات میں رات ہے لے كر مبح تك مز دورى كى أنبول نے جو (مز دورى) كے جَو ليئے أس كاايك تہا كى حصہ چيں كرأس سے خزیرہ کھانے کے لیئے بنانے لگے۔ جب وہ پک کر تیار ہو گیا توایک مسکین آیا (اُس نے سوال کیا) تو انہوں نے (مولاعلی )اُسے کھانادے دیا۔ پھر اُنہوں نے دوسرے تہائی سے ایساکیا جب یہ بھی تیار ہو گیا توایک یتیم آگیا (صدالگانے والا بن کر) توانبوں نے (مولا علیٰ) وہ کھانائے (یتیم) کھلادیا۔ پھر ا أنهوں نے باقی تہائی (بَو) کو پکا کر کھانا تیار کیا (لعنی کھانا پک گیا) توایک مشرک قیدی (کھاناما تگنے) آیا۔ پس اُنہوں نے اُسے (قیدی) کھانا کھلادیااور خود اُس دِن جُموے رہے۔ پس اِس پریہ آیت نازل (امام واحدىأساب النزول صفيه ٣٢٩، ٣٢٠)

إس روايت سے مجى يه بات اظهر من النمس موكن كه يه آيات اللي بيتِ اطهار عَلَيْهِ هُ السَّلَامُ اور بالخصوص مولاعلی ملایش کی شان میں نازل ہو تھی۔

الإرزار فارت المتراق المراق ال

شَيءٌ فَاسْتَقْرَضَ عَلِيًّا مِنْ شَمْعُونَ الْخَيْبَرِيِّ ثَلَاثَةً أَصُوعٍ مِنْ شَعِيْرِ فَطَحَنَتْ فَاطِمَةُ عَيْلًا صَاعًا وَاخْتَبَزَتْ خَمْسَةً أَقْرَاصٍ فَوضَعُوهَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ لِيُفْطِرُوْا، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ مِسْكِيْنٌ فَأَثْرُوْهُ وَ بَاتُوا وَلَمْ يَزُوْفُوا إِلَّا الْمَاءَ. وَأَصْبَحُوا صِيَامًا فَلَمَّا أَمْسَوْا وَوَضَعُوْا الطَّعَامَ وَقَفَ عَلَيْهِم يَتَيْمُ فَأَثُرُوهُ. ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِمْ فِي الثَّالِثَةِ أُسِيْرٌ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ وَقَالَ: خُذُهَا يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ عَنَّا كَاللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِكُّ \_

حضرت ابن عباس الفقيف سے روايت ہے كه امام حسن ماليتا اور امام حسين ماليتا اور امام اباالحن مليطة آپ اپنے بچول (کی صحت يابی) كے لئے نذر مان ليس پس حضرت على مليلة اور حضرت فاطمه سلام الله عليهااور حضرت فضّر رضى الله عنهاأن كي خادمه نے أن كے شفاياب مونے يرتين روزوں کی منت مان لی۔ جب وہ اِس بیاری سے شفایاب ہوئے تو گھر میں کچھ نہ تھا تو حفرت على المينة نيرك يبودي شمعون سے تين صاع بو (كندم) قرض ليئے - حضرت فاطمه سلام الله عليها نے ایک صاع بڑو (گندم) کو پیس کر پانچے روٹیاں پکائیں۔جب اُنہوں نے افطار کے لئے اُن رونیوں کو م منے رکھاتوایک مکین نے اُن سے سوال کیا (آواز لگائی) تو اُنہوں نے اُس کو ترجیح دی (روئیاں اُس کودیدی) اور رات پانی پر گزار لی۔ دن مجمر وہ پھر سارے روزے سے رہے جب رات ہوئی، درانہوں نے اپنے سامنے کھانا(روٹیاں)ر کھاتوا یک میتم نے صدالگائی (کھانے کے لیئے) پس اُنہوں نے اُسے (يتيم) خوديرترجيدي ( كھاناأے كھلاديا) اوتيسرے دِن ايك قيدي نے سوال كيا توانهوں نے اُس كے ساتھ بھی یمی عمل کیا ہی جر مل ملافقات سورت لے کر نازل ہوئے اور کہنے گئے۔اے محد اللہ الله ا آیات لے ایس ( پکر ایس ) اللہ نے آپ کی اہل بیت عَلَیْهِ هُ السَّلَامُ کے بارے میں آپ کو خوشخبری دی

(امام بینیاوی آنوارالتنزیل واسرارال ویل: جلد ۵ صلحه ۲۲۷)

المنافع المناف

حضرت ابن عبّاس علیہ سے کہ حضرت حسن اور حسین علیہ السّد کو میا السّد کو میا السّد کو میا ہوئے تو اُن کے ناناجان حضرت محمد نے اِن دونوں کی (حسین) عیادت کی اور اُن کے ساتھ حضرت ابنہ بھر بیالیہ اور حضرت عمریہ اللہ اللہ میں سے اور نے بھی اُن کی (حسین) عیادت کی۔ اُنہوں نے مولا علی می سیسے اور نے بھی اُن کی (حسین) عیادت کی۔ اُنہوں نے مولا علی می کُنیت) آپ اپنے بیٹوں کے لیئے نذر مان لیس (شفاء کے لیئے)۔ تو حضرت علی سیسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور اُن کی خاد مد (فینہ میں گے۔ تو اللہ نے ان دونوں (حسین) صحت بیاب ہو گئے تو وہ شکر انہ کے تھن دن کے روزے رکھیں گے۔ تو اللہ نے ان دونوں بچوں (حسین) کو صحت عطاکر دی تو اُس وقت آلِ محمد علیہ اُنہو کہ اُس کے اور اُس سے تعن صاع بو (گندم) دونوں بچوں (حسین کے باس گئے اور اُس سے تعن صاع بو (گندم) بطور قرض لے آئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہانے ایک صاع بوکو بیس کر گھر والوں کی تعداد کے برابر بانچ روٹیاں پکائی۔ حضرت علی نے حضور نبی اکرم شوٹی کے کو بیس کر گھر والوں کی تعداد کے برابر بانچ روٹیاں پکائی۔ حضرت علی نے حضور نبی اگرم شوٹی کی معیت میں نماز مغرب ادا کی پھر گھر اداوں کی تعداد کے برابر بانچ روٹیاں پکائی۔ حضرت علی نے حضور نبی اگرم شوٹی کی معیت میں نماز مغرب ادا کی پھر گھر آفاز دی اسے کھانا رکھا گیا۔ اُس وقت آلی سائل نے در دازے برصد الگائی (آفاز دی) اے ا

المناليز فالا المنالية المنال

الله المُعَلِمُ الله وَعُمَرُ الله وَعُمَرُ الله وَعَادَهُمَا مَنْ عَادَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ. فَقَالُوا لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا الْحَسَنِّ لَوْ نَذَرْتَ عَلَى وَلَدَيْكَ، فَنَذَرَ عَلَيٌّ وَفَاطِمَةُ عَلَيً وَجَارِيَةً لَهُمَا - إِنْ بَرَآمِمًا بِهِمَا أَنْ يَصُوْمُوْا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ شُكُرًا فَأَلْبَسَ اللَّهُ تَعَالَى الْغُلَامَيْنِ ثُوْبَ الْعَافِي وَلَيْسَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَلِيُلُ وَلا كَثِيرُو. فَانْطَلَقَ عَلِيُّ السُّفْظَاإِلَى شَمْعُونَ الْيَهُودِيِّ الْخَيْبَرِيِّ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَصْبُعٍ مِنْ شَعِيْرٍ فَجَاءً بِهَا فَقَامَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْاا إِلَى صَاعِ فَطَحَنَتُهُ وَخبَزَتُ مِنْهُ خَمْسَةً أَقُرَاصٍ عَلَى عَددِهِمْ وَصَلَّى عَلِيٌّ مَعَ النَّبِي تُنْهَمُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَّ الْمَنْزِلَ فَوضِعَ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَوَقَفَ بِالْبَابِ سَائِلٌ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنَا مِسْكِيْنٌ مِنْ مَسَاكِيْنِ الْمُسْلِييْنَ أَطْعِمُونِي أَطْعَمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَوَاثِيدِ الْجَنَّةِ فَأَثَّرُوهُ وَبَاتُوا لَمْ يَذُوقُوا شَيْمًا إِلَّا الْمَاءَ وَأَصْبَحُوا صِيَامًا ثُمَّ قَامَتْ إِلْ صَاعِ آخَرَ فَطَحَ مُ وَصَلَّى عَلِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ النَّهِ إِلَّهُ الْمَغُوبَ ثُمَّ أَنَ الْمَنْوَلَ فَوُضِعَ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَوَقَفَ يَتِيْمُ بِالْبَابِ وَقَالَ:السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاأَهُلَ بَيْتِ مُحَمِّدٍ اللَّهِمْ يَتِيْمُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِيْنَ أَطْعِمُونِ أَطْعَبَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَوَاتِدِ الْجَنَّةِ، فَآثَرُوٰهُ وَمَكَثُوا يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ لَمْ يَذُوْ قُوا شَيْئًا إِلَّا الْمَاءِ الْقَرَاحَ. وَأَصْبَحُوا صِيَامًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ قَامَتْ فَاطِمَةُ يَنْ إِلَى الصَّاعِ الثَّالِثِ وَكَلَّمَنتُهُ وَخَبَزَتُ وَصَلَّى عَلِيٌّ الطَّفْلا مَعَ

به آیاتِ مقدسه مولاعلی ملاق و فاطمه سلام الله علیمااورام حسن ملاقه وامام حسین ملاقه کی شان بیان کرر ہی ہیں۔عبدالله ابنِ عباس خلفهٔ روایت کرتے ہیں کہ:

قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَنِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ-

حضرت ابن عباس الله على عباس الله عباس الله عباس فرمان (أسى في دوسمندر روال حضرت ابن عباس الله عباس الله عباس الله عباس عباس الله على الله عباد حضرت فاطمه الله عليها بين اور (ان دونوں كے در ميان ايك آثر (پرده) ہے ده حدے تجاوز نہيں كر سكتے) إس سے مراد حضور نبي اكرم بين اور (ان دونوں ہے موتی اور مرجان نکتے بين) ان مرادامام حسن اور امام حسين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين اور (ان دونوں ہے موتی اور مرجان نکتے بين) ان مرادامام حسن اور امام حسين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين اور اس دونوں ہے موتی اور مرجان نکتے ہيں) ان سے مرادامام حسن اور امام حسين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين اور اس دونوں ہے موتی اور مرجان نکتے ہیں) میں اس سے مرادامام حسن اور امام حسین عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين اور اس میں عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين اور اس میں عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين اور اس معراد حضور نبي السَّلَامُ بين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين السَّلَامُ بين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بين عَلَيْهَمَا السَّلَامُ بين اور اسْرَامُ بين عَلَيْهِمَامُ بين عَلَيْهَمَامُ بينَ بينَ عَلَيْهِمَامُ بينَ مِنْ السَّلَامُ بينَ عَلَيْهِمَامُ بينَ عَلَيْهَمَامُ بينَ عَلَيْهِمَامُ السَّلَامُ بينَ عَلَيْهِمَامُ بينَ السَّلَامُ بينَ عَلَيْهَمَامُ بينَّامُ بينَّ مِنْ عَلَيْهِمَامُ السَّلَامُ بينَّامُ بينَّامُ بينَّامُ بينَّامُ بينَّامُ بينَامُ بينَّامُ بينَ

الم جلال الدين سيوطي الدر منثور، جلد ٢ صفحه ١٥٨، ١٣٢)، (لام حافظ حاكم حسكاني، شوابد التزيل، جلد ٢ صفحه الم مطال الدين سيوطي الدر منثور، جلد ٢ صفحه ١٩٨٩)، (فيخ سليمان قندوزي حنى ينائج المووة، صفحه ١٣٨)، (فيخ سليمان قندوزي حنى ينائج المووة، صفحه ١٣٨)، (لام شبلنجي تُورالا بصار صفحه ١٠٠١) (لام ايوليم اصفهاني، تا زل من القرآن في علي، صفحه ١٩٣٧)

.. 00/00/00.

المناورة الم

محر کے محروالو تم پر سلام۔ میں ایک مسکین ہول تم مجھے کھانا کھلاؤ اللہ تمہیں جنت کے وسر خوان ( کھانوں) نے کھلائے گا۔ اُنہوں نے اُس کو ترجیح دی (کھانائس کو کھلا دیا) اور رات پانی پی کر گزار لی اور صبح پھر روزے رکھ لیئے۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہانے دوسراصاع لیااور اُسے ہیں لیا سامنے کھانا رکھا گیا تو آت ایک یتیم آگیا اُس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر آ واز دی اے محر کے مر والوتم پر سلامتی ہو۔ میں مہاجر مسلمانوں میں سے ایک میٹیم ہوں تم مجھے کھلاؤاللہ تم کو جنت کے كمانوں (دستر خوان) سے كھلائے گا۔ پس أنهول نے (اللِّ بیتٌ) أے اپنے اوپر ترجیح دی اور دو وِن اور دورا تمی اُنہوں نے سوائے یانی کے بچھ نہ کھایااور اسلے دِن چھرر وزے رکھ لیئے۔ جب تیسرے دِن حضرت فاطمه سلام الله عليهانے بوك تهائى حصه كوليا اور أس جيس كرأس كى رو ثيال پائي \_اور حفرت على الله حضورني اكرم الوايم إلى عاتم ماته نماز مغرب اداكر كے محر چلے آئے توان كے سامنے کھانار کھا گیا تواسی وقت ایک قیدی دروازے پر آگیا۔ادراس نے آواز لگائی۔اے محد کے گھر والو تم ير سلام مور من محد کے ہاں قیدی موں تم مجھے کھلاؤ اللہ تم کو کھلائے گا۔ پس اُنہوں نے اُسے ایے اُور ترجیح دی اور رات بانی یہ بی گزار لی۔ جب مجمع موئی تو حضرت علی ماین ان حضرت حسن مایسا اور دیکھاتوہ شدتِ بھوک سے چوزوں (محض مثال کے لیئے) کی طرح تزپ رہے تھے۔

آپ نے فرمایا سے ابوالحق کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہاہوں۔اور آپ اُٹھ کر اُن کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیما کی طرف چل دیے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیما کی طرف چل دیے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیما کی مرارک سے لگ چکی تھی۔ اور اُن کی آئسیں علیما کو محراب میں پایا جن کی پشت مبارک اُن کے شکم مبارک سے لگ چکی تھی۔ اور اُن کی آئسیس بُموک کی شدت سے اندر دھنی ہوئی تھیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر آپ ہدیدہ ہوئے اور دل پر بوجھ آگیا۔ اُن وقت جر بل باجھ اُزل ہوئے اور عرض کیا اے محمد اُٹھ اِللہ ہوں اللہ نے آپ کے مراول کے بارے میں آپ کو خوشخری دی ہے۔ آپ نے فرمایا سے جر بل باجھ میں کیا لوں؟ تو اُنہوں نے آپ کے سامنے (ھن آئی علی الاِنسانِ) یعن سورۃ الدھر کی تلاوت کی۔ اور ایک روایت میں ہے۔ (اُنَ الْاَبْوَ اَرْ یشمر بُونَ) سے لے کر آخری آیت تک تلاوت کی۔

(علامه آلوى روح المعاني، جلد ٢٩ صفحه ١٥٧،١٥٥)

**◇◇** 

المناف ال

ان آیاتِ مقدسہ ہے چہ چلتا ہے کہ مولا علی مایشا اور حضرت فاطعہ الزھر اسلام اللہ علیہا کے ان کے مارک میارک ہے۔ نکاح مباد کہ سے ان کے لماپ سے الم حسن وحسین عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ پیدا ہوئے اور ان سے آتا کی نسلِ پاک آجے پروان چڑھی۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِّيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لِيَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
 وَسَلِّمُوا تَسْلِينُهُاهِ

بے شک اللہ اور اُس کے فرشتے نی اکر م اٹن آیا پر در دو سیسیتے رہتے ہیں۔اے ایمان والو تُم بھی اُن پر در دو بھیجا کر واور خوب سلام (بھی) بھیجا کر و۔

(مورة الاتراب: آيت ٥٦)

على علايشلام بر درود كى علايشلام بر

الْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ مُسْلِمُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ مُسْلِمُ بُنُ سَالِمٍ الهَبْدَانِيُّ: قَالَ حَدَّثِنِي الْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ مُسْلِمُ بُنُ سَالِمٍ الهَبْدَانِيُّ: قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ عَبْدُ الرَّحْلُنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ عَبْدُ الرَّحْلُنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَ قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَيِعْتُهَا مِنَ النَبِيِّ لِيُنْ اللَّهُ وَقُلْتُ: بَلَى اللَّهُ مُنْ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَيعْتُهَا مِنَ النَبِيِّ لِيُولِي لَكَ هَدِيلًا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِيَّةُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

المنظمة المنظم

خَأُهُدِهَا لِي، فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ اللهُ الله

(لهم بخاری میچ بخاری، صفحه ۵۲۴ صدیث • ۲۳۳ مطبوعه دارالسلام الرپاض)، (لهم داری السنن، جلد اصدیث ۱۳۳۲)

اَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً. عَنْ أَبِيُهِ مُجَمَّعُ بُنُ يَحْبَقِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً. عَنْ أَبِيُهِ مُحَمَّدًا فَي مُوسَى بُنِ طَلْحَةً. عَنْ أَبِيُهِ مُحَمَّدًا فَي مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً مَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً مُنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً مَنْ مُؤْسَى بُنِ طَلْحَةً مَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً مَنْ مُؤْسَى بُنِ طَلْحَةً مُنْ مُؤْسَى بُنِ طَلْحَةً مَنْ مُؤْسَى بُنِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا اللّه عِلْمُ اللّهُ عَلَى الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ عَلْمُ عَلَى مُؤْسَلِهُ عَلَيْكَ عَلَى مُؤْسَى بُنِ عَلَى مُؤْسَلِهُ مِنْ مُؤْسَلِ مَا لَعْمُ لِللّهُ عَلَى عَنْ المَعْلِقُ عَلَى مُؤْسَلِهُ عَلَى مُؤْسَلِهُ عَلَى مُؤْسَلِهُ عَلَى مُؤْلِوا اللّهُ عَلَى مُؤْلِدًا عَلَى المُعْلِقُ عَلَى المَعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عُلِي مُنْ عَلَى مُؤْلِوا اللّهُ عَلَى مُؤْلِدُ المَالِحَةُ عَلَى مُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى مُؤْلِدُ المُعْلِمُ عُلِي مُنْ عَلَى مُؤْلِمُ المُعْلِمُ عَلَى مُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى المُعْلِمُ عُلِمُ عَلَى المُعْلِمُ عَلَى المُعْلِمُ عَلَى مُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُعْلِمُ عَلَى الْحَلَالِ عَلَى مُؤْلِمُ المُعْلِمُ عَلَى المُعْلِمُ المُعْلِمُ عُلِمُ عَلَى المُعْلِمُ عُلَالِهُ عَلَى المُعْلِمُ عُلَمُ عُلَالِهُ عَلَى المُعْلِمُ عَلَى المُعْلِمُ عُلِمُ عَلَى المُعْلِمُ عَلَ

~*\$\$*/*\$\$\\$\$*.

## المنظان عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي

أَللْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَللْهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ آللهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ آلِهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدً ـ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدً ـ

خصرت موکی بن طلقہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ آپ ہے درود بھیجیں؟ آپ نے ارشاد فرما یا یوں کہا علیہ اللہ علیہ مرض کی یار سول اللہ ہم آپ پر کیے درود بھیجیں؟ آپ نے ارشاد فرما یا یوں کہا کرو: اے اللہ درود بھیج حضرت محمد کر اور محمد کی آل پر جیسے تُونے درود بھیجا حضرت ابراہیم مطبقہ پر اور محمد کی آل پر جیسے تو نیف والما اور بزرگی واللہ ہا اے اللہ برکت نازل کر حضرت ابراہیم مطبقہ کی آل پر جیسے تُونے برکت نازل کی حضرت ابراہیم مطبقہ پر اور حضرت ابراہیم مطبقہ کی آل پر جیسے تُونے برکت نازل کی حضرت ابراہیم مطبقہ کی آل پر جیسے تُونے برکت نازل کی حضرت ابراہیم مطبقہ کی آل پر جیسے تُونے برکت نازل کی حضرت ابراہیم مطبقہ کی آل پر جیسے تُونے برکت نازل کی حضرت ابراہیم مطبقہ کی آل پر جیسے تُونے والما اور بزرگی والا ہے۔

(المام نسائي السنن نسائي، صفحه ١٨٠، حديث ١٣٩١ مطبوعه دار الاسلام الرياض)

مَنَّنَا مُحَبَّدُ بُنُ الْمُثَنَّىٰ وَ مُحَبَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّىٰ قَالَ: مَعَنَّدُ بُنُ مُحَبَّدُ بُنُ عَفَوٍ: حَنَّ ثَنَاهُ عُبَةُ: عَنِ الْحَكْمِ قَالَ: سَبِعْتُ ابْنَ أَي حَنَّ ثَنَاهُ عُبَةُ: عَنِ الْحَكْمِ قَالَ: سَبِعْتُ ابْنَ أَي لَيْلُ قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَك هَدِينَةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا لَيُلُ قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَك هَدِينَةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ مِنْ يَعْلُ مُحَبِّدٍ وَعَلَى اللّٰهِ مُنْ يَعْلَى مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ قُولُوا: أَللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّٰهُ مَنَدِي كَا صَلَّيْتَ عَلَى اللّٰهُمْ مَالِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَبِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللّٰهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّٰ مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّٰهُ مَ بَارِكُ عَلَى مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّٰ مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّٰهُ مَنَاكِ مُحْبَدٍ وَعَلَى اللّٰهُ مَ بَارِكُ عَلَى مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللّٰهُ مَنَالِ اللّٰهُ مَنَالِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّ كَنِيدُ مُحِيدٌ مُحِيدٌ مُحِيدٌ مَجِيدٌ مَحِيدٌ مُحِيدٌ مُحِيدٌ مُحَبَّدٍ مَا الللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَا مَا اللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَا لَالْ عُمْرَاكًا عَلَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنَا لَا اللّٰهُ مَنَالًا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُعَمَّدٍ مَعْمَدُ الللّٰهُ مَنَا لَا عَلَى مُعَمَّدٍ مَعْلَى اللّٰهُ مَنْ الللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُعَلَى اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ

وَيُوالِيرُ مُلِوَعِلَى أَفْعَلِيْدَ مِلْهِ مُلِينَ مِنْ الْمِثْلِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِلِقِلِقِيلِقِل

حضرت عبدالرحل بن آئی کی روایت ہو دہ کتے ہیں کہ میری طاقات حضرت کب بن عُجرہ سے ہوئی اُنہوں نے فرمایا کیا جس تم کو ایک تخفہ نہ دوں؟ (اک روز) رسول اللہ اُنٹی ہیں ہم نے آپ سے لوچھایار سول اللہ انٹی ہی آپ سلام کیے اللہ انٹی ہی ہم کو چہ چل گیا ہے گر آپ پر درود کیے پڑھنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یُوں کہا پڑھنا ہے اِس کا تو ہم کو چہ چل گیا ہے گر آپ پر درود کیے پڑھنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یُوں کہا کرو، اے اللہ تُو درود بھیج حضرت محمد انٹی ہی ہی آل پر جیسے تُونے درود بھیجا حضرت ابراہیم ملینہ کی آل پر بے شک تو بہت تعریف والداور بزرگی دالد ہے اے اللہ تُو برکت نازل کر حضرت عجمی پر اور محمد کی آل پر بے شک تو برک تازل کی حضرت ابراہیم ملینہ کی آل پر بے شک تُو برک تعریف والداور بزرگی دالد ہے اس اُن پر بے شک تُو برک تعریف والداور بزرگی دالد ہے۔

(المام مسلم صحيح مسلم صنى ١٤٣٣ صلى العريث ٢٠٦٧ ٣٠ مطبوع وادالسلام الرياض)

ابْنِ أَبِي لَيُلْ قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَا ابْنِ أَبِي لَيُلْ قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَا ابْنِ أَبِي لَيُلْ قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدُ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَكُنْ اللّهُ وَعَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَكُنْ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَكِيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِي عَلَيْكَ عَلَى السَّهُ عَلَيْكَ عَلِي اللّهُ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلِي كَلِكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى السَلّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكُ عَلَيْكَ عَلْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عُلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

حضرت عبدالر ملن بن آبی لیلی پینی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجره بینی نے فرمایا
کیا میں آپ کوایک تحفہ نہ دُوں؟ ہم نے عرض کی یار سول اللہ آپ پر سلام کیے پڑھنا ہے اس کا تو ہمیں
پتہ چل گیا ہے مگر آپ پر درود کیے بھیجیں؟ (پڑھیں) آپ نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو۔ اے اللہ تُو
محر پر درود بھیج اور محرکی آل پر جھے تُونے درود بھیجا آلِ ابراہیم پر بے فنک تُو بڑی تعریف واللہ اور
بڑی بزرگی واللہ ہے۔ اے اللہ تُو برکت نازل کر حضرت محرک ادر محرکی آل پر جھیے تُونے برکت نازل
کی حضرت ابراہیم بیانے کی آل پر بے فنک تُو بڑی تعریف واللا اور بزرگی واللہ ہے۔

(الم نسائي السنن النسائي صنيد ١٨٠ عديث ١٢٩٠ مطبوعه دار السلام الرياض). (الم نسائي السنن النسائي صفح ٤٩ احديث ١٢٨٨ مطبوعه وارالسلام الرياض)

والله حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّعِينِيُّ : قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بُن عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْدِرِ: أَنَّ مُحَبَّدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُدِيَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ لِيُّ إِيَّا وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً. فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ اللَّهِ عَلَيْكَ مَنَ تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عُنْ إِلَهُ أَلُهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِمُحَمَّدِ. كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيْمَ وَبَأْدِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَاقَل

حضرت ابومسعود انصاری علیه از وایت کرتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ علیه کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ حضور نی اکرم مارے باس تشریف لائے۔ بشیر بن سعد علی ان حضور کی بارگاہ من عرض کی یا رسول الله الله الله نے اللہ الله نے میں آپ پر درود بڑھنے کا عکم دیا ہے۔ اس ہم کس طرح آ ب پر درود پڑھیں؟ رسول الله الوئية إلى خاموش مو كئے حتى كه جم نے سوچا كاش أس نے سوال نه كيا ہوتا مجر رسول الله الله الله الله المار شاد فرما يااس طرح كهاكر واسالله أنو محمدًا ورآلِ محمدٌ ير رحمت فرما - جيساك تو نة آل ابراجيم برحت نازل فرمائي بـ اور محد الطينين اور آل محد بركت نازل فرماجيها كم تون آل ابرائيم يرتمام جهانون ميس بركت نازل فرمائي ہے۔ بے فتك تُوبرى تعريف والااور برى بزركى والا ہے۔اور سلام پڑھوجس طرح تم کو معلوم ہے

(المام مسلم سمح، صفح ۱۵ ماره ، ۹۵ ، ۵۰ ، ۵۰ مطبوعد دار السلام الرياض ) ، (المام ألي واؤد السنن، صنحه ١٣٩ مديث ٥٨٠ مطبوعه دار السلام الرياض)

المُنْ الْمُرْفِقِ عَلَى الْمُرْانِي الْمُرْانِي الْمُرْانِي الْمُرْانِي الْمُرْانِي الْمُرْانِي الْمُرْانِي الْمُرانِي ا

ایک اور صریث پاک ہے جس کے الفاظ مجمو یُوں ہیں:

450 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُؤنُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ. عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَمْرٍ و بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ: قُوْلُوا: أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي الأُمِنِي وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ -

حضرت عُقب بن عمرو والمنظم والت كرتے بي اى خبر (يعنى حضور المالية لم ي ورود ير هنے ك عجد الله الله المرجد المراجد المراجد

ان ساری احادیثِ مقدسہ سے یہ بات واضح ہو چک ہے کہ جب مجی محاب اکرام اواللہ اسول ك آل عَلَيْهِمُ السَّلامُري درود يرُ حو-اور جب آلِ محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَى بات موتى ب تومولا على عليه السلام يهلے نمبري آتے ہيں۔

ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ کچھ یُوں ہیں پور کی سند کے ساتھ پیشِ خدمت ہے۔ الْمُ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَّمَةً عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةً قَالَ: أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيْ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا: أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ-

حفرت زیدین خارجه الله است وایت به وه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله الوالله ا دریافت کیاتوآپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود مجیجواور دعایس کوشش کرواور یول کہا کرواس اللہ تو محمد المؤيِّة إلى الرور حت نازل فرما (ورود بيم ع)-

الإنتان عَلَى الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ

(الم نسائي السنن، صغه ١٨٥ حديث، ١٢٩٣ مطبوعه دار السلام الرياض) اس سے پتہ چلتا ہے کہ وُعامجی تب قبول ہوتی ہے جب ہم رسول اللہ لٹائیا آئیا اور ان کی اہل بیت عَلَنهِمُ السَّلَامُ روروور مع بیں۔امام دیلمی اور ابنِ حجر کمی سے صریث روایت کرتے ہیں۔

452 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَوْلِيَمُ الدُّعَاءُ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهُلِ بَيْتِهِ.

رسول الله كاارشاد مبارك ہے۔جب تك محمد الني الله الله كا الله بيت عَلَيْهِ فر السَّدَامُ پر در دون پڑھاجائے تو دُعا قبولیت ہے رُک جاتی ہے۔

(امام ابن حجر كلى الصواعق الحرقه صغه ١٣٥)

بلكه آب اور آب كى الليبيت عَلَيْهِ مُد السَّلَا مُر يرجب تك درود ند يرها جائ ماز بهى قبول نہیں ہو تی اِس کوام شافعی ﷺ نے پچھے یُوں بیان فرمایا ہے۔

- يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ حُبُّكُمْ۔
- فَرَضٌ مِنَ اللهِ فِي الْقُرُ آنِ أَنْزَلَهُ-
- كَفَأَكُمُ مِنْ عَظِيْمِ الْقَدْدِ أَنَّكُمْ۔
- مَنْ لَّم يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَاصَلُوةً لَهُ.

اعالى بيت رسول الله التوليكم تمهارى محبت كوالله في قرآن مجيد مين فرض اور واجب كرديا ے- تمہاری عظمت وافع الله أس كى ليك إنتابى كافى ہے جو نمازى آب ير درود نه ير هے الله أس كى نماز ی قبول نہیں کر تا۔

(ديوان شافعي: منحه ١١)

الله الله اور أس كے رسول في درود باك حضور الله اور آپ كى الل بيت عليهم السَّلَامُهُ بي مع كا حكم دياب- شريعت مصطفى الله يتلم من درود يرصن كا حكم آب اورآب كى الموبيت ب ے-اور محاب اکرام جھائے ہو چھتے تھے حضور اُن کو بتارہے ہیں کہ تم مجھ پر اور میری اہلِ بیت پر درود پڑ حوان کو شامل درود حضور نبی اکرم ٹائولیٹل نے نہیں کیا بلکہ وہ تو پڑھنے والے ہیں اُن کو پڑھنے کا حکم مل

كَنْ الْمُرْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِينَ عِلَى فِي الْمُرْانِ عَلَى فِي الْمُرْانِ فِي الْمُرْانِ عَلَى الْمُرْانِ فِي الْمُرانِ فِي الْمُرْانِ فِي الْمُرْانِ فِي الْمُرْانِ فِي الْمُرْانِ فِي الْمُرانِ فِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُرانِ فِي الْمُرانِ الْمُرانِ فِي الْمُرانِ الْمُرانِي الْمُرانِي الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْم رما - پنة چلاصحابه اكرام في كُنْيُ كامقام بهت بلند ب- محرأن كامقام ومرتبه حضور ك الربيت عَلَيْهِمُ السَّلام ك بعد كام - اللي بيت عَلَيْهِ مُ السَّلامُ تو وه اعلى ذواتِ مقدمه بين جن برور ووري صن كاصحاب اكرام والنظيم كو حكم في ربا إ- يه بات مانناير على كد حضور النظيم كى اللي بيت عليد السّلام جيس عظمت اور افضليت كسى اور كونهيس لمى - اور مولا على مليقة حضور لتُؤيِّيِّهم كى الربيت عَلَيْهِمُ السَّلامُ مِن

يلے نمبرير ہيں اِس كامطلب ہے جب تك مولا على اليس درود ندر ها جائے تو نماز ممل نہيں ہوتى میابہ اکرام دیکھنٹے کی بھی یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ علی اللہ جیسا کا نتات میں حضور ٹیٹیڈیٹر کے بعد اور

كوئى نہيں۔ درود باك كے حوالے سے آپ كاايك اور فرمان ہے۔

ر سول الله الله الله الله الله المحاملة المحاملة المحاملة المامية المحاملة نازل ہونے سے پہلے) درود پڑھاہے۔ (ایام عبدالرؤف المناوی کنوز الحقائق جلد المسفح 10)

امام ترمذی نے اپنی جامع میں یہ حدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ جس میں حضور ن ابن المل بيت عَلَيْهِ مُ السَّلَا مُر يرور ووير صن كا عَم ويا بـ-

450 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِّي قَالَ:

حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً. عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَّى نَبِيَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ قُوْلُوا: أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَبِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَبِيْدٌ مَجِيْدٌ-حضرت موئی بن طلحہ ﷺ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اے رسول اللہ ہم آپ پر درود کیے جمیجیں؟ (پڑھیں)آپ نے ارشاد **♦♦//♦♦//•** 

258 £ ( المنظمة المنظ

فراید تم یُوں کہا کر و۔ اے اللہ تُورجت (ورود) نازل فرماحضرت محمد النی ایکی کی آل پر اور حضرت محمد کی آل پر حیا حیدا کہ تُونے رحت نازل فرمائی حضرت ابراہیم الناسی بے حک تُو بڑی تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اور برکت نازل فرماحضرت محمد پر اور حضرت محمد النی ایکی آل پر جیسا کہ تُونے برکت نازل فرمائی ابراہیم الناسی بیٹھی ہے جنگ تُوبڑی تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔

(الم نسانی اسنی، صغیه ۱۸۰ مدیث ۱۲۹۲ مطبوعه وارالسلام اریاض)
ایک اور حدیث پاک ہے جس کو ابو سعید خدر کی افتاظ نے روایت کیا ہے اُس کے الفاظ یہ بیں۔

التَّسُلِيْهُ عَلَيْكَ قَرَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا التَّسْلِيْهُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوْا: أَللُّهُمَّ التَّسْلِيْهُ عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوْا: أَللُّهُمَّ التَّسْلِيْهُ عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوْا: أَللُّهُمَّ التَّسْلِيْهُ عَلَيْك قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوْا: أَللُهُمَّ مَلْ عَلَى عَلَى التَّسْلِيْهُ عَلَيْك كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْهَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَرَسُولِك كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْهَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ عَلَى الْمُدَاهِ فَيْ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَالَ اللهُ عَلَيْك عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَا بَارَكُت عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَالَاكُ عَلَى عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِك عَلَى الْمُعَالِي عَلَى الْمُعَمِّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَالَاكُ عَلَى الْمُعَلَّدُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَّدُ عَلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعْتَدِ وَعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى الْمُعْتَدِي وَالْمُ الْمُعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَدِي وَالْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْتَعْلَى الْمُعْتَدِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَدِي الْمُعْتَعْلِي الْمُعْتَعِيلِي الْمُعْتَعْلَى الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِي عَلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُ الْمُعْتِيلِ عَلَى الْمُعْتَدِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِيلِ الْمُعْتَعْلَى الْمُعْتَالِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيلِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُع

(الام نسائي السنن صفحه ١٨١٠١٨٠ حديث ١٢٩٣ مطبوعه دار السلام الرياض)

456 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُوْسَى الْأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنَّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نُعَيْمِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ نَيْدٍ

المنظمة المنظم

الأَنْصَارِيِ - وَعَبْدُاللّٰهِ بُنُ زَيْدٍ الَّذِي كَانَ أُرِى النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَخُبَرَهُ عَنْ أَي مَنْ عُوْدٍ الأَنْصَارِيِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تم بوں کہا کر و۔اے اللہ تُوحضرت محمد التٰ آیا پر حمت نازل فر مااور حضرت محمد کی آل پر جبیسا کہ تُونے رحمت نازل فرمائی۔

حضرت ابراہیم پراور حضرت ابراہیم کی آل پر اور تُو برکت نازل فرما حضرت محمد النّیٰ آیا بیا اور دُو برکت نازل فرما حضرت محمد النّیٰ آیا بیا کی اور حضرت ابراہیم کی اور حضرت ابراہیم کی اور حضرت ابراہیم کی آل پر سب جہانوں میں بے شک تُوبِر کی تحریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے اور سلام پڑھو جس طرح تم کو معلوم ہے۔

کو معلوم ہے۔

(ام) ترذی جامع، صفح اسے، صدیف ۳۲۲ مطبوع دار السلام الریاض)

المنظمة المنظم

بوری محاح سے ہم نے احادیث بیان کردی ہیں اس بات پر کہ اِس آیتِ کریمہ میں جو ایک اور آپ کریمہ میں جو ایکان والوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد ہے کہ ہم حضور نبی اکر م شُولِ آپ کی اہلِ بیتِ اطہار عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ کاذکر آئے گا بیتِ اطہار عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ کاذکر آئے گا تومولائے کا تنات مولا علی بیشے کاذکر سب سے پہلے آئے گا۔

تو پھر میں فقب رمجر یاسین قادری یہ بات ڈکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ایمان والوں کو مولا علی مایش پر کہتا ہوں کہ ایمان والوں کو مولا علی مایش پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کوئی مائی کا لال مولا علی مایش کو اللّب بیت عَلَیْهِمُ السّلَاثُم سے خارج نہیں کر سکتا۔

اِس سے بڑھ کر مولا علی بیلت کی افضلیت کی کیا ولیل ہوگی جس ورود کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کھی پڑھواس ارشاد ہے کہ اللہ بھی پڑھتا ہے اُس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی پڑھواس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ ایمان والوں کاذکر کر رہاہے تو اِس کے پہلے مخاطب صحابہ اکرام شائشہ ہیں اللہ اُن کو حکم دے رہاہے کہ تم سب میرے صطفی اور اِس کی اہلی بیت عَلَیْهِ مُدُ السَّلَامُ پر درود وسلام پڑھو۔ ایک طقہ درود پڑھنے والوں کا بن گیاد وسراطبقہ جن پر درود پڑھنا ہے اُن کا بن گیااب سے بات اظہر من الشس ہوگئی کہ جن پر درود پڑھا جائے وہ انسانیت میں اعلی وار قع ہوتے ہیں۔

ہم نے انہی پر اکتفاء کیاہے ورنداس موضوع پران کے علاوہ بے شار احادیث موجود ہیں۔

# 

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿ وَاللَّهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿ وَهُو إِلَّا وَخَى الْاَعْلَى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿ وَهُو إِلَا وَخَى الْاَعْلَى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿ وَهُو إِلَا وَخَى الْاَعْلَى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿ وَهُو إِلَا وَخَى الْاَعْلَى ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو إِلَا وَخَى الْاَعْلَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا ال

قتم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اُترے۔ تمہارے صاحب (آ قاً) نہ بھی راہ بھولے اور نہ بھی راہ ہے بھٹے۔وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔اُن کا کلام سر اسر وحی ہوتا ہے جوانہیں

کی جاتی ہے۔ اُنہیں بڑی قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ جو حُسن مطلق ہے پھر اُس نے ظہور کاارادہ فرمایا۔ اور وہ سب سے اُو نچے کنارے پر تھے۔

(مورة الخم: آیت ایک (مورة الخم: آیت ایک طام کی معانی مجی ہوتے ہیں اور باطنی مجی اِسی لیئے مفسرین عظام قرآن مجید کی آیات کے ظاہری معانی مجی ہوتے ہیں اور باطنی مجی اِسی لیئے مفسرین عظام فراور فی ایک آیت کے ذیل میں بے شار احادیث اور روایات بیان کی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم اور معرفت قرآن پڑھنے والوں کو حاصل ہو سکے۔ اِن آیاتِ مقدسہ کے ذیل میں ابنِ عساکرایک روایت لے کرآئے ہیں۔

457 حضرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ ہم پھے لوگ رسول الله التَّافَيْدِ لَم کَ بارگاہ میں بیٹے ہوئے تھے کہ آسان سے ایک شارہ ٹوٹ کر گرا تو آپ نے فرما با:

فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ النَّهِ الْمُعْنِ انْقَضَّ هٰذَا النَّجُمُ فِيْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ الْوَحِيُّ مِنْ بَعْدِيْ-رسول الله النَّهُ النَّهِ ارشاد فرايا- به ستاره جس ك محر كرے كا وه مير عبد ميراوص موكا- حضرت ابنِ عباس النَّيْنَةِ كته جي به مُن كرايك شخص ديمينے كے ليئے كھڑا ہوا-

فَنَظَرُوا فَإِذَالْكُوْكِ قَدِ انْقَضَ فِي مَنْذِلِ عَلِيًّ پن أنهون نے ديماك ووستارامولاعلى بالله كالمرمبارك مِن كرا-

عَنْ بَهْذِبُنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُؤْمِيً لَمُبَارَزَةً وَ عَلْ عَبْدِهُ ذِيوَمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ عَبْدِهُ ذِيوَمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ عَبْدِهُ ذِيوَمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ

أُمِّتِي إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

( فيخ سليمان قت د وزي خل، ينائي المودة ، صفحه ١٠٩،٣٦)

مولا علی ملیس کے شرب اور نیکی ایساکار نامہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں سنہری حروف میں موجود ہے۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارتا تھا اِس لیئے آپ نے اُس کافر کے قبل پر مولا علی ملیس کی تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے۔ جب رسول اللہ لٹی آیا نے علی ملیس کی شجاعت و بہادری پر یہ جملے ارشاد فرمائے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیات کا آنا بنتا تھا تو اِس لیئے اللہ رب العزت نے مولا علی ملیس نے جو اسلام کی اور رسول اللہ لٹی آیا گیا کی مدد کی اللہ نے اِس مدد کو اپنی مدد کہ کہ کر مولا علی ملیس کی عظمت ور فعت اور افضیلت کا اعلان کر دیا۔ یہ آیتِ کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ ایل سنت کی بے شار تھاسیر اور تواریخ کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں۔

ميں) (امام اين عساكر تاریخ دمشق، جلد ۳ منحه ۳۲۱،۳۲۰)، (امام ذهبی ميز ان الاحتدال، جلد ۳ منحه ۳۸۱،۳۸۰)، (امام جلال الدين سيوطى الدر منثور، جلد ۵ منحه ۲۰۹) (علامه حافظ ابوالقاسم حاكم حسكاني، شوامد التزيل جلد ۲ مسلح ۴) کو کیزالیز قان بی کاف کیزی کو کاف کیزی کو کاف کاف کاف کاف کاف کا کام مراسر و تی ہوتا ہے کو لیے اور نہ مجھی راہ سے کام نہیں کرتے۔اُن کا کلام سراسر و تی ہوتا ہے جو اُنہیں کی جاتی ہے۔ اُنہیں بڑی قوت والے نے تعلیم دی ہے۔جو محسن مطلق ہے پھراس نے ظہور کارادہ فرمایا۔اور وہ سب سے اُو نچ کنارے پر تھے۔)

(امام ابنِ عساكر تاريخ دمش، مبلد ٣٥ صفحه ٢٩٩,٢٩٨)، (فيخ سليمان قسند وزي حنفي ينائج المودة، مبلد ٢ صفحه ١٢،٢١)

کی مفسرین نے النجم سے مراد حضرت محمد التی آیل کی ذات پاک کو بھی لیا ہے اور حضور نی اکرم کے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ اِس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اِس لئے بیس فقیر محمد یا سین قادری درِ علی المرتضیٰ ملایش کا خادم اور غلام پہلے ہی ہے عرض کر چکا ہوں کہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آیات اپنے اندر بے شار معانی اور مفاہیم سمونے ہوئے ہیں۔ جتناکسی کا ظرف ہواسٹ اُس کو مل جاتا ہے۔

## \$\$\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{

اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ٥٠٠

اور الله ایمان والول کے لئے جنگ (احزاب، خندق) میں کافی ہو گیا، اور الله بردی قوت والا رات والا ہے۔

(سورة الاحراب: آيت ٢٥)

## 

یہ آیتِ کریمہ غزوہ خندق کے موقع پر مولا علی مدیسے کی شجاعت و بہادری پر، جو عمروا بن عبدود کو مولا علی مدیسے کی شجاعت و بہادری پر، جو عمروا بن عبدود کو الکارا تھا تو اُس علی مدیسے کے مقابلے کے لیئے مولا علی مدیسے اُٹھے تھے جب حضرت علی مدیسے اُس کو قتل کیا تو اُس پر رسول اللہ اللہ اُلے آئے ہی ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا۔

المنظمة المنظم

عَدَّثَنَا لُؤُلُوْ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُقْتَدِدِيُّ فِي قَصْرِ الْخَلِيفَةِ بِبَغْدَادَ. حَدَّثَنَا أَنُ الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِالْوَهَابِ الْمِصْرِيُّ بِدِ مَشْقَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى الْخَشَّابُ بِتِنِيْسَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّمٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ: لَمُبَارَزَةُ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّفِيلُ العَمْرِو بُنِ عَبْد وُدِيَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حدرت بہز بن عکیم اپنے والدے ، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول للد التافیة بن نے ارشاد فرمایا: جنگ خندق کے دن حضرت علی ابنِ الی طالب ملائن کا عمر و بن عبد ود کو جنگ كيلے بكار ناقيامت تك ميرى امت كے تمام اعمال سے افضل ہے۔

مام حاكم المستدرك جلده، حديث 4327)

(461 فَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضْلِ الشَّغْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ فُكَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْخَنْدِقِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِوْدٍ قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ النَّفِيلَا إِسْنَادُ هٰذَا الْمَغَاذِي صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ

ابنِ شہاب کہتے ہیں خدق کے دن مشر کین میں سے عمر و بن عبدود قل کیا گیااور اس کو حضرت على ابنِ الى طالب النشائ فتل كيا تعار اس غزوه كى سند تينين كے معيار كے مطابق تعيم ہے-(امام حاكم المستدرك جلده، صديث ٢٣٢٨)

462 حَدَّ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَادِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُذِ

المنظرة المنظ ثَالِثَ قُرِيْشٍ، وَكَانَ قَدُ قَائَلَ يَوْمَ بَدْرِ حَتَّى أَثْبَتَتُهُ الْجِرَاحَةُ. وَلَمْ يَشْهَدُ

أُحُدًا، فَلَنَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ خَرَجَ مُعْلِمًا لَيْرَى مَشْهَدَهُ. فَلَمَّا وَقَفَ هُوَو خَيْلُهُ. قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا عَمْرُ وقَدْ كُنْتَ تُعَاهِدُ اللَّهَ لِقُرَيْشِ أَنْ لا يَدْعُو رَجُلٌ إِلَى خَلَّتَيْنِ إِلَّا قَبِلْتَ مِنْهُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ عَمْرُو: أَجَلْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيَّ السَّفَاهِ فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَالْإِسْلَامِ، فَقَالَ: لَاحَاجَةَ لِي فِي ذٰلِكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَدْعُوْكَ إِلَى الْبَرَاذِ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لِمَ ؟ فَوَاللهِ مَا أُحِبُ أَنْ أَقَتُلَك. فَقَالَ عَلِيٌّ لَكِنِي وَاللهِ أُحِبُ أَنْ أَقَتُلَك، فَحَمِيَ عَمْرُو فَاقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَقَرَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ فَجَاءَ إِلَى عَلِيٍّ ، وَقَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَامَ عَلِيٌّ وَهُوَمُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ: أَنَا لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ الْجِلِسُ. فَنَادَى عَمْرُو أَلا رَجُلٌ؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلِيٌّ اللَّفِيلَا وَهُوَ يَقُولُ: لَا تَعْجَانً فَقَدُ أَتَا كَمُجِيْبٌ مَوْتُكَ غَيُرُ عَاجِزٍ ذُوْنُبْهَةٍ وَبَصِيْرَةٍ وَالصِّدُقُ مَنْجَاكُلِ فَائِزٍ إِنِّي لَارْجُو أَنْ أَقِيْمَ عَلَيْكَ نَاثِحَةَ الْجَنَائِزِ مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلاءً يَبْقَ ذِكُرُ هَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ. قَالَ: ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ مَنَادٍ أَنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ السَّلِيْقُلْا، فَقَالَ: عِنْدَكَ يَا ابْنَ أَخِي مِنْ أَعْمَامِكَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْكَ فَانْصَرِفْ فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ أُهَرِيْقَ دَمَك. فَقَالَ عَلِيًّا: لَكِنِي وَاللَّهِ مَا أَكْرَهُ أَنْ أُهْرِيْقَ دَمَكَ فَغَضِب. فَنَزَلَ فَسَلَّ سَيْفَهُ كَأَنَّهُ شُعْلَةُ نَادٍ . ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْوَ عَلِيٍّ مُغْضَبًّا وَاسْتَقْبَلَهُ عَلِنْ بِلَرَقَتِهِ فَضَرَبَهُ عَبْرُو فِي اللَّرَقَةِ فَقَلَّهَا وَأَثْبَتَ فِيهَا السَّيْفَ وَأَصَابَ

13: 266 : ( CO ) ( CH )

رَأْسَهُ فَشَجَّهُ، وَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَبَلِ الْعَالِقِ. فَسَقَطَ وَثَارَ الْعَجَاجُ. فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ التَّكْمِنْدَ، فَعَرَفَ أَنَّ عَلِيًّا ۚ قَتَلَهُ. فَثَمَّ يَقُوْلُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَعَلَىٰ يَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هَكَذَا عَنِي وَ عَنْهُمْ أَخْرُوا أَصْحَابِي الْيَوْمَ يَمْنَعُنِي الْفِرَارُ حَفِيْظَتِي وَمُصَيِّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِي إِلَّا ابْنَ عَبْدٍ حِينَ شَدَّ إِلَيْهِ وَ حَلَفْتُ فَأَسْتَمِعُوا مِنَ الْكِتَابِ إِنَّ لَا صُدِّقُ مَنْ يُهَلِّلُ بِالتَّقِّ رَجُلاَنِ يَضْرِ بَانِ كُلُّ ضَوَّابٍ فَصَدَرْتُ حِيْنَ تَرَكْتُهُ مُتَجِدً لاَ كَالْجَنْرِعِ بَيْنَ دَكَاوِكِ وَرَوَالِي وَ عَفَغْتُ عَنْ أَثُوابِهِ وَلَوْ أَتَّنِي كُنْتُ الْمُقْطِرَيَزِنُ أَثْوَابِي عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ عَقْلِهِ وَ عَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدِ الْمُ يَمْ إِحْوَابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلا أَسْلَبْتَهُ وِرْعَهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ وِرْعًا خَيْرًا مِنْهَا، فَقَالَ: ضَرَبْتُهُ فَاتَّقَانِي بِسَوْءَتِهِ وَ اسْتَحْيَيْتُ ابْنَ عَتِى أَنِ اسْتَلَبَهُ وَخَرَجْتُ خَيْلُهُ مُنْهَزِ مَةً حَتَّى أَقْحِمَتُ مِنَ الْخَنْدَقِ۔

حضرت ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ: عمر و بن عبد ود قریش کا ثالث تھا، اس نے بدر کا معرکہ لا اتھا اور اس میں زخمی بھی ہوا تھا پھر یہ اُحسد میں نہیں آیا تھا۔ جب خند ق کاموقع آیا توبہ اپنے جنگی جوابر دکھانے کیلئے اعلان کرتا ہوا لگا، جب وہ اپنے گھوڑے سمیت کھڑا ہوا، تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اے عمر و! تو نے قریش سے عہد کر رکھا ہے کہ کوئی آدی بھی اس سے دو چیزیں مانے گاتو، تُواس کی ایک قبول کر لے گا، عمر و نے کہا: بی ہاں۔ حضرت علی ملاظ نے فرمایا تھے اللہ اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اُس نے کہا: جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی ملاظ نے فرمایا تو پھر میں تھے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ اُس نے کہا: اے میرے چیا کے حضرت علی ملاظ نے فرمایا تو پھر میں تھے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ اُس نے کہا: اے میرے چیا کے

على المالية ال

بنے! کیوں؟ خداکی صم! میں تجھے قبل نہیں کر ناچاہتا۔ حضرت علی بھٹ نے فرایا: لیکن تجھے قبل کرنا جھے بہت پیند ہے۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، وہ گھوڑے کو حقیر جانتے ہوئے اس سے بنچے اترا اور اس کی کو نچیں کاٹ ڈالیں اور حضرت علی بلیٹ کی طرف بزھنے اگا۔ حضور نبی اکرم ٹٹائیآ پیلے نے فرمایا: اس کے ساتھ کون لڑے گا؟ حضرت علی بلیٹ لوہ کالباس پہنے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ ٹٹائیآ ہاس کے ساتھ میں لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا: یہ عمرو بن عبد وُدُ ہے تم بیٹے جاؤ۔ عمرونے پھر آواز دی: کیا کوئی مرد نہیں ہے؟ تو رسول اللہ ٹٹائیآ ہے نے خضرت علی بلیٹ کو اجازت وے دی۔ حضرت علی بلیٹ ورج ذیل اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔

تو جلد بازی نہ کر، بے فک تیرا اعلان و دعویٰ قبول کرنے والا آگیا ہے اور وہ عاجز نہیں ہے جو کہ دانائی، بصیرت اور سچائی والا ہے۔ بے فک میں امیدر کھتا ہوں کہ میں تجھ پر جنازوں پہرونے والیاں کھڑی کردوں گا۔ ایسی چوڑی (بھاری) ضرب کے ساتھ جس کاذکر جنگوں میں باتی رہے گا۔

اے علی اِجنگرہ میں یوں حقیر جانے ہیں اور میرے ان ساتھیوں (محابہ کرام ٹھالیہ) کوجو بے پیچیے ہیں۔

كَيُوْ الْبُرْمُ إِنْ عَلَى أَفْصَلِيْتِهِ عِلَى فِي الْفِرْانِ }

بُكَيْتُهُ مَا قَامَ الزُّوحُ فِي جَسَدِي لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرٍ و غَيْرَ قَاتِيلِهِ وَكَانَ يُدُعَى قَدِيْمًا بَيْضَةَ الْبَكَدِ لكِنْ قَاتِلُهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ

حضرت عاصم بن عمر بن قراره عليه في فرمات بين : جب حضرت على ابن الى طالب ميهان عمروبن عبدود کو قتل کردیاتواس کی بہن عمروینت عبدود نے اس پر مرشیر پڑھتے ہوئے یہ اشعار کے: اگر عمر و کو علی کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو میں ساری زندگی اُس پر روتی ، لیکن اس کا قاتل وہ ہے جس پر کوئی عیب نہیں لگا یا جاسکتا اور وہ اوّل دن سے شہر کا باعزت آدمی شار ہوتا ہے۔ (الم حاكم المتدرك جلد ١٩، حديث ٣٣٣)

نون مولا على ات پاكبين كه وشمن محى آلكي طبارت كى كوانى ديت بين-

464 وَسَبِعْتُ أَبَا الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ سَبِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ سَبِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ آدَمَ يَقُولُ مَا شَبِهْتُ قَتْلَ عَلِيْ عَبْرًا إِلَّا بِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَهَزَ مُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَقَتَلَ دَاؤَدُ جَالُوْتَ.

يكى بن آدم النفية فرمات مين : حضرت على مالله ك عمرو كو قتل كرنے كو الله تعالى ك اس فرمان کے ساتھ مجمی تشبیہ دی جاسکتی ہے:

البقرة مُوهُمُ بِإِذْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللللللَّ الللَّالِمِلْمِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمُ اللل " توانہوں نے ان کو بھگاد یااللہ کے حکم سے اور قبل کیاداؤد نے جالوت کو"

(انام حاكم الستدرك جلده، صديث ٢٣٣)

465 أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرَ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِئُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَاثَةَ مُحَمَّدٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ عُوْءَةُ بْنُ الزُّبَيْدِ وَ قُتِلَ مَنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيْ ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكٍ بْنِ حَسْلٍ عَبْرٌ و بْنُ عَبْدِ وُذِ بْنِ نَصْرٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ حَسْلٍ قَتَلَهُ عَلِيُّ

المنظرة المنظ

مراب عبدود کوجب ماراتومیں نے قشم کھائی توتم غورے کتاب سنو دو سخت لڑائی کرنے والول میں سے میں اس کی تصدیق کر تاہوں جو متقی ہو

جب میں نے اُس کو زمین پر ٹیکا پا(روندا) ہوا چھوڑا تو دہ ایسا ہو گیا جیسے انسانی دھڑ سخت زمین اور محاجی کے در میان ہو۔

اور میں اس کے کیڑوں سے فی کر رہا اگر میں ان کو اتار لینا تو میرے کیڑوں کے برابر موتے۔وہ اپنی بے و قونی (جہالت) کی وجہ سے پھروں کی عبادت کرتا ہے اور میں محر اللہ ایکا کے برحق رب کی (شمک اور برحق)عبادت کرتابول۔

بجر حضرت على اليه، رسول الله الماليّن إلى طرف آئ ، توان كا چره بهك ر إتهار حضرت عمر بن خطاب المراج المراج على الله كالمرام كول نه الارلى؟ كيونكه الى كى زره سے المراكى زرد يو \_\_ عرب میں نہیں ہے۔ حفرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اس پہ ضرب لگائی ،اس نے اپنالاشہ مجھ سے بچانے کی کوشش کی۔ تو مجھے اس بات سے حیاء آئی کہ میں اپنے بچائے بیٹے (مرے ہوئے) کی ذرواتار ول ادرأس كالحورُ اداليس بعا كاتو خندق ميس جا كرا-

(امام حاكم المستدرك جلد ٣، حديث 4329)

نوٹ: عرب میں رواج تھا بزرگوں کو چیا کہہ کر بلا یا جاتا تھا۔ورنہ وہ مولا علیٰ کے سکے چیاکا بیٹا

﴿ 463 حِدَّثَنَا أَبَوْبُكُو بْنُ دَارِمِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّخِينُ حَدَّثَنَا أَيْ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عِبَادٍ بُنِ هَانِ مِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ لَبَّا قَتَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الطِّنْا عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ وُوْ أَنْشَأْتُ أُخْتُهُ عَمْرَةُ بْنَتُ عَبْدِ وُوْ تَوْثِيْهِ

المنافرة ال

بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلُ ذَكَرْتُ فِي مَقْتَلِ عَمْرٍ وبُنِ عَبْدِ وُرٍّ مِنَ الْأَكَادِيْثِ الْمُسْنَدَةِ وَمُعَاعَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْدِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَمُعَمَّلًا الْأَكْفِي الْمُسْنَدَةِ وَمُعَاعَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْدِ وَمُوسَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَ بَنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَادٍ مَا بَلَغَنِي لِيتَقَرَّرَ عِنْدَ الْمُنْصِفِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَ عَبْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍ لَمْ يَقْتُلُهُ وَلَمْ نَشْتَرِكُ فِي قَتْلِهِ عَيْدَ أَمِيْرِ الْمُومِنِيْنَ عَلِي عَلْمُ هُذَا الْإِسْتِقْصَاءِ فِيهِ قَوْلُ مَن بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلْ هُذَا الْإِسْتِقْصَاءِ فِيهِ قَوْلُ مَن اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ مَن الْخُوارِحِ إِنَّ مُحَمَّلًا بُنُ مَسْلِمَةً أَيْضًا ضَوَبَهُ ضَرْبَةً وَأَخَذَ بَعْضَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَا بَلَغَنَا أَنِي مَعْلِي السَّلَامُ يَقُولُ مَا بَلَعْنَا أَنِي تَرَفَى اللهُ عَنْ مَنْ الْحُوارِحِ إِنَّ مُحَمِّدً بُنُ مَسْلِمَةً أَيْضًا ضَوَبَهُ ضَرْبَةً وَأَخَذَ بَعْضَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَجُوزُ هُذَا وَ عَلِيًّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ مَا بَلَعْنَا أَنِي تَرَفَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَن الْحُوارِحِ إِنَّ مُحَمِّدً فَى أَحْدِهِ فَنَ السَّلَامُ يَقُولُ مَا بَلَعْنَا أَنِي تَرَقَعْ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ يَعْفَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا بَلَعْنَا أَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ بِحَضْوَةً وَسُولِ اللّهِ الْمَالِكُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ الْمُ اللهُ السَلَّامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ السَلَامُ اللهُ اللهُ السَلَامُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ

حفرت عروہ بن ذیر رہا ہے ہیں: جنگ خندق کے دن بن عامر بن لوکی پھر مالک بن حمل میں ہے عمر دبن عبد ود بن نسر بن مالک بن حسل کو قتل کیا گیا۔ اس کو حضرت علی سالے قتل کیا تھا اور عمر وبن عبد ود بن نسر بن مالک بن حسل کو قتل کیا گیا۔ اس کو حضرت علی سالے قتل کے متعلق میں نے مُسند احادیث ذکر کر دی ہیں، ان تمام روایات سمیت جو حضرت عروہ بن زبیر رہا ہے خصرت موسی بن عقبہ رہا ہے ہی اور محمد بن اسحاق بن بیار رہا ہے ہی ایل علم کے حوالے ہے مجھے تک پنجی ہیں، تاکہ مُنصف کا نقط نظر واضح ہو جائے کہ عمر و بن عبدود کو مرف حضرت علی سالے آئی ہیں، تاکہ مُنصف کا نقط نظر واضح ہو جائے کہ عمر و بن عبدود کو مرف حضرت علی سالے آئی ہیں ہم کسی کو حضرت علی سالے اشریک نہیں مرف حضرت علی سالے آئی وہ جے پیش آئی در محمد بن مسلمہ نے سمجھے۔ یہ وضاحت کرنے کی ضر ورت خوارج کے اس قول کی وجہ سے پیش آئی در محمد بن مسلمہ نے مجمعے سے وضاحت کرنے کی ضر ورت خوارج کے اس کول کی وجہ سے پیش آئی در محمد بن مسلمہ نے محمل اس کو ملا تھا، خدا کی قتم! صحاب کا بچھ حضہ بھی اس کو ملا تھا، خدا کی قتم! صحاب کا بچھ حضہ بھی ہم تک یہ بات نہیں پنجی ۔ یہ کیے ہو کرام ڈنگھ اور تا بعین بخالی ہیں ہے کی ایک کے حوالے سے بھی ہم تک یہ بات نہیں پنجی ۔ یہ کیے ہو کی ساب خود چھوڑی سال کو مطرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچھا کے بیٹے کی ساب خود چھوڑی سالے جبکہ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچھا کے بیٹے کی ساب خود چھوڑی

عَلَيْ الْبِيرِ فِي الْمِنْ الْمُولِينِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّ

منی اور سے بات حضرت علی ملیش نے رسول الله النوائیل کی موجودگ میں حضرت عمر ملی کی بات کے جواب میں فرمائی۔ جواب میں فرمائی۔

(امام حاكم المستدرك جلد ٣، حديث 4331)

میں فقیر محمد یاسین قادری درِ علی المرتفیٰ ملیس کامنگایی بات دُنیا کو بتاناچاہتا ہوں قرآن و مدیث کے دلاکل سے کہ رسول الله لیانی آج کے بعد جوذات سب سے افضل داعلیٰ ہے جس نے اسلام کے لیئے اپنی خدمات پیش کی ہیں وہ مولا علی ملیس کی ذات ہے۔



﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُوِئَ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ رَءُونٌ اللَّهِ \* وَاللَّهُ رَءُونٌ بِالْعِبَادِه

اورلوگوں میں کوئی مخص ایسا بھی ہوتاہے جواللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اپنی جان بھی خ ڈالٹا (فروخت کردیتا) ہے اور اللہ بندوں پر بڑی مہر بانی فرمانے والا ہے۔

(سورة البقره ۴: آيت ۲۰۷)

اِس آیتِ کرید کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے جب کتبِ تاریخ اور تفاسر کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ جب حضور نبی اگر میں اُٹی اِلیّا نے اللہ رب العزت کے تھم پر ججرت کرنے کا فیصلہ کیا تو بجرت کی رات جب کفارِ مکہ نے آپ کو قتل کرنے (معاذاللہ) کا ارادہ کیا اور تلواریں لے کر آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادہ سے آپ کے گھر کی طرف آئے اور گھر کو گھیر لیا تو حضور نبی اگر میٹی ایس وقت مولا علی میابین سے فرمایا کہ اے علی میابین میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤاور کل میرے پاس جولوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں وہ واپس کرئے تُم بھی ہجرت کرے مدینہ آ جاؤاور کل میرے پاس جولوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں وہ واپس کرئے تُم بھی ہجرت کرے مدینہ آ جانا۔ تواس وقت رسول اللہ اللہ اُلی آئی آئی کے بستر پر آپ کی چاور اوڑھ کر سونا اِس حال میں کہ صاحبِ بستر پر جانا۔ تواس وقت رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے بستر پر آپ کی چاور اوڑھ کر سونا اِس حال میں کہ صاحبِ بستر پر میلہ کرنے کے متر ادف حملہ کرنے کے کار باہر تکواریں لیکر کھڑے ہوں یہ ایک قشم کا جان قربان کرنے کے متر ادف ہے جو مولا علی میابین اپنے بینے کہ کی ڈرکے خوف و خطرہ کے صرف اللہ کے دین کے لئے کھر میں ایک میں میں اللہ کے دین کے لئے کھر میں اللہ کے دین کے لئے کھر میں میں اللہ کے دین کے لئے کھر میں اللہ کے دین کے لئے کھر میں اللہ کے دین کے لئے کھر میں میں میں میں میں کھر کو فرف و خطرہ کے صرف اللہ کے دین کے لئے کھر میں اللہ کا میں کھر کے خوف و خطرہ کے صرف اللہ کے دین کے لئے کھر کی ڈرکے خوف و خطرہ کے صرف اللہ کے دین کے لئے کھر کیابھر کے دین کے لئے کھر کیابھر کے دین کے لئے کھر کیابھر کو کھر کو کھر کو کی کھر کے کھر کیابھر کیابھر کیابھر کیابھر کیابھر کیابھر کے دین کے کھر کیابھر ک

المُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلَّهِ مِنْ الْمُنْ لِلَّهِ مِنْ الْمُنْ لِلَّهِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِقِلْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِقِلْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّ

ایک اور روایت میں ہے جب علی ملیظ رسول الله کی ایکے کے بستر مبارک پر سوئے تو جبریل امین ملیطا سر ہانے کی طرف اور میکائیل پاؤں کی طرف کھڑے ہوگئے اور جبریل امین ملیلٹا نے بلند آواز سے ندادی مبارک ہو مبارک ہواے علی این ابی طالب ملیطا آپ جیسا (جان قربان کرنے والا) کون ہے ؟ الله تعالی فرشتوں کو مخاطب کرکے آپ (علی ) پر فخر کررہاہے۔

(امام سبطابي جوزي بتذكرة الخواص مضحه ۲۱)، (امام فخر الدين دازي تغيير الكبير، جلد ۵ صفحه ۲۰۴۰ ۲ مطبوعه تهران)،

(امام غزالي احباه العلوم، جلد الصفح ٢٣٤)، (علامة لنجي نُور الابصار، صفحه ٨٧،٨٥)،

(تتخ سليمان قسندوزي حنى ينائع المودة، باب ٢١، صفحه ١٠٥،١٠٥)،

(امام خُسين بن محمد بن حسن ديار بكرى، تاريخ الخسيس، بُز اوّل ، صفحه ٢٦٧)

السّٰبِقُونَ السّٰبِقُونَ أَولَمْ اللَّهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿

اور سبقت لے جانے والے (یہ) پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ (اللہ کے) مقرب مے۔

(سورة الواقعه: آيات • اءا ا)

بين مون اورنمازي على عليسًا مين مجهد بين

اِن آیاتِ مقدسہ کے بارے میں تفاسیر میں بے شار روایات اور احادیثِ مبارکہ سے پت چات کے مولا علی مالیت ہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ ایمان میں اوّل، نماز پڑھنے میں اوّل

اللہ علی مین کی صورت میں یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے۔ اِس آیتِ کریمہ کے ذیل میں ہم چندر وایات پیشِ خدمت کرتے ہیں۔

مَنْ رِوَايَةِ: لَمَّا نَامَ عَلِيٍّ فِرَاهَهُ قَامَ جِبْرَاثِيْلٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَمِيْكَاثِيْلٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَمِيْكَاثِيْلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَمِيْكَاثِيْلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَمِيْكَاثِيْلُ عِنْدَ وَلِي اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَالِهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللّهُ إِلَى الللّهُ إِلَى الللّهُ إِلَهُ إِلَى اللّهُ إِلْمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلْمُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُ الْمُولِيْلُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### والے صاحبِ یاسین بیں اور حضور نمی اکرم کی طرف سبقت لے جانے والے علی ابن آبی طالب مایش بیں۔ طالب مایش بیں۔ طالب مایش بیں۔ (امام طبر انی جم الکبیر، جلد ااصدیث ۱۱۱۵)، (امام بیشی جمع الزوائد و منع الفوائد، جلد اصفی ۱۰۲،۱۰۱)،

الله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهُ بُنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهُوهِ بُنِ مُرَّةً. عَنْ آبُولِ مِنَ جَعْفَدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَهْرِوبُنِ مُرَّةً. عَنْ آبِي حَمْزَةً. عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ اللهِ قَالَ: أَوْلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيًّ لَـ الْأَنْصَادِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ اللهِ قَالَ: أَوْلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيًّ لَـ

حضرت ابو حمزه علی جوانصار میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زید بن

(امام ترندی جامع، صفحه ۸۳۹ صدیث ۳۵۳۵ مطبوعه دارالسلام الریاض)، (امام طبر انی مجمح الکبیر، جلد ۱۱ صدیث ۱۲۱۵)، امام بیشی مجمح الزولدّ و تلیج الفولدّ، جلد ۹ صفحه ۱۰۱، ۱۰۳)

الله عَنْ زَيْدَ بُنَ أَرْقَم عِلَيْهِ فَالَ: أَقَلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(الم احرين منبل مند جلد الم الم ١٥٠ (١١م ماكم مندرك جلد المديث ٢٦٧٣)، (الم ماكم مندرك جلد المديث ٢٦١٣)، (الم اين الم شيبة المسنف، جلد المديث ٢٢١٠٠) عن سَلْمَانَ عَلَيْهُ قَالَ: أَوَّلُ هَانِ قِ الْأُمَّةِ وَرُودًا عَلَ نَبِيّهَا أَوَّلُهَا إِسْلامًا، عَلِيُّ 473

بُنُ أَبِي طَالِبِ السَّفِظاء

(امام طرائي معم الكبير، جلد ٢ مديث ١١٤٣)، (امام اين الي شيبة المصنف، جلد ع مديث ٣٥٩٥٣)، (امام بيش محم الزولة وهن الفولة - جلد ٩ صفى ١٠٢، ١) 13: 274 : ( المنظمة ا

اور الله اور رسول کے دین کی خاطر جہاد کرنے میں اوّل اور سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ بے شارکت المی سنت میں روایات موجود ہیں۔

جَهُرْبِ مِن عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيًّ وَفِيْهِ (63) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيًّا وَفِيْهِ وَرَكَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَالسَّبِقُونَ السَّيِقُونَ ﴾

حضرت ابن عباس فالفي سے روایت ہے آپٹ نے فرمایا کہ وہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ علی ہے اس کے سرائی کے ساتھ نماز اداکی وہ علی ابن آبی طالب ملیظہ میں اور اُن کی شان میں یہ آیت نازل ہو کی (اور سبقت لے جانے والے چیش قدمی کرنے والے جیں)

وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَابِقُ هُنِهِ الْأُمَّةِ عَلِيَّ بْنَ أَنِ الْمُعَةِ عَلِيَّ بْنَ أَنِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْعِ عَلَى اللّهُ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْعِ عَلَى اللّهُ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْعِ عَلَى اللّهُ عَلَيْعِ عَلَى اللّهُ عَلَيْعِ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَى عَلَيْعِ عَلَيْعَ عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَى اللّهُ عَلَ

جورت ابن عباس نظینہ ہے روایت ہے اُنہوں نے فرما یا کہ اِس اُمت میں سبقت لے جانے والے علی ابن ابی طالب طالب طالب اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی (اور سبقت لے جانے والے پیش قدی کرنے والے ہیں۔)

رَقُ لَرَكِ وَالْكَ يَالَ مِلْ اللهِ يَنْ سِعِ عَيْ الدر منثور جلد ٢ صني الدام طرانى عِلَم الكبير، جلد ٢ صني ١١١)، (امام طرانى عِلْم الكبير، جلد ٢ صني ١١١)، (امام المراني عبد الكبير، جلد المني ١١٠ المنابي عبد المنابي المن

المُنْ الْمُرْمُ الْمُعَلِّى الْمُرْمُ الْمُرَافِي الْمُرْمُ اللَّهِ الْمُرْمُ لِلْمُ لِلْمُ

(الم محب طبر كالرياض النصرة، جلد اصفى ١١١، (الم شيبانى الآحاد والشانى، جلد ا، حديث ١٤٩) (الم احدين منبل مند، جلد احديث ١١٩١)، (الم ابن الى شيبية العنف: جلد ٢ حديث ١٩٥٥)

478 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ عَنْ مُسْلِمِ الْمُلَاثِيِّ. عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ \* قَالَ: بُعِثَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ إِيُّومَ الْإِثْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمَ

حضرت الس بن مالك عليه المستحد ووايت به كد آپ عليه فرمات بير ك ون حضور بي اكرم الولية إلى بعثت مو فى اور منكل كدن حفرت على العامان منازيرهى-

(امام ترندي جامع، صنحه ۸۴۸ مديث ۸۲۷م، مطبوعه دارالسلام الرياض)، (امام ماكم متدرك، جلدم، مديث ۵۸۷)، (الم عبد الرؤف المتاوى فيض القدير، جلد م صفحه ٣٥٥،٣٥٣)

و الله عَنْ مُجَاهِدٍ وَ اللهُ عَوْدِيكَةٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيُّ السَّيْفُالا \_ 179

حضرت مجاہد ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی الیشائے نماز ادا کی۔

(امام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٣ صنى ٢١٠٢٠)

480 عَنْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عِلَيْهُ قَالَ: أَوْلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ لِمُنْ عَلِي بُنِ أَي طَالِبِ الطِّناء حضرت زید بن ارقم علی الفیار دوایت ہے آپ الفیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور نی اكرم التوليظ ك ساته حضرت على ابن الى طالب ملينة في نماز اداك - (يرهى)

(امام بيبقى السنن الكبرى، جلد ٢ صفحه ٢٠٦،٢٠٥)

الك عَنْ أَيْ حَمْزَةً اللهُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، قَالَ: سَبِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ اللهُ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ عَلِي الطَّيْقُالِا \_

حضرت ابو حمزه والله الله المحض إلى معرت زيد بن ارقم بنافین کو فرماتے ہوئے سُنا: سب سے پہلے حضرت علی میں اس لائے۔

13: 276): ( 3 ) ( المنافية ال

ایک اور روایت جس کوامام بیبق نے روایت کیا ہے اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

(امام بيبقى السنن الكبرى، جلد ٢ صفحه ٢٠٧،٢٠١)

أُوِّلُ مَنْ امَنَ إِنْ وَصَدَّقَ-

حضرت ابوذر غفاری وافق است مروایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ الوائی اللہ کو حضرت على مليس سے براي الله الله الله الله على مليسة تم سب سے بہلے مُجھ پر ايمان لائے اور ميري تعديق (الم محب طبرى الرياض النصوة ، جلد ٢ صفحه ٩ • ١ • ١ ابير وت، لبنان)

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيِّ : يَا عَلِيُّ الطَّيْفُا أَنْتَ أَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا وَ أَوْلُ الْمُسْلِمِيْنَ إِسْلَامًا وَ أَنْتَ مِنْي مَنْزِلَةُ هَارُونَ مِنْ مُوسَى البَيْنَالِا ا

على الناسات فرما ياات على تو ايمان لانے ميں سب سے پہلامومن ہے اور اسلام قبول كرنے ميں سب ے پہلامسلمان ہے اور میرے ہاں تیر اوہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کاموٹی ملی<sup>ن</sup> کے ہاں تھا۔ (امام محب طبرى الوياض النصوة، جلد ٢ صنى ١٠٩،١٠٨)

الله عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِّيِّ قَالَ: سَبِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ رَسُولِ

حفرت حبر عُرِ لَيْ من روايت ب وو كتي بين كه مين في حضرت على مليك كو فرماتي موت أنا في م ووپہلا مخص ہوں جس نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ما تھ تماز پڑھی۔

رات الى ہے جن كى افضليت كرسب سے زياد واحاديث مباركه موجود جي اور يمي بات الم احمد بن حسبل الفين نے مجى ارشاد فرمائى ہے۔ جس پر راقم الحروف دلاكل كے انبار لگار ہاہے۔

484 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَي

معرت زید بن ارقم علی الله علیہ والیت ہے دو فرماتے ہیں بے شک سب سے پہلے جو مخص رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ (پ) ایمان لا یاوہ حضرت علی ابنِ الی طالب بلات ہیں۔

(امام ما کم المستدرک، جلد ۳۰ مدیث ۳۹۹۳) (امام بیرقی السنن الکبری، جلد ۲، صفحه ۴۰۵)، (امام نسانگی علیّ: صفحه ۳)

485 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَالَ: كَانَ عَلِيٌّ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ خَدِيْجَةَ سَلَامُ

اللهِ عَلَيْهَا۔

ج حفرت ابن عباس النهائة و روايت ب وه فرمات بين أم المونين حفرت خديجة الكبرى سلام الله عليها كي بعد سب بيل حفرت على مايشه ايمان لائے۔

(الم احمر بن منبل مُسند: جلدا، مديث ٢٠٠٣)، (الم محب طبرى، الرياض المدحرة: جلد ٢، صغو ١٠٠) عن أَيْ ذَرِّ عَلَيْهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ التَّلْيَةِ مِي يَقُولُ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيٌّ أَنْتَ كَالَةً عَلَيْ اللَّهِ التَّلْقِيَةِ مِي يَقُولُ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيٌّ أَنْتَ كَالَةً عَلَيْ اللَّهِ التَّلْقِيَةِ مِي يَقُولُ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيٌّ أَنْتَ كَالَةً عَلَيْ اللَّهِ التَّلْقِيَةِ مِي يَقُولُ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيٌّ أَنْتَ كَالَةً عَلَيْ اللَّهِ التَّلْقِيَةِ مِي اللَّهِ اللَّهِ التَّلْقِيلِ اللَّهِ التَّلْقِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

278 ELECTOR AND FOR COMMENT OF THE C

ن م المراني مند المام مند ۱۳۵۸، حديث ۳۵۳۵ مطبوعه دار السلام الرياض) ( مام طبر اني منجم الكبير، جلد ۱۱: حديث ۱۳۱۵)، ( مام يمثني جمع الزولد، جلد ۹، ص ۱۰۲)

482 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَيْهُ قَالَ: أَوْلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

معزت ابوسعید خدری الفینی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ التی ایش نے ارشاد فرمایا:

اے علی بیش تیرے لیئے سات ایک فضیلتیں ہیں جن میں تجھ سے قیاست کے دن تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تُوایمان والوں میں سے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لا یا۔ اللہ کے عہد کوسب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے اور رعایا میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لا یا۔ اللہ کے عہد کوسب سے زیادہ قائم کرنے والا ہے اور رعایا میں سب سے زیادہ عدل وانصاف والا ہے اور سب سے زیادہ بر ابری (انصاف) کے ساتھ تقسیم کرنے والا اور فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ علم (بصیرت) والا اور قیاست کے دن (اللہ کے ہاں) سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔

(امام ابو نعیم حلیة الا دلیاء وطبقات الاصفیاء: جلدا، صفحہ ۲۵٬۲۱۷)

## المنظرة المنظرية المنظرة الم

عَنْ حَسَنُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيٌّ بَعْدَ خَدَيْجَةً عِيَّاً
حضرت حن بعرى على الله الله على الله

191 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيُّ الطَّيْقُالِاً۔
حضرت ابنِ عباس عَلَيْهُ صروایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی ابنِ الب
طالب مالِتا نے نماز پُر حمی۔

(امام ترزى جامع: صنى ٨٣٩ مديث ٣٤٣٣ مطبوعه دارالسلام الرياض)

492 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ النَّيِّ الْمُعَدَ خَدِيْجَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ عَلَيْهَا السَّلامُ عَلِيًّ وَقَالَ مَرَّةً أَسُلَمَ لَ

حضرت ابنِ عباس الله الله وایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت خدایجة الکہ الکہ اللہ عباس الله الله وایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت خدایور (ایک الکہ الکہ اللہ علیہ السلام ہیں۔ بار پھر) فرما یا (حضرت خدایجة کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لائے) وہ بھی علی علیہ السلام ہیں۔ بار پھر) فرما یا (حضرت خداید الله عمر علیا کی مُسند: جلدا، حدیث ۳۵۳۲)، (ایام محمد طیالی مُسند: جلدا، حدیث ۲۷۵۳)، (ایام محمد طیالی مُسند: جلدا، حدیث ۲۵۳۳)، (ایام محمد طیالی مُسند: جلدا، حدیث ۲۵۳۳)

(امام ابن عبد البرالاستيعاب جلد سه، ص٠٠٠)، امام ابن اثير أسد العابة جلد ١٠٠٧، ص١٠١)

حضرت انس بن مالک الفی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن حضور نی اکرم الفی آیم کو نیوت عطامو کی اور منگل کے دن حضرت علی الینا نے نماز پڑھی۔

(المام محب طبر كالوياض النصوة: جلد ٢. صفحه ١١٠٠١١)

المنظرة المنظر

عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْ قَالَ : أَوْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَرُوْدًا عَلَى نَبِيهَا اللَّهِ أَوَّلُهَا إِسْلامًا عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبِ الطَّفْلا-

خطرت سلمان فاری عظیفی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اِس اُمت میں سب سے پہلے حضور نبی اکرم اللہ اُنتی کے پاس (حوض کو ٹر پر) حاضر ہونے والے - اسلام لانے (اعلان کرنے) میں سب سے پہلے حضرت علی ابن آئی طالب ملیشہ ہیں۔

(ام ابن آنی شیبه قالصنف: جلد ۷، مدیث ۳۵۹۵۳، پیروت، لبنان) ، (امام شیبانی الاّ عاد والشانی جلد ۱: مدیث ۱۲۹۱)، (امام طبر انی مجم الکبیر: جلد ۲، مدیث ۷۱۲۳)، (امام بیشمی جمع الزولدّ و منبع الفولدّ: جلد ۹ ص ۱۰۱،۱۰۲)، (امام محب طبر کالریاض النضر ق مجلد ۲: ص ۱۱۰)

488 عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ وَ قَالَتُ: إِنِّي سَبِعْتُ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ النَّكُا يَقُولُ: قَالَتُ الْمَنْتُ قَبْلَ أَنْ يُوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَّ أَسْلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يُوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَّ أَسْلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يُوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَّ أَسْلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يَوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَ أَسْلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يُوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَ أَسْلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يَوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَ أَسْلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يَوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَ السَّلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يَوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَ السَّلَبْتُ قَبْلَ أَنْ يَوْمِنَ أَبُوْبَكُمٍ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِلَّةُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُولِلِيْلِيْلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ ا

حضرت معاذہ عدویہ فی این آبی طالب میں کہ میں نے حضرت علی این آبی طالب میں کہ میں نے حضرت علی این آبی طالب میں کو فرماتے ہوئے ایمان لا یا ہوں اور ابو بکر صدیق میں کا ایمان لا یا ہوں اور ابو بکر صدیق میں کے ایمان لا یا ہوں اور ابو بکر صدیق میں کے اسمال میں کے اسمال میں کیا۔

(المام محب طبرى الرياض النعضوة: جلد ٢ ، صفحه ١١٠ بيروت لبتان)، (وَهَا رَالْعَقَبَى، ص٥٨)

489 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَيْ كَانَ أَوْلُ مَنْ امَنَ بِهِ عَلِيُ بْنُ أَبِي كَالِبِ الطَيْفُلا- عَنْ زَيْدِ بْنِ ارْمَ وَاللهِ عَلَى مُنْ امْنَ بِهِ عَلِي بْنُ أَبِي كَالِبِ الطَيْفُلا- عَلَى مَنْ امْنَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

(الم بيق السنن الكبرى: جلد ٢، صفحه ٢٠٧،٢٠٥)

المنظمة المنظم

الله عَنْ أَبِيْ رَافِعٌ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ تُنْ إِيَّا يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَصَلَّتْ خَدِيْجَةُ اخِرَ يَوْمِ الثَّانِيَ مَا الْأَثْنَيْنِ وَصَلَّتْ خَدِيْجَةُ اخِرَ يَوْمِ الثَّانِ فِي الْأَثْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيٍّ يَوْمَ الثَّلَاثِ \_

جمعرت ابورافع علی کے دن نماز جمی حضور نبی اکرم کو آیا ہے ہیں کے دن نماز پر کے دن نماز پر کے دن نماز چھی اور حضرت خدیجة الکبلوی سلام الله علیہائے اُسی دن پیر کے دن کے آخری حصد میں نماز پڑھی اور حضرت علی الرتضی علایت الرتضی علایت الرتضی علایت الرتضی علایت الرتضی علی الرتضی علایت الرتضی علایت الرتضی علایت الرتضی علایت الرتضی علایت الرتضی علی الرتضی علایت الرتضی علی الرتضی الرتضی علی الرتضی الرتضی علی الرتضی علی الرتضی علی الرتضی الرتضی الرتضی علی الرتضی الرتضی

(الم محب طبري الوياض النصوة: جلد ٢، صفى ١٠) ، (الم محب طبري ذخار التعتبي، صفى ٥٨)

(الام اين معد طبقات الكبرى: جلد عن صفحه ٢٠٠٢)

میں روایت جیند چیند کی کراعلان کرری ہے مولائے کا نئات علی بھٹا کا کسی ہے کوئی موازنہ نہیں بختا ہے مولا علی پچھووڈات ہیں جو بھین جس مجھی اللہ کی جی عبادت کرتے تھے جبکہ بے شار لوگ بھین تو

مالیتال نوسال سے کم عُمر میں اسلام لائے مگر اُنہوں (حضرت علی رہے) نے بھین میں بھی بھی ہوں

کی بوجا(عبادت) نبیس کی تھی۔

مَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلَيٌّ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُوْ رَسُوْلِهِ اللَّهِ وَأَن الصِّدِيْقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُوْلُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِيْنَ-

حضرت عباد بن عبداللہ علیہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی الرتضیٰ ملین نے مرات عبد اللہ علیہ الرقضیٰ ملین نے اور شاہ محد اللہ کا بندہ ہوں اور اُس کے رسول کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں میرے بور اس (صدیق اکبر) کا دعوی کوئی جمونا عی کرنے گا۔ میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ اس (صدیق اکبر) کا دعوی کوئی جمونا عی کرنے گا۔ میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ (امام این اجدالسنن: صفحہ ۱۹ صدیف ۱۲۰ مطبوعہ واراللام الریاض)

495 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: صَلَّيْتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى النَّاسُ سَبْعِ سِنِيْنَ۔

حضرت على جو اورات ہے دہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے ہے سات

مال پہلے نماز پڑھی۔

(امام محب طبری ذخار العقبل، منو ٥٩)

(الم محب طبرى الوياض العطوة: جلد ٢، منى ١١١،١١٢)

روم ب برن مروس المسورة به الله يَعْدَ لَ مَا أَعْدِ فُ أَحَدُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدَاللّٰهِ بَعْدَ نَبِينِنَا عَنْدِيْ وَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدَاللّٰهِ بَعْدَ نَبِينِنَا عَنْدِيْ وَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ تِسْعَ سِنِيْنَ - عَنْ اللّٰهَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَ أَحَدُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ تِسْعَ سِنِيْنَ - حَمْد مِن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَبْدَ مَن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

( راه بنائی فصائص علی: صفی ۴۰۰)

المنظرة المنظر

قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِثِ ابْنُ أَخِي قَالَ: فَقُلْتُ: مَنِ الْمُطَّلِثِ ابْنُ أَوْ قَالَ: قُلْتُ مَنْ هَذَا الْفَتَى؟ الْمَرْ أَوَّا عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْنُ عَنِهِ قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا هَذَا الَّذِي يَصْنَعُ؟ قَالَ: هَذَا عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْنُ عَنِهِ قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا هَذَا الَّذِي يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُصَلِّي وَهُو يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيًّ وَلَمْ يَتُبَعُهُ عَلَى أَمْرِ وَإِلَّا امْرَ أَتُهُ وَابْنُ عَتِهِ قَالَ: فَكَانَ هَذَا الْفَتَى وَهُو يَرْعُمُ أَنَّهُ سَيُفُتَحُ عَلَيْهِ كُنُوزُ كِسُرَى وَقَيْصَرَ قَالَ: فَكَانَ هَذَا الْفَتَى وَهُو يَرْعُمُ أَنَّهُ سَيُفُتَحُ عَلَيْهِ كُنُوزُ كِسُرَى وَقَيْصَرَ قَالَ: فَكَانَ عَلِي بُنِ قَيْسٍ يَقُولُ: وَأَسْلَمَ بَعْلَ ذَلِكَ فَحَسُنَ عَفِيفٌ وَهُو ابْنُ عَتِهِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ يَقُولُ: وَأَسْلَمَ بَعْلَ ذَلِكَ فَحَسُنَ عَفِينَ فَهُو ابْنُ عَتِهِ الْإِسْلَامَ يَوْمَمُنِي فَأَكُونَ ثَالِقًا مَعَ عَلِي بْنِ أَيْ الْمُالَالِقَاقًا مَعَ عَلِي بْنِ أَيْ لَا اللّهُ اللّهُ مَا لَوْكَانَ اللّهُ وَزَقِنِي الْإِسْلَامَ يَوْمَمُنِي فَأَكُونَ ثَالِقًا مَعَ عَلِي بْنِ أَيْ الْمُالِكَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

284 کنزالیز فائی تعیان افغیل فرق افغیل کی افغیل کی دو سرے او گور مولا علی سین کا مقابلہ دو سرے او گوں دور کی بات ہے جوانی میں بھی بتوں کی ہو جا کرتے دے تو پھر مولا علی سین کا دری اس بات کے سے کیا جا سکتا ہے اس لیے تو میں نو کر المل بیت عَلَیْهِ مُد السَّلَامُ محمد یا سین قادری اس بات کے دلائل و براہیں دے رہا ہوں کہ تاجدار کا نتات کے بعد سب سے افغیل واعلیٰ ذات مولا علی بیس کی دلائل و براہیں دے رہا ہوں کہ تاجدار کا نتات کے بعد سب سے افغیل واعلیٰ ذات مولا علی بیس کی

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ إِيَاسِ بُنِ عَفِيْفِ الْكِنْدِيِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

كُنْتُ امْرَاءُ تَاجِرًا فَقَدِمْتُ الْحَجَّ فَأْتَيْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُقَلِبُ لِأَبْتَاعَ
مِنْهُ بَعْضَ التِجَارَةِ وَكَانَ امْرَاءً تَاجِرًا، فَوَاللّٰهِ إِنِي لَعِنْدَهُ بِدِينًى الْخُحَنَّ مِنْهُ لَا يَعْنِي قَامَ رَجُلُ مِنْ خِبَاءٍ قَرِيْبٍ مِنْهُ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ، فَلَمَّارَاهَا مَالَتْ. يَعْنِي قَامَ يُصْلِي قَالَ: ثُمَّ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْخِبَاءِ اللّٰذِي خَرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ لِيكَ الْخِبَاءِ اللّٰذِي خَرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ الْحِبَاءِ اللّٰهِ الْمُعَلِي عَلَى الشَّمْسِ فَلَامُ حِيْنَ رَاهَقَ الْحُلُمُ مِنْ فَلَالًا عَبَاسٌ: مَنْ هَذَا اللّٰهِ مِنْ فَلْكُ لِلْعَبَاسِ: مَنْ هَذَا اللّٰهُ عَلَامٌ عَنْهُ مَنْ اللَّاعَبَاسُ!

**€** على يبيد مسلماد

کی النه فرقیت دیت ہیں جو کئی سال بعد اسلام کی مخالفت کر کر کے لؤائیاں لا لو کر کہیں جا کر مسلمان ہوئے اُن کا مولا علی پیشاہے کیا مواز نہ بختا ہے بلکہ اُنکے ساتھ مولا علی پیشاہ کے مواز نہ کرنے والے پہلے اُنکے ساتھ مولا علی پیشاہ کا مواز نہ کرنے والے پہلے درجے کے جابل بھی ہیں اور گر اہ بھی ہیں۔

مولا علی ایش کی اور افسلیت پرید دلیل توان لوگوں کیلئے کے ٹو پہاڑ ہے، جو لوگ مولا علی ایش کی اور کو اولیت دیتے ہوئے کہتے ہیں علی ایش کا چو تھا نمبر امام احمد رضاخان بریلوں ً کی اور کو اولیت دیتے ہوئے کہتے ہیں علی ایش والی دولیت میں کہ مولاعلی ایش کی معلی ایس عساکر کے حوالے سے بہی حضرت عفیف میں ہے۔

کلھتے ہیں ابن عساکر کے حوالے سے بہی حضرت عفیف میں ہیں اور سب سے پہلے نمازی بھی ہیں۔

میں سب سے پہلے مومن بھی ہیں اور سب سے پہلے نمازی بھی ہیں۔

( فآويُّ رضويهِ جلد ۲، صفحه ۱۱۸۳،۸۳)

وَلَمْ يُسْلِمْ مَعَهُ غَيْرُ هُوُلآ وِ الثَّلْقَةِ ـ

"إن تين كے سواكس في اسلام قبول نہيں كيا تھا"

 \$ 286 \$ ( من البرغانية المنظمة المنطقة المنطق

نہیں کر تا سوائے اُسکی بیوی اور اُسکے بچا کے بیٹے اس لڑکے کے اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ عقریب کری وہ تیس کر تا سوٹ بن قیم کری وہ تیس کے خزانے اُن پر کھول دیئے جائیں گے (راوی) نے کہا عفیف بڑا ہے، جو کہ اشعث بن قیم کے بین اُس کا اسلام لانا چھاہے مگر کاش اللہ مجھ کو اُس کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اسکے بعد اسلام لائے کیس اُس کا اسلام لانا چھاہے مگر کاش اللہ مجھ کو اُس دن اسلام کی دولت سے نواز دیتا تو میں علی ابن ابی طالب ملائے کے ساتھ تیسر ااسلام قبول کرنے والا

(امام احمد بن حنبل مُسند: جلدا، حدیث ۱۷۸۵)، (امام ابن عبدالبرالاستیعاب: جلدسی صفیه ۱۰۹۵)، (امام محمد ضیاه مقدس الاحادیث المختاره: جلد ۸، حدیث ۲۵۳۵)، (امام محب طبری الویاض النصرة: جلد ۲، محمد ضیاه مقد ۱۱۱۱، ۱۱۱۱)، (امام احمد رضاخان بریلوی قآلوی رضویی: جلد ۲ صفیه ۱۸۳،۱۷۳،۱۷۳،۱۸۳،۱۷۳)

اس صدیثِ مبارکہ سے ان لوگوں کے عقائد و نظریات کا خاتمہ ہو گیا بلکہ اُنے عقائد سمندر

میں ڈوب گئے جو معاذ اللہ کہتے ہیں علی الیشاکا چو تھا نمبراس صدیثِ پاک سے بات واضح ہو چکی، حضرت
عباس واللہ فار ہے ہیں کہ اِن تینوں کے سواکوئی اور انکاساتھ دینے والا نہیں مولا علی پرکس اور کو تریح
دینے ہیں جو سے جب بلا اُن لوگوں کو یہ صدیث پڑھ لینی چاہیے بلکہ یہاں ہم نے اصادیثِ مبارکہ کے انبارلگا
دینے ہیں جن سے جابت ہو رہا ہے کہ حضور نبی اگر م اللہ ایجا کے بعد مولا علی الیشاکا پہلا نمبر ہے چوتھا
دینے ہیں جن سے جابت ہو رہا ہے کہ حضور نبی اگر م اللہ ایک بعد مولا علی الله نبر ہے چوتھا
نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نے صحاح ستہ سمیت اُمھاتُ الکتب سے اصادیثِ مبارکہ بیان کی ہیں، پہلا
مومن مجی اور یہلا نمازی جی مولائے کا نتا ت علی المرتضی اللیشاکی ذات ہے، دو مروں کیلئے نہ انجی نماز
انگار کر رہے تھے تو مولا علی الیشاکی افضلیت کی دلیل کیا ہوگی کہ جب دو سرے لوگ رسول اللہ الیشائی کا انکار کر رہے تھے تو مولا علی الیشاکی تھد ہی کہ حب دو سرے لوگ رسول اللہ الیشائی کا انکار کر رہے تھے تو مولا علی الیشاکی تھد ہی کہ میں ہوگی کہ جب دو سرے لوگ رسول اللہ الیشائی کا انکار کر رہے تھے تو مولا علی الیشاکی تھد ہیں کر رہے تھے جب لوگ بتوں کے آگے سجد وریز تھے۔

#### المُنْ الْمُرْفِينَ عِلَى الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّالِيلَّالِيلِلللللَّالِيلِيلِللللللَّاللَّالِيلَاللَّاللَّالِيلَّا

و حَلمت کیلئے کی اور سے جاکر رائے لی ہو بلکہ ساری دُنیاعلم و معرفت کیلئے مولا علی بیٹیا کے گھر حاضر ہواکر تی تھی۔

اِن احادیثِ مبارک پر خورکیا جائے تو افغلیت کا مسئلہ روزِ روش کی طرح واضح ہو چکا ہے حضور نبی اکر م اٹن پہلے ارشاد فرمارہے ہیں کہ اے علی بیس جو تفغلتیں تجھ کو ملی ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکیں۔ جن میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر میر ہے بعدا بمان لانے والی تیری ذات ہے، کہیں فرمایا کہ لوگوں کے نماز پڑھنے سے سات سال پہلے مولا علی بیس نے اللہ کی عبادت کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کہ حسد و بغض کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں مگر قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو پھی ہے کہ حضور نبی اکرم اٹن ایک بعدافعنل واعلی مولا علی بیس کی ذات ہے۔

يهال كي ادراحاديث مباركه قارمين كى ندر كرت بير-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِلَى السَّبَقُ ثَلاَ ثَةً. فَالسَّابِقَ إِلَى السَّابِقُ إِلَى مُوسَى يَوْشَعُ بْنُ نُونْ وَ السَّابِقُ إِلَى عِيْسُقٌ صَاحِبُ يَاسِيْنُ وَالسَّابِقُ إِلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مُنَ يُونَ أَنِ كَالِبِ الطَّيْفُلا۔

مُحَمَّدٍ مُنْ اللَّهِ عَلِي بُنِ أَنِ كَالِبِ الطَّيْفُلا۔

(امام جلال الدين سيوطى الدرمنثور: جلد٥ صفحه ٢٩١،٣٩٢ بيروت لبنان)، (امام طبر انى مجم الكبير: جلد٥، حديث ١٠٩٨٩)، امام ابن حجر كى الصواعق محرقه: صفحه ١٢٥)، (امام محب طبرى فائر العقبى: صفحه ٣٤٠)، (امام جلال الدين سيوطى جامع الصغير: جلدا، صفحه ٣٥٤)، حديث ٣٤٩٥)، (امام جلال الدين سيوطى جمع الجوامع: جلد٣، حديث ٢٠٠١)، (امام جلال الدين سيوطى جامع الاحاديث الكبير: جلد٢، حديث ١٣١٨)

وَلَكَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَلَيْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عُنِيهَا فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ: ذَوْجُتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا.

288 کی النزهاری علق افغالیة بیمان الفران افغالی افغالی افغالی افغالی افغالی افغالی الفران کا کیا مطلب ہے کہ کیو تکہ حضور نی اگر م ٹی افغالی ہے اخر میں مبعوث ہوئے ہیں تواس کا کیا مطلب ہے کہ آخری ہیں کوئی مسلمان ایساسوچ بھی نہیں سکتا بالکل اِی طرح ظاہری ظاہری ظافت میں مواد علی طابعت جو تھے خلیفہ راشد ہیں اِس کا ہرکز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ فضیات اور افغلیت میں مجی آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ مولائے کا نتات علی طابعت وہ ہیں جن کا ایمان میں اسلام میں افغلیت میں مجی آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ مولائے کا نتات علی طابعت وہ ہیں جن کا ایمان میں اسلام میں

نماز میں، جہاد میں، اعلان میں سب سے پہلا نمبر ہے۔

ایک اور بات کی لوگ کرتے ہیں کہ مولا علی الیس نے پہلے تین خلفاء کے ساتھ مل کرکام کیا ہے آئی معاونت کی ہے تولندا حضرت علی الیس انکے باتحت کام کرتے ہے اس لیے وہ بینوں خلفاء مولا علی بیس ہے آئی معاونت کی ہے تولندا حضرت علی الیس علام الی بیت عَلَیْهِ کُهُ السّلَا اُمْ مِحْمہ یا سین قادری درکر تاہوں علی بیس ہے افضل ہیں، اس دلیل کا میں غلام الی بیت عَلَیْهِ کُهُ السّلَا اُمْ نے حضرت طالوت ایک مومن بادشاہ تھا اسکی حکومت میں کئی انبیاء اکرام عَلَیْهِ کُهُ السّلَلا اُمْ نے حضرت طالوت ایک مومن باخصوص اُسے باتحت کام کیا ہے تواسکا کیا مطلب ہے کہ معاذاللہ حضرت علی کے غلط کیے انبیاء اکرام عَلَیْهِ کُهُ السّلَلا اُمْ ہے انفسل ہوگئے ہے بالکل نہیں کی کی حکومت میں کی کے غلط کیے ہوئے فیصلوں کو درست کرنے کا ہم کر مطلب نہیں ہوتا کہ بادشاہ ہی افضل ہوتا ہے، مولا علی سیس ہوتا کہ بادشاہ ہی افضل ہوتا ہے، مولا علی سیس ہوتا کہ بادشاہ ہی افضل ہوتا ہے، مولا علی سیس ہوتا کہ مطابق خمیک کیے مگر شریعت کے منافی ہو گئے جو مولا علی سیس اگر آئی نہ کے جو مولا علی سیس اگر آئی نہ ہوتے تو عُمُ ہلاک ہوگیا ہوتا۔

اس كابيه مطلب ہے كه مولا على النهاسب سے زيادہ علم والے ، حكمت والے، شجاعت والے ، خامت والے ، شجاعت والے ، زحد، ورع، تقوى، طہارت، نفاست، بلاغت برلحاظ سب سب سے آگے تھے اس ليئ تينول خلفاء مولا على النها كے محتاج رہے، يہ كوئى دليل نہيں كه مولا على النها اُنكے ما تحت كام كرتے تھے تو وہ سب مولا على النها سے افضل ہو گئے۔

بلکہ یہ تو مولا علی ملیت کی افغلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ساری دُنیا کو مولا علی ملیت کی مرورت بڑی ہے کوئی ایک روایت مجی ایکی نہیں ملے گی کہ مولا علی ملیت یا اُنکے کس مینے نے علم

## 

وَلَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمُعَقَالَتْ: حَدَّ تَتَنِي فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةً الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ عَنْ عَالِمَةً السَّلَامُ أَنَّ اللَّهُ عَنْ مَا النَّبِيِّ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَاءُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَلَالِي السَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُا السَلَّامُ عَلَيْهُ السَلَّامُ السَلَلَامُ السَلَّامُ السَلَّالَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَل

وَ مَنْ الْحَدِيْثِ عَبْدِ الرِّحْلُنِ: وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَظِ يَدِهِ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ عَالَ أَبُو عَبْدِ الرِّحْلُنِ: وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَظِ يَدِهِ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ عَالَ الْحَدِيْثِ عَلَيْهُ أَوْمَا تَرْضَيْنَ أَنِي زَوَّجْتُكِ أَقُدَم أُمِّتِي سِلْمًا. وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا وَأَعْظَمَهُمْ عِلْمًا وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْظَمَهُمْ عِلْمًا وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْلَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْظُمُ وَعِلْمًا وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْظُمُ وَعِلْمًا وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْلَمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ أَلِمُ عِلْمًا وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا وَأَعْلَمُ وَالْمُؤْمُ وَعِلْمًا وَأَعْلَمُهُمْ عِلْمًا وَالْعَلَمُ وَالْمُ الْعَلَيْدِ وَالْمُؤْمِ عِلْمًا وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ عِلْمًا وَأَعْظُمُهُمْ عِلْمًا وَالْعُلُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمْ عِلْمًا وَالْمُؤْمُ عِلْمًا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ أَلَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ أَلِمُ وَالْمُؤْمِ وا

معزت ابوعبدالرحن فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد کی کتاب میں اُکے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ صدیث ملی رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فرمایا (اے بیٹی) کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی (نکاح) اُس مخف سے کی ہے جو میری اُمت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور اُن میں (اُمت) سب سے نیادہ علم والا ہے اور اُن میں (اُمت) سب سے اضل واعلیٰ حلم والا ہے۔

(امام احمد بن صنبل مُسند: جلد ۵، صدیث ۳۰۳۲ ت) ، (امام طبر اتی مجم الکبیر: جلد ۲۰، صدیث ۵۳۸) ، (امام بیشی مجمع الزولدّ وطبع الفولدّ: جلد ۹ صفحه ۱۰۱۰ ا) ، (امام بندی کنز العمال ، صدیث ، ۳۲۹۳۳،۴۷۲۳) ، (امام جلال الدین سیو طی جمع الجوامع ، صدیث ، ۳۲۷۳،۳۷۲۳)

اللهِ عَنْ عَلِيّ الطَّفَا قَالَ عَبَدْتُ اللهَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَلِيّ الطَّفَا قَالَ عَبَدْتُ اللهَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَلِيّ الطَّفَا قَالَ عَبَدُتُ اللهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَلِيّ الطَّفَا قَالَ عَبَدُتُ اللهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ الْأُمْتِهِ - يَعْبَدَهُ أَحَدٌ مِن هٰذِهِ الْأُمْتِهِ -

1) 290 ( TO 40 5 1) ( MARINE ) ( 4

عفرت اسماویت میں کے دوایت ہے آپ کی این کہ رسول اللہ ہے آتے اللہ کا اللہ ہے اللہ اللہ کا اللہ

حَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرِيْدَةَ عَنْ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْ فَالَ الفَاطِمَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْ فَالَ الفَاطِمَةَ عَلْمًا وَ اللهِ مُنْ أَمَا تَوْضَيْنَ أَنِي ذَوْجُتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْمًا وَ أَكْثَرَهُمْ عِلْمًا وَ عَلَيْهَا وَاللهِ إِنَّ الْبَنْيُكِ لَمِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ـ أَفْضَلَهُمْ حِلْمًا وَاللهِ إِنَّ الْبَنْيُكِ لَمِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

وَالَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنْشَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ تُؤْيَا اللَّهِ مُ الْمَالَ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَكْثَرَهُمُ عِلْمًا لِيَالَ عِلْمًا لِيَالَ عَلْمُ عَلْمًا لِيَالَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْ عَلْمًا لَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعْ عَلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(المم اين عما كريار يخ مدينة و دمشق: جلد ۲۲م، ص ۱۳۲)

المنافقة الم

أَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ تُؤْتِمُ فَأَمَّنَ بِهِ أَبُوذَرِّ وَصَاحِبُهُ وَآمَنْتُ بِهِ، وَكَانَ عَلِيٌّ فِي حَاجَةٍ لِرُسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّه اللَّهِ تُؤْتِمُ يُؤْمِ الْإِثْنَانِ وَصَلَّى عَلِيٌّ يُؤْمَ الثَّلَا ثَاءِ

هٰ أَدَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

حضرت عبدالله بن بریده علیه این والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت ابوذر غفاری الفیہ اور اُکے چیا کے بیٹے تعیم سنر کیلئے روانہ ہوئے اور میں بھی اُن کے ساتھ تھا ہم رسول الله النوائية في كاش من فكل منع آب ايك بهار من تشريف فرمات - حفرت ابودر غفار ي وينفه في ار شاد فرمایا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تہیں اور میں اللہ کار سول ہوں۔ پس حضرت ابوذر ، غفاری اور أکے سامحی آپ برایمان لے آئے اور میں مجی آپ برایمان لے آیا۔ حضرت علی مالیتلا پیر کے دن وحی نازل ہو کی تھی اور منگل کے دن حضرت علی ملایشلا کے نماز ادا کی تھی۔

(امام حاكم المستدرك، جلد على حديث ٣٥٨٢، ٣٥٨٣)

وَ اللَّهُ عَبَّاسِ إِنَّهُ فِي رِوَايَةٍ طَوَيْلَةٍ: كَانَ عَلِيٌّ أَوْلَ مَنْ آمَنَ مِنَ النَّاسِ بَعْلَ خَدِيْجَةً سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا۔

حضرت ابن عباس ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ تمام لو محوں میں سے حفرت خد یج سلام الله علیها کے بعد حفرت علی ایمان لائے۔

(امام حاكم المستدرك، جلد ٣، حديث ٣١٥٢)

﴿ عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُؤْمِيًّا أَوَّلُكُمْ وَارِدًا عَلَى الْحَوْضِ. أُولَكُمْ إِسُلَامًا عَلِيُّ بْنُ أَيْ طَالِبِ التَّلَيْثُالِا

حضرت سلمان فاری وایش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ التواتیم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے سب سے پہلا حوض کو تر پر آنے والا،اور تم میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والا (اعلان کرنے والا) علی ابن الی طالب ملائق ہے۔ کرنے والا) علی ابن الی طالب ملائق ہے۔ (المام حاكم المستدرك، جلدم، حدث ٢٥٨٥م)

اللَّهُ عَنْ أَنْسِ عَنْ قَالَ. نُبِّءَ النَّبِيُّ تُؤْمِرُ الْأَثْنَيْنِ وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ يَوْمَ الثُّلاكاء حطرت انس بن مالک وظیف فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم کو پیر کے دن نبوت عطاکی گئی اور منكل أحدن حضرت على المرتقعي الميتها سلام لائے۔

(الام حاكم الستدرك، جلده، صديث ٢٥٨٤)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ لَعَلِيٍّ أَرْبَعُ خِصَالٍ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ هُوَ أَوْلُ عَرَنِ وَأَعْجَدِيْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَالَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْبِهْرَاسِ وَهُوَ الَّذِي غَسَلَهُ وَ أَدْخَلَهُ قَبْرَةً-

حضرت عبدالله بن عباس والفينة قرمات بي كه حضرت على المرتضى طاللا من جار خصوصات (صفات) اليي بين جو سي اور فرد مين نبيس پائي جا تين۔ وه (عليّ) تمام عرب وعجم ميں پہلے فخص بين حبنداأنى كے پاس رہا، اور مہراس كے روز أنہوں (علی )نے بى رسول الله الني إلى كے ساتھ صبر كيااور وه (علی )ی بیں جنہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا عسل دیااور قبر مبارک میں آثار ا۔

(امام حاكم المستدرك، جلد ١٩ معرث ٢٥٨٢)

وَالَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: انْطَلَقَ أَبُوْذَرِّ وَنُعَيْمُ ابْنُ عَمِ أَنِ ذَرْ. وَأَنَا مَعَهُمْ نَطُلُبُ رَسُولُ اللَّهِ تَرُبِّتُمْ وَهُو بِالْجَبَلِ مُكْتَتِمٌ فَقَالَ أَبُوذَرْ يَا مُحَتَّدُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بن عبدالمطلب علیہ اور طلح بن شیبہ علیہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے حضرت عباس بن عبدالمطلب علیہ نے کہا کہ میں تم دونوں ہے افضل ہوں میں دوکام کرتابوں یا کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا میں حاجیوں کو پانی پاتابوں اور پانی پاناللہ کے ہاں برنافسیلت والاکام ہے (اس سے پنہ چاتا ہے کہ دور درازے جولوگ خانہ کعبہ میں آتے تھے اُن کو پانی پلا نے کی ذمہ داری خاندان بنو ہاشم کے پاس تھی)۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن شیبہ بُولے کہ میں بھی تم دونوں سے افضل ہوں اِس لیئے کہ میں نے مبحیہ حرام کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اِس کو آباد اور تعمیر کرنے میں میر احصہ ہے اور یہ بھی بڑی فضیلت والاکام ہے، اُن کی یہ باتیں من کر مولا علی خاموش دہے مگر اُن دونوں کے اصرار پر آپ نے فرما یا کہ بے حک باتیں من کر مولا علی خاموش دہے جا ہوں ہے اس کی بہتے ایک لا یہ بہتے کہ میں اُن کی سے بہلے بہتے ایک اُن دونوں کے اصرار پر آپ نے فرما یا کہ بے حک رسول اللہ اُنٹی آبا کی تصدیق کی آپ پر سب سے بہلے ایمان لا یا۔ سب سے بہلا نمازی حضور کی معیت میں بنا۔ سب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناسب کی معیت میں بنا۔ سب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناسب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناسب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناسب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناسب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناسب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناسب سے بہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میں ہوں۔ آپ پر اپناس کرنے والا میں ہوں۔

﴿ فَرَبْتُ خَرَاطِيْمَكُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى آمَنْتُمَا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ-مولا على الله عَنْ فرما يا مِن نَه تمهارى ناك ير تكوار مارى ب- يهال تك كرثُم الله تعالى اور أس كر سول الله النَّهُ النَّهِ الْمَانِ لِح آئے-

اسلام ہو، ایمان ہو، جہاد ہو، خیرات ہو، شجاعت ہو، کی بھی جہت ہے مولا علی طبعت کی سے سے سے سال ہو، ایمان ہو، جہاد ہو، خیرات ہو، شجاعت ہو، کی جہت ہے مولا علی طبعت کی سے سے جہاں جہاں اوّلیت اور بہل کی بات آئے گی تو مولا علی کو پہلامسلم اور مو من بتایا گیا ہے اس ورج بالا احادیث جو بیان کی گئیں ہیں جن میں مولا علی کو پہلامسلم اور مو من بتایا گیا ہے اس سے مراد اعلان ہے کو نکہ یہ نفو س قد سیہ تو وہ ہتیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تو حید کا اقرار کیا اور اسکی عبادت کی وُنیا میں تو آگر فقط اعلان کیئے ہیں یہ تو تب کے مو من ہیں جب نہ تب تحانہ کی قام کی جنبی نامی کوئی ان سے افضل کیے ہو سکتا ہے اور اُنظے مقام تک پنچنا کی کے بس کی بات نہیں۔

﴿ اَ اَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الْحَاتِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ كُمَنُ الْمَن بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلَٰخِرِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ان آیات کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے بے شار مفسرین عظام نے یہ معروف واقعہ روائی مقبرین عظام نے یہ معروف واقعہ روایت کیا ہے۔ اِک روز مولائے کا نئات سر کار علی ابن آبی طالب اور حضرت عباس

المنظمة المنظم

وَهَاجَرُوْاوَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوَالِهِمْ وَ اَنفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَاُولَمِ كَهُمُ الْفَآثِرُوْنَ وَ نَزَلَتُ فِي عَلِيّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطَّفَاا، وَالْعَبَاسِ اللهِ وَالْعَبَاسِ عَلَيْهِ وَطَلْحَةً بْنِ شَيْبَةً \*

حضرت ابن عباس المنظمة سے روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کے اِس فرمان کیا تم نے عاجیوں کو بانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مر مت کا بند وہست کرنے کو اُس مخض کے (اعمال) کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اُس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے اور للہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اُس نے اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے وہ اللہ کے ہاں درجہ کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچ ہوئے ہیں کی بارے میں فرما یا کہ درجہ کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچ ہوئے ہیں کی جارے میں فرما یا کہ یہ علی ابن ابی طالب ملائی اور حضرت عباس بن عبد المطلب والله اور طلحہ بن شعبہ علی ان عبد المطلب واللہ کی ایک اور کا کے بارے میں نازل ہو گی۔

(امام فخر الدين رازي تغيير الكبير، جلد ٢ اصفحه ١١٠١٣)، (امام جلال الدين سيو طي الدرمنثور، جلد ٣ صفحه ٢٣٧)،

(علامه زمخشري تغيير الكثاف، جلد ٢ صفحه ٢٥٦)، (امام واحدى اسباب النزول، صفحه ١٨٢،١٨١)،

(الم ابونعيم اصنباني، كتاب ما زل من القرآن في على صغه ١٠)،

( فيغ سليمان قت دوزي حنى ينائخ المودة - باب ٢١ صغير ١٠٤،١٠١)،

(الم طبرى تغيير طبرى، جلد • اصغى ٩٦ جلد ٣ اصنى • ١٤)،

(المم حافظ الوالقاسم حاكم حسكاني، شوابد التزبل جلد اصفي ٣٣٣)

اِن روایات سے یہ بات رُخِ روشن کی طرح واضح ہو چکی یہ آیات مولائے کا تنات مولا علی مالیقا کی افضلیت کے بارے میں نازل ہو کیں۔ اِس لیئے میں فقیر محمد یاسین قادری جو مولا علی مالیقا کے درکا ادنی سامنگنا ہوں یہ کہتا ہوں کہ کسی پہلواد جہت سے حضرت علی مالیقا کی سرت کو پڑھیں آ ہے سب سے افضل اور اعلیٰ نظر آئی گئے۔

296 المنظمة ا

فَنُوْلَ جِبْوَالْيُلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ أُتُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ أُتُلُ عَلَيْهِمْ ﴿ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ امْنَ بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ ﴿ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ امْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّهُ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي وَجَاهَدُ وَا فَعَامَلُوا فَي عَنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهُ لِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ وَانَّفُسِهِمْ الْفَالِينِينَ ﴾ الله والله والله من الله والمحاولة والله من الله والله من الله من الله والله من الله الله والله من الله الله الله الله الله والله والله

پس جبرائیل ملایقان نازل ہوئے اور عرض کی یا محمہ النے آیا آپ کے رب نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے اور فرما یا ہے کہ اِن پر سے آبات پڑھیں (کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بند و بست کرنے کو اُس فخص کے (اعمال) کے برابر قرار دے رکھا ہے جواللہ اور ہوم آ فرت پر ایمان لے آیا اور اُس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اُنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے امرال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے وہ اللہ کے ہاں درجہ کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اور وہ ی لوگ ہی مراد کو پنیجے ہوئے ہیں۔)

ایک اور روایت ہے جس کو عبداللہ بن عباس اللہ نے روایت کیا ہے۔

المنظمة المنظم و و الله مُعَلَى إِلْ يَاسِيْنَ يَعْنِي اللهِ مُحَمَّدٍ الْمُؤْتِيَمُ رَوَاهُ ابْنِ كَثِيْدٍ آلِ ياسين سے مراد آلِ محمد عَلَيْهِ هُ السَّلَا هُ إِن إِس كُو ابْنِ كَثِير فِي وايت كيا ہے۔ (مانة عمادالدين ابن كثير تغييرابن كثير، جلد مصفي ١٠٠١٩) 521 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (سَلَامٌ عَلَى إِنَّ يَاسِيْنَ) إِنَّ الْمُرَادَ حطرت ابن عباس والمنه على عدوايت ب أنبول في الله تعالى ك إس فرمان (سلام مو الياسين پر) ك بارے من فرما ياكد إس مرادب سلام بوآل محمد عَلَيْهِ السَّلَامُرِ-(عبدالله ابن عباس والله في النبير المن عباس، صفحه 24 مبير وت لبنان) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَهِيًّا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَسْمَانِيْ فِي الْقُرْآنِ سَبْعَةَ أَسْمَاءٍ مُحَمَّدُ اللَّهِ إِلَّا أَحْمَدُ وَ طُهُ وَيُسْ وَالْمُزَّقِدُ وَالْمُدَّيِّرُ وَعَبْدُ اللهِ حفرت على مدينة سے روايت ہے آپ فرماتے ہيں كه رسول الله النظية إلى ف ارشاد فرمايا ب منك الله تعالى في قرآن مجيد مين محص سات نامول سے بكارا ب-محد الله إليام اوراحمد اور ط اور يسين اور اور مزمل اور مد شراور عبدالله (امام قرطبى تغيير قرطبى جلد ١٥ صفحه ١٥ بيروت, لبنان) اِی لیئے پھرامام قرطبی روایت کرتے ہیں کہ 523 سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ - أَيْ عَلَى آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ سلام الالسين يريعن آل محم عَلَيْهِمُ السَّلامُي-علامه آلوی فرماتے ہیں کہ: (امام قر مجی تغییر قر کجی، جلد ۱۵ صفحہ ۸، ۵ بیروت لبنان) وَكُونَ يَاسِيْنَ فِيْهَا إِسْمُ لِمُحَمَّدٍ تُنْ إِلَيْهِمُ فَأَلُ يَاسِيْنَ آلَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ ياسين چونك محمد كانام إلى لي آل ياسين عمراد آل محم عليهم السلام --

فیخ اساعیل حقی ابنی تغییر میں روایت کرتے ہیں۔

(علاسة آلوي روح المعاني، جلد ١٢ صفحه ١٣٢،١٣١)

م سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ سَلامٌ عَلَى إِلْهُ حُسِنِيْنَ ﴾ ''سلامه ہوالیاسین (الیاس) کی۔ بے فنک ہم نیکو کاروں کواس طرح صلہ دیا کرتے ہیں'' (سورة الصافات: آيات • ١٣١،١٣٠) سلام على عاليسًلا بر ے مراد حضرت محد تُن يَمَ إِلَى آل عَكَيْهِمُ السَّلَامُ بِ بشار مفسرين اور محدثين نے يهي معلى اور مطلب

318 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَبِنُ لِكَ سَلَامٌ عَلَى الدِمُحَمِّدِ وَّكَذَا قَالَهُ

حضرت ابنِ عباس علیہ اللہ ہے روایت ہے اُنہوں نے فرمایا کہ آل سے مراد آلِ محمد عَلَیٰہِمُ السلامر سلام رصنا اورعلامه کلبی نے مجی یمی فرمایا ہے۔

(امام ابن جر كى الصواعل محرقه ، صغيه ١٣٨،١٣٧)

519 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ قَالَ: سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ نَحْنُ الْ مُحَمَّدٍ اللَّهِ إِلَّ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ

معرت ابن عباس والله على إلى المالية على إلى تأسيلت ے مراوبم آل محم عَلَيْهِ السَّلَامُ بين يعنى آل ياسين بين-

(المام جلال الدين سيوطى الدرمنثور، جلد ۵ صفحه ۵۳۹،۵۳۸)

المنظرة المنظر

سلام ہوآلِ یاسین پر بعنی سلام ہوآلِ محمد عَلَیْهِ هُ السَّلَاهُ پر۔ نواب صدیق حسن خان بھو پالی ابن عباس ﷺ کی روایت مجی بیان کرتے ہیں۔

وَ29 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ) وَنُحَنُ آلُ

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ آلُ يَاسِيْنَ)

مضرت البن عباس الفينة على روايت بوه الله كاس فرمان (سلام مو آل ياسين ير) كا بارك من فرمات بين كه بم آل محمر عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بن آلِ ياسين بين-

(نواب مديق حسن خان بحو بإلى فتح البيان، ملد ٥ صنى ٢٩٦، ٢٩٨)

یک معنی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تغییر تبیان القرآن میں اور سید محد رفائی نے اپنی تغییر رفائی میں لیاہ کہ آل محمد علّنہ کہ السّلائر ہی آل یاسین ہے۔ پس ثابت ہواکہ اس آیت کر یہ میں حضور التّفایّل کی اللّ بیت علّنہ کہ السّلائر اور آل پر سلام بھیجا گیا ہے اور جب آپ کی آل علّنہ کہ السّلائر کی بات ہوگئ توسب سے پہلے مولائے کا نتات علی ایش کا نام مبارک آئے گا۔ اِس لینے علی بیش فقیر محسد یاسین قادری بیدولائل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللّه مولا علی بیش پر سلام بھیج رہا ہے۔ یہ میں فقیر محسد یاسین قادری بیدولائل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللّه مولا علی بیش پر سلام بھیج رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت علی بیان کی عظمت اور افضلیت کے ڈیکے بجار ہی ہے۔

· 18.



النَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَالِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍهُ

بِ شك آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم كيلئے ايك ہادى (رہنما) ہے۔

(سورةالرعد: آيت ٤)

المجامع على عليظاء أمتِ محمدى كم بادى بين + المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المحامدة ال

اس آیتِ کریمہ کے ذیل میں ابنِ عباس ﷺ روایت ہے کہ اس میں ڈرانے والے سے مراد ملی الرفظی مایشہیں۔

المنافذ المنظمة المنافذ المنظمة المنافذ المنظمة المنطقة المنطق

وَلَهُ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مَعْنَاهُ يَا مُحَمَّدُ وَلِيْلُهُ قَوْلُهُ بَعْدَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَفِي الْمُرْسَلِيْنَ وَفِي الْمُرْسَلِيْنَ وَفِي الْمُرْسَلِيْنَ وَفِي الْمُرَّمِّلُ اللَّهِ مَعْمَدُ وَطُهُ وَيُسْ وَالْمُزَّمِّلُ اللَّهِ وَيُوَيِّدُهُ أَنَّهُ يُقَالَ لِإَهْلِ الْبَيْتِ آلُ يُسْ \_ وَالْمُرَقِّرُ وَعَبُدُ اللَّهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ يُقَالَ لِإَهْلِ الْبَيْتِ آلُ يُسْ \_

حضرت ابن حنفیہ علی ہے۔ روایت ہے آپ اللہ نے فرما یا کداس کا معنیٰ ہے یا محمد النائی آباراں کا معنیٰ ہے یا محمد النائی آباراں کی دلیل میں ہے کہ اس کا مابعد (یعنی بعد والے الفاظ) اِنگ کیون الْمُوْسَلِیْنَ اس کا موکید یعنی تائید کرتا

الم خازن الي تفسير مين يون فرمات إي-

526 سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ قُرِئَ آلُ يَاسِيْنَ بِالقَطْعِ قِيْلَ أَرَادَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ

سکام علی إلى يأسِين إس كا يك قرأت آل ياسين يعنى ہمز ہ جو كه ل ك أوبه به اس كا بغير بھى ہاكا م السكار ملائل كا كا اس مراد آل محد عَلَيْهِمُ السّكَارُ مِيں۔ كى اس مراد آل محد عَلَيْهِمُ السّكَارُ مِيں۔ (امام خازن تغير خازن، جلد مسخد ٢٦،٢٦ بيروت، لبنان)

الم ابن جرير طبري لهن تفير مي إس آيتِ كريمه ك بارے مي فرماتے ہيں-

وَكُونَ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ بِمَعْنِي سَلَامٌ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-

مسلام ہوآل یاسین پر (اِس کامعلی) یعنی سلام ہوآل محمد عَلَیْهِمُ السَّلَامُ ب-(الم ابن جریر طبری جامع البیان فی تغییر القرآن، جلد ۲۳ صفحه ۲۰)

نواب مدایق حسن خان مجو پالیاس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں 528 سکا مر علی اِل یَاسِیْنَ، اَیْ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ۔

ا كَنْ الْبَرْمُ الْرَبْعُ لِلْهُ عَلَى الْمُولِينَ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّالِيلَاللّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّا اللَّالِ

(امام ابو تعیم اصنبی فی مازل من القرآن فی علی، صنود ۱۷)، (امام فخر الدین رازی تغییر الکییر، جلد ۱۹ صنود ۱۵،۱۳)، (امام خلر الدین رازی تغییر الکییر، جلد ۱۳۰،۱۳)، (امام خار ۱۳۰،۱۳)، (امام جلا ۱۳۰،۱۳)، (امام جلا ۱۳۰،۱۳)، (امام جلا ۱۳۰،۱۳)، (امام جلا ۱۳۰،۱۳)، (امام جلات اسنود ۱۵،۱۳)، (امام جلات اسنود ۱۵،۱۳)، (امام جلات الموردة، بلب ۲۵ سفو ۱۸۲۳، حافظ ابواتها مم حاکم حکانی شواید التزیل، جلد اسنو ۱۹۳۳) (فیخ سلیمان تسند و دو کن شای میلین شواید التزیل، جلد اسنو ۱۹۳۳) میلین شواید التزیل، جلد اسنو ۱۹۳۳) میلین شواید التزیل، جلد التزیل، جلد المورد و مبنما مول کی در جبر و رجنما مولئ بحار بی ہے۔ تو اُن لوگول کا کیا ہوگا جو ساری زندگی مولا علی میلین کر رہا ہے اور کے حسد و بغض میں جلتے رہے جب قرآن مولا علی میلین کے رجبر و رجنما ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور صاحبِ قرآن آن اِس کی بعد مجمی کوئی تنک کی مخباکش رہ جاتی ہے پید چلا صاحبِ قرآن اِس کی بعد مجمی کوئی تنک کی مخباکش رہ جاتی ہے پید چلا مدایت پر صرف و ۱۵ ہے جنہوں نے مولا علی میلین کواپنا ہادی اور رجبر مان لیا۔

عَنْ أَبُو بَوْزَقَ اللَّهِ عَلَى: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَمَعَهَا عَلَى يَدِ عَلِيٍّ وَ يَقُولُ لِكُلِّ قَوْمٍ وَضَعَهَا عَلَى يَدِ عَلِيٍّ وَ يَقُولُ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

حضرت ابو برزہ اسلمی ﷺ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ النوائی اللہ النوائی کے اسلم میں نے رسول اللہ النوائی کے فرماتے ہوئے سنا (ب فنک آپ ڈرانے والے ہیں) اور اپنا ہاتھ اپنے بینے پر رکھا اسکے بعد اپنا ہاتھ حضرت علی مدین کے ہاتھ پررکھا اور فرما یاہر قوم کے لیئے ہادی ہے۔

(المم ابرابيم بن محمد الجوتي فرامدً السطين جلد اصني ١٠٩)

534 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰنِهِ الْآيَةُ (اَنَّمَا آلَتَ مُنْذِرَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ الْكَهُ هُلِهِ الْآيَةُ (اَنَّمَا آلَتَ مُنْذِرَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) هَادٍى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْذِرُ وَعَلِيًّ الْهَادِيُّ وَبِكَ يَا عَلِيًّ يَهْتَدِي هُالِهُ اللَّهُ الْمُنْذِرُ وَعَلِيًّ الْهَادِيُّ وَبِكَ يَا عَلِيًّ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بَعْدِي .

المنظمة المنظم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُلَيْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰنِهِ الْآيَةُ ﴿ إِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنُنِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى صَدُرِهٖ فَقَالَ: أَنَا الْمُنْنِدُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَنْتَ الْهَادِي يَا عَلِيٌّ بِكَ يَهْدِيْ هَادٍ وَ أَوْمِي بِيَدِهِ إِلَى مَنْكَبِ عَلِيٍّ فَقَالَ: أَنْتَ الْهَادِي يَا عَلِيٌّ بِكَ يَهْدِيْ

532 وَفِي رِوَالِيةٍ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْهَادِئ عَلِيّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّيْفُالاً 

الك اور روايت ميں ہے جس ميں (حضور نبي اكرم النَّ آئِيَةِ إِنْ الْمُرَادُ فِرا يا) بِ فَك هاد يَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْ

وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا " وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَ جَهُمَا مِنَّا كَانَا فِيْهِ " وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَغِضْكُمْ لِبَغْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿ فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ زَيِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

اور ہم نے کہااے آدم مالیات آم اور تمہاری یوی اس جنت میں رہو۔اور تم و ونوں اس میں ہے جو چاہو، جہال سے چاہو کھاؤ، مگر اِس درخت کے قریب نہ جانا درنہ حدسے بڑھنے والول میں ہو جاؤگے۔ پھر شیطان نے اُنہیں اس جگہ ہے ہلا دیااور اُن دونوں کو اُس مقام ہے جہاں وہ تھے الگ كرديا۔ اور ہم نے علم دياكہ تم نيچ اتر جاؤ، تم ايك دوبرے كے دُشمن رہو گے۔ اب تمہارے ليئے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اُٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آ دم الانا نے اپنے رب سے چند کلمات سکھ لیے پس اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمالی، ب شک وہی توبہ قبول کرنے والا

مہربان ہے۔ مہربان ہے۔ اِن آیاتِ مقدمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم وحوا کو جو تھم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاناتو وہ شیطان کے کہنے پر اللہ کی محبت میں اُس کی باتوں میں آ کر چلے گئے پھر زمین پر اُتار دیے گئے اور پھر توبہ کی اور توبہ کے لئے جو کلمات بیان کئے گئے اُن کا ذکر ہے۔ اِس کا مطلب کہ آدم مليظة وحوا"كي توبدأن كلمات كي وجدس قبول موتى

537 کچھ مفسرین نے اِن کلمات سے مراد آدم ملاق کی دُعاکولیاہے جواُنہوں نے ما تلی۔ قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا عَوَان لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ "اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُونے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نه فرما یا توجم بقیناً نقصان أخلف والول من سے جو جائی مے " \_ (سورة الام اف: آیت ۲۲)

المنافقة المنظمة المنظ

حعرت ابن عباس علیہ کے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سے آیت نازل ہو کی (بے شک آب ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کے لیئے ایک بادی ہے) تورسول الله النظائی آنم نے فرمایا کہ میں مندر یعنی ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہے اور اے علی علیہ السلام میرے بعد تیرے ساتھ ہدایت بانے والے ہدایت پاکس کے۔

(امام ابراجيم بن محمد الجويي فرائد السطيين، طلد اصفحه ١٠٩)

535 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّهَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ قَالَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا الْمُنْذِيرُ وَأَنَّا الْهَادِيْ

حفرت علی مالیان اس روایت ہے وہ کہتے ہیں (قرآن کی اس آیٹ کے بارے میں) بے شک ڈرسٹانے والے ہیں اور میں ہادی ہوں۔

(امام فخر الدين رازي، تغيير الكبير، جلد ٩ ا، صغحه ١٣)، (امام جلال الدين سيو طي الدرمنثور، جلد ٣، صغحه ٥٢) وَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل هَادٍ قَالَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللهِ الرُّيْةِ إِلْمُنْذِرُ وَأَنَا الْهَادِئ \_

للهُ اللهُ اللهُ عَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

**00/00/00** 

حفرت عباد بن عبدالله الاسدى والله حفرت على المرتضى مليه وايت كرت بي حضرت على ملينة نے فرمايا: (بے فتک آپ ڈرانے والے ہيں اور ہر قوم كيليم ايك ہادى (رہنما) ہے) ے مرادیس (علی) ہوں

(المام حاكم المستدرك، جلد ٣: حديث 4646)

المنافرة الم

اور یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اہیں، اور میں محسن ہوں اور یہ حسن طابقہ ہیں اور احسان مجھے سے ہور یہ خسین مطابقہ ہیں۔ جبر طی امن نے کہا اے آدم اِن کلمات کو یادکریں اِن کی آپ کو ضرورت پڑے گ۔ ایسانی ہواز مین پر اُن کو وہی کلمات یاد ایسانی ہواز مین پر اُن کو وہی کلمات یاد آئے تو پھر آدم طابقہ نے عرض کی۔

قَالَ آدَمُّ: يَارَبِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيَّ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنِّ وَالْحُسَيْنِ، يَا مَحْمُودُ.
 يَا عَلِيُّ ، يَافَاطِرُ يَا مُحْسِنُ إِغْفِرْ لِي وَتَقَبَّلُ تَوْبَتِيْ.

يَا ادَمُرْ لَوْ سَأَلْتَنِيْ فِي جَمِيْعِ دُرِيَّتِكَ لَغَفَرْتُ لَهُمْ۔

اے آدم ملیا (پنجتن پاک کے وسیلہ سے) اگرتم اپنی ساری اولاد کی معافی کا سوال کر تا تو میں (ان کے وسیلے) سب کو بخش دینامعاف کر ویتا۔

(علامہ عبد الرحمٰن مغوری شافعی نذھة الجالس جلد ٢ مفوری شافعی نذھة الجالس جلد ٢ مفوری شافعی نذھة الجالس جلد ٢ مفوس قد سيہ اِس بات كا ثبوت حضور نبی اكرم شخط اُلِی بے شار احادیث سے ملتا ہے۔ كہ بیہ نفوس قد سیہ دُ نیامیں ظہور سے پہلے بھی نوری قبہ میں متھے اور جنت میں بھی نوری قبہ میں ہو تھے۔

(امام عبدالردُ ف المناوى إتخاف السائل، صغير ٣٥)، (امام بندى كنز العمال، جلد ١٢ اصغير ٣١)

المنالية الم

یعنی إن مفسرین نے بیان کیا وہ کلمات سے مراد آوم ملات کی یہ دُعاہ۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اُن کلمات سے مراد، حضرت محمد اللے آئی ، حضرت علی ملات و فاطمہ سلام اللہ علیہااور حضرت بیان کیا کہ اُن کلمات سے مراد، حضرت محمد اللے آئی ، حضرت آدم وحوا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ نے جنت میں حسن وحسین عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ نے جنت میں رہے ہوئے دیکھے تھے۔ یہاں ہم یہ پوری دوایت بیان کرتے ہیں۔

ام جعفر صادق علیہ السلام إن آیاتِ مقدسہ کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم وحوا جنت میں ستھے کہ جریل امین آئے اور اُن دونوں کو سونے چاندی سے ہوئے ایک جنت میں ستھے کہ جریل امین آئے اور اُن دونوں کو سونے چاندی سے ہوئے ایک محل میں یا قوت سے بناہوا اللہ تحل میں لے گئے اُس محل کے بالا فانے زمر دکے تھے اور اُس محل میں یا قوت سے بناہوا ایک تخت تھا اُس تخت کے اُوپر نُوری گنبد بناہوا تھا۔ اُس قبہ یعنی گنبد کے اندر ایک نور انی صورت تھی جس کے سریر تاج اور گلے میں ہار اور کانوں میں بالیاں چک رہی تھیں، آدم نے جب یہ نور انی صورت دیکھی تو جبریل امین سے پوچھا۔

قَالَ يَا جِبُرِيْلُ مَنْ هَذِهِ وَقَالَ جِبْرَاثْيُلُ هَذِهِ فَاطِمَةُ عَيَّا التَّاجُ أَبُوهَا.
 وَالطَّوْقُ زَوْجُهَا. وَالْقُرْطَانِ الْحَسَنِ الطَّيْقَا وَالْحُسَيْنِ الطِّفَالا۔

آدم ملائلان کہا اے جریل یہ (نورانی صورت) کون ہے۔ جبریل امین نے جواب دیا یہ فاطمہ بنول زہراہ سلام اللہ علیہا ہیں اور گلے کا ہاراس کے شوہر فاطمہ بنول زہراہ سلام اللہ علیہا ہیں اور کانوں کی بالیاں اس کے جیئے حسن وحسین عکنیمیا السّلام ہیں۔ پھر آدم ملائلا نے اس قیم ہوئے دیکھے جوانہوں نے یاد کر لیئے۔

أَنَا الْمَحْمُودُ وَ هٰذَا مُحَمَّدٌ اللَّهِ إِلَا الْأَعْلَى وَهٰذَا عَلِي الطَّيْقُالاً. وَأَنَا الْفَاطِرُ وَ هٰذَا الْحَسَنُ. وَمِتِى الْإِحْسَانُ وَهٰذَا الْحُسَيْنُ عَلَى الْإِحْسَانُ وَهٰذَا الْحُسَيْنُ عَلَى الْإِحْسَانُ وَهٰذَا الْحُسَيْنُ عَلَى الْإِحْسَانُ وَهٰذَا الْحُسَيْنُ عَلَى اللهِ عَمَالِهِ عَلَى اللهِ عَمَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### المنظرة المنظر

التَّاكِيْنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِهُونَ ﴾ نَوَلَتُ فِي عَلِيٍّ إِنَّهُ يَنْتَقِمُ مِنَ التَّاكِيْنَ بِعُدِي،

حضرت جابر بن عبدالله وایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله النظائی نے الله تعالی کے اِس فرمان (پس اگر ہم آپ کو یہاں (رُنیا) ہے لے بھی جائیں تو تب بھی ہم اِن سے بدلہ لینے والے ہیں) کے بارے میں فرمایا کہ یہ علی النظام کے لیئے نازل ہوئی بے شک وہ (علی میرے بعد باغیوں یعنی حق ہے لانے والوں اور دین سے نکل جانے والوں سے لڑائی کرے گاأن سے بدلہ لے گا باغیوں یعنی حق ہے لڑنے والوں اور دین سے نکل جانے والوں سے لڑائی کرے گاأن سے بدلہ لے گا رہام مافظ ابوالقاسم ماکم حنی حسکانی شواحد التزیل، جلد مسافد الله ا

رور عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنُ الْيَمَانِ اللهِ قَالَ فِي قَرْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا كَ فَإِنَّا عَنْ هُو مُنْ يَعْنِي بِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّفَا الدِ

حضرت حذیفہ بن یمان ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اِس فرمان (پس اگر ہم آپ کو یہاں (وُنیا) سے لے بھی جائیں تو تب بھی ہم اِن سے بدلہ لینے والے ہیں ) اِس سے مراد علی ابن الی طالب طابطی ہیں یعنی وہ رسول اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لیس گے۔ (امام طرانی العجم الکبیر، جلد ۳، صفحہ ۱۱۱)

ایک اور روایت ہے اُس کو بھی حضرت جابر ﷺ ہی روایت کرتے ہیں اُس کے الفاظ کھے یول ہیں۔

543 عَنْ جَابِرُ قَالَ: لَبَا نَوْلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ فَاِمَّا نَذُهَبَنَ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمُ

خفرت جابر ﷺ سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جب یہ آیت (پس اگر ہم آپ کو یہال (وُنیا) سے لے بھی جائمیں تو تب بھی ہم اِن سے بدلہ لینے والے ہیں)ر سول اللہ یہ نازل ہو کی تو آپ لے فرمایا کہ اِس سے مراد علی این آبی طالب ملیشہ ہیں وہ میرے دشمنوں سے بدلہ لیس گے۔

المنظمة المنظم

مولا على مايسة كى ذات الله كاكلمه ب يعنى الله كى نشانى ب- حضرت ابوم يره والنيم مريث قدى راوت كرتے ہيں-

رَاوِكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: إِنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَيْهُ قَالَ: اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى اللّٰهَ عَنْ أَلْوَمَتُهَا اللّٰهُ تَقِيْنَ -

(الم ابونيم حلية الاولياء وطبقات الاصنياء جلد اصنح ٢٦، ٢٢ بير وت لبنان) الله كا كلمه لين الله كى نشانى ب- اس حديث قدى سے مجى بيات واضح ہوگئ كمولا على ملائل الله كا كلمه لين الله كى نشانى ب-



اللَّهُ مَا نَذُهُ مَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ﴿

" پس اگر ہم آپ کو یہاں (ونیا) سے لے بھی جائیں تو تب بھی ہم اِن سے بدلہ لینے والے ہیں " (سور قالز خرف: آیت اسم)

اِس آیتِ کریمہ میں جواللہ رب العزت کافرمان ہے کہ اے نبی اگر ہم آپ کواس دُنیا ہے واپس بُلا بھی لیں تو پھر بھی ہم آپ کے دشمنوں سے انتقام لیں گے اِس سے مرادمولاعلی ملاِسۃ کے ذریعہ سے اللہ نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے۔

عَنْ جَايِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَايِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ ﴿ فَإِمَّا

حضرت ابو سعید خدری خالی ہے ۔ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے آپ کا جو تامبارک ٹوٹ گیا تو حضرت علی بدائیں اُس کو مر مت (پیوند لگانے) گیاس لئے وہ (علی) پیچیے رہ گئے۔ آپ تھو ڈاپ تھر ارشاد فر ہایا تم میں سے ایک فحض ایسا ہے جو قرآن کی تادیل پر قال (جہاد) کرے گا جس طرح میں نے اس کے نزول پر قال (جہاد) کیا تھا۔ پس قوم (لوگ) اپنے سر اُو نچے کرنے گئے۔ اُن میں حضرت ابو بکر خلاجی بھی سے حضرت ابو بکر خلاجی نے کہاوہ میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ جو تے کو مر مت کرنے فرمایا نہیں حضرت کی خطرت کی حضرت کی خطرت کی خطرت کی خطرت کی منائی گر واللہ یعنی علی ابن ابی طالب دایت ہم حضرت علی ملائٹ تھا جیسے وہ یہ بات پہلے ہی رسول اللہ النے اُس کے اُس کے اس کے اور اُن کو یہ خوشخبری سُنائی گر اُنہوں (علی ) نے اس پر سراو پر نہ اُٹی یا ایسا لگا تھا جیسے وہ یہ بات پہلے ہی رسول اللہ النوائی کے اُن چی اور اُن کو یہ خوشخبری سُنائی گیا ہوں۔

(الم حاكم المستدرك، جلد ٣ حديث ٣٦٢١)

عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْلْنِ قَالَتْ: لَمَّاسَارَ عَلِيًّ إِلَى الْبَصْرَةِ دَخَلَ عَلَى أُمْرِ سَلَمَةٌ زَوْجَ النَّبِيِّ الْمُثِيَّامِيُودِعُهَا. فَقَالَتْ: سِرْفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي كَنَفِهِ. فَوَاللهِ إِنَّكَ لِعَلَى الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَكَ، وَلَوْلاَ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَعْصَى الله وَرَسُولَهُ. فَإِنَّهُ

**♦♦/♦♦/♦♦**.....

المنظمة المنظم

(المام جلال الدين سيوطى الدرمنثور، جلد ٢ صفى ٢٠٠١)، (المام طبر انى مجم الكبير، جلد م صفحه ١١٠١١)، (علامه عافظ حسكانى شوابدالتزيل، جلد ٢ صفى ١٥٢)، (فيخ سليمان قت دوزى حنى يناتي المودة، باب ٢٦ صفى ١١٢)، (المام ابن مفازلى شافتى مناقب امير المومنين، صفى ٢٥٥) مناقب امير المومنين، صفى ٢٤٥، ٣٠)

عَنْ عِقَابِ بُنِ ثَعُلَبَةً عَلَيْهُ حَدَّثَنِى أَبُوأَيُّوْبَ الأَنْصَارِيُّ عَلَيْهُ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بَهُ وَأَيُّوْبَ الأَنْصَارِيُّ عَلَيْهُ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بَهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ الطَّيْفَامِ بُنِ الْخَطَابِ عَلِيْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلِيّ بُنَ أَبِي طَالِبِ الطَّيْفَامِ بُنِ الْخَطَابِ الطَّيْفَامِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّ

معزت عقاب بن ثعلبہ ﷺ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالیوب انصاری ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے دورِ خلافت میں مُجھ کو سے صدیث سُنائی کہ رسول اللّٰہ کے حضرت علی ابنِ ابی طالب ﷺ کو حکم دیا تھانا کھین (بیعت توڑنے والوں) قاسطین (بغاوت کرنیوالوں) اور مارقین (دین سے نکل جانے والوں) سے قبال (جہاد) کرنے کا۔

(امام حاكم المستدرك، جلد ١٠ حديث ٢١٤٣)

عَنْ أَيْنَ الْأَنْصَارِي عِلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ الْمُؤْلِ لِعَلِيّ بُنِ أَيْ الْمُؤْلِ النَّهُ وَالْمَارِقِيْنَ بِالطُّرُقَاتِ. وَالنَّهُ وَالْمَارِقِيْنَ بِالطُّرُقَاتِ. وَالنَّهُ وَالْاَتِ عَلَيْهِ النَّهُ وَالْمَارِقِيْنَ بِالطُّرُقَاتِ. وَالنَّهُ وَالْمَارِقِيْنَ بِالطُّرُقَاتِ. وَالنَّهُ وَالْمَارِقِيْنَ بِالطُّرُقَاتِ. وَالنَّهُ وَالْمَارِقِيْنَ بِالطُّرُومَ مَنْ تُقَاتِلُ هَوُلاهِ وَبِالشَّعَفَاتِ قَالَ أَبُوأَيُّوبَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّيْمِ مَعْ مَنْ تُقَاتِلُ هَوُلاهِ وَالنَّيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابوابوب انصاری اللی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہیں نے حضور نبی اکرم اللی این الم میں اللہ علی الم میں اللہ علی الم میں اللہ علی الم میں اللہ علی اللہ علی

(امام ما کم المستدرک، جلد ۳ مدیث ۴۲۷۵)

أَمَرَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقَرِّ فِي بُيُوْتِنَا لَسِرْتُ مَعَكَ وَلَكِنْ وَاللهِ لَأُرْسِلَنَّ مَعَكَ مَنْ هُو أَفْضَلُ عِنْدِي وَأَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ نَفْسِى ابْنِي عُمَرِّ ـ هَذَا عَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

خطرت عمر وہنت عبدالر حلن فی اور ایست کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب مولا علی بالا اہم وی کی طرف روانہ ہوئے الوداعی ملاقات کرنے کے لئے حضور نبی اکرم کی زوجہ حضرت اُتمِ سلمی فی اُن کے لئے حضور نبی اکرم کی زوجہ حضرت اُتمِ سلمی فی اُن کے لیا آپ (علی الله تعالی کی حفظ وامان میں تشریف لے پاس تشریف لے کرجا کی الله تعالی کی حفظ وامان میں تشریف لے کرجا کی الله کی قسم بے شک آپ (علی ) حق پر ہیں اور حق آ کی ساتھ ہے۔ اگر جھے الله اور اُس کے رسول کی نافر مانی کا در نہ ہوتا کیو تک رسول الله نے ہم (از وائ النبی ) کو گھر وں میں تخم رنے کا تھم (امر) و یہ ہوں خور آپ کے ساتھ این بیٹے عرام کو روانہ کرتی ویا ہوں خدا کی تقام وہ میرے نزدیک افضل اور مجھے کو میری جان ہے بھی بیاد ا ہے۔

المام حاكم المستدرك، جلد ٣ صديث ١٢١١)

عَنْ أَيْنُ عَائِشَةً مُولِي أَيْ وَرَ الْجُمَلِ اللّهُ عَلَيْ السِّلا يَوْمَ الْجَمَلِ فَلَمّا وَأَيْتُ مَعْ عَلِي السِّلا يَوْمَ الْجَمَلِ فَكَاللهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنْ مَلَا قِ اللّهُ عِنْ مَلَا قِ اللّهُ عَلَى الْمُومِنِيْنَ فَلَمّا فَرَغَ ذَهَبْتُ إِلَى فَلْكَ عِنْ مَلَا قِ اللّهُ عِنْ مَلَا قَالَتُ مَعَ أَمِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمّا فَرَغَ ذَهَبْتُ إِلَى فَلْكَ عِنْ مَلَا قِ اللّهِ مَا جِمْتُ أَسْأَلُ طَعَامًا وَلا الْمَورِينَةِ فَقَالَتُ عَمْ حَبًا فَقَصَصْتُ عَلَيْهَا قِصَيْ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكَ عَنِي مَوْلِ لِأَيْ وَرَد فَقَالَتُ عَمْ حَبًا فَقَصَصْتُ عَلَيْهَا قِصَيْ فَقَالَتُ عَمْ حَبًا فَقَصَصْتُ عَلَيْهَا قِصَيْ فَقَالَتُ عَمْ حَبًا فَقَصَصْتُ عَلَيْهَا قِصَيْ فَقَالَتُ عَنْ مَوْلُ لِأَيْ وَلِي الشّهُ إِلَى عَيْنَ كَنْ عَنِي عَنْ لَا وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

المنظمة المنظم

حضرت الوثابت علیہ جو حضرت الوذر غفاری الیہ کے غام ہیں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جگہ جمل کے دن میں مولا علی بیاتا کے ساتھ تھا، پس جب میں نے حضرت عائشہ فراجنا کو کھڑے دیکھا تو میرے دل میں وہم (وسوسہ) پیدا ہوا جو دو سرے لوگوں کے بھی دل میں تھا۔ پس نماز ظہر کے وقت اللہ تعالی نے مجھ پر کشف کیا (یعنی وسوسہ دُور کر دیا) پس میں نے امیر المو منین (علی ) کے ساتھ مل کر قال کیا۔ پس جب میں فارغ ہواتو میں مدینہ منورہ میر، آیا میں ام المو منین حضرت ائی سلمی فرائی کھانے اور چنے کی چیز ما تیکے نہیں آیا بلکہ میں سلمی فرائی کھانے اور چنے کی چیز ما تیکے نہیں آیا بلکہ میں حضرت الوذر والیہ کا غلام ہوں ، اُنہوں نے جھے خوش آ مدید کہاتو میں نے کہا میر کی بھی سات ہیں تھی گر حضرت الوذر والیہ کی مقام ہوں ، اُنہوں نے جھے خوش آ مدید کہاتو میں نے کہا میر کی بھی سات ہیں تھی گر دوال کے وقت اللہ نے مقام ہے اُڈر ہے تھے تو تم کیے خوش آ مدید کہا تو میں نے کہا میر کی بھی سات ہی تھی گر دوال کے وقت اللہ نے ہوں کو میں نے یہ فرمائے ہو گئے اُنہوں نے (اُم سلمی فرائی) فرمائی تو نے اچھا کیا کیونکہ رسول اللہ اٹی تی ہو کی ایک دو سرے ہوئے اُنہوں نے دونوں حوض کو ثری اکھنے میں ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ ہو کی ساتھ ہی گئی ہیں ہیں آئیں گے۔

(المام حاكم السندوك، جلد ٣: صريث ٢٦٢٨)

وَكُوهُ مُنْ مَرِي بُنِ كُلُيْبِ الْعَامِدِيُّ قَالَ: لَبَّاسَارَ عَلِيًّ إِلَى صِفْيُنَ كَرِهْتُ الْقِتَالَ فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُوْنَةَ بُنَتِ الْحَادِثِ فَقَالَتْ مِنْ أَنْت؟ فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخُلْتُ عَلَى مَيْمُوْنَةَ بُنَتِ الْحَادِثِ فَقَالَتْ مِنْ أَنْت؟ فَلْتُ مِنْ بَنِي عَامِدٍ، قَالَتْ رَحْبًا قُلْتُ مِنْ بَنِي عَامِدٍ، قَالَتْ رَحْبًا عَلْتُ مِنْ أَيْهِمُ اللّهِ مَنْ أَيْهِمُ اللّهُ مِنْ بَنِي عَامِدٍ، قَالَتْ رَحْبًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ۔

حفرت جرى بن كليب عامرى والني سے روايت ہے وہ كہتے ہيں جب حفرت على المرتضى

علیہ السلام صغین کی طرف روانہ ہوئے تو جس نے قال (جہاد) کرنے کو ناپیند کیا جس مدینہ منورہ جس آگیا اور اُم الموشین حضرت میمونہ بنتِ حارث بڑی کی بارگاہ جس حاضر ہوا، پس اُنہوں نے مجھ سے پوچھا تُم کن لوگوں جس سے ہو؟ جس نے عرض کی اہل کو فہ سے اُنہوں نے پھر پوچھااُن میں کس (قبیلہ) سے تعلق ہے؟ جس نے عرض کیا بنی عامر سے اُنہوں نے مجھے خوش آ مدید کہا پھر آنے کی وجہ بوچھی میں نے عرض کیا حضرت علی مارسی انہوں نے مجھے خوش آ مدید کہا پھر آنے کی وجہ بوچھی میں نے عرض کیا حضرت علی مارسی کی طرف روانہ ہوئے ہیں گر مجھے یہ قال (جہاد) کر ناپند میں نہیں ہے اس لئے میں یہاں چلاآ یا۔ اُنہوں نے پوچھا کیا تم نے اُن (علی اُکی بیعت کی تھی؟ میں نے عرض کیا بی بیعت کی تھی؟ میں نے عرض کیا بی بیعت کی تھی؟ میں نے عرض کیا بی بیاں، اُنہوں نے فرما یا تُم (واپس) لوٹ جاؤاور اُنکے (علی اُنگر میں شامل ہو جاؤ، اللّٰہ کی قتم نہ تو وہ خود (علی گر موں اور نہ بی اُنگر میں شامل ہو جاؤ، اللّٰہ کی قتم نہ تو وہ خود (علی گر ما وہ بیں اور نہ بی اُنگر میں اُن اُنہوں نے فرما یا تھی ساتھ دہنے والے گر اوہ ہو سکتے ہیں۔

(امام حاكم السندرك، جلد ٣: حديث ٢٨٠٥)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَالَ: كَانَ عَلِيًّ يَّقُولُ فِي حَيَاقِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(امام حاكم الستدرك، جلد ١٣، حديث ٢١٣٥)

المنابع المنابعة المن

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ الْهَا عَالَ لِعَلِيِّ الْطَافُلا: أَنْتَ تُبَيِّنُ لِأُمَّقِ مَا اخْتَلَفُوْا فِيُهِ بَعُدِئ -

عظرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم النظیۃ کے حضرت علی ہے ارشاد فرمایا (اے علی ) تم میرے بعد میری اُمت میں جب اختلاف ہوگا تو تم (حق کو) واضح اور روشن کروگے۔

(الم حاكم الستدرك، جلد ٣، صريث ٣٦٢٠)

حضرت عبدالرحمٰن بن عثان عبر وایت به وه کتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہے میں اللہ علی سلط میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہے سنااور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ الٹی آیا کی مدول علی سلط کا باز و پکڑ کر فرماتے ہوئے سنا،
یہ (علی ) نیکو کاروں کا امام (پیشوا) ہے اور فاجروں کا قاتل ہے ، جواس کی مدوکرے گااسکی مدور اللہ کی طرف ہے ) کی جائے گی۔ جواس کو ستانے گا وہ (اللہ ) کی طرف ہے ) ذکیل ہوگا (یہ فرماتے ہوئے) آپ لٹی آیا کی کی آواز بلند ہوگئی۔

(امام حاكم الستدرك، جلد ٣، حديث ٣٦٢٢)

عَنْ عَلِيْ الطِّفَا قَالَ: إِنَّ مِمَّا عَهِدَ إِنَّ النَّبِيُّ النَّيِ الْأَمَّةَ سَتَغْدِرُ بِنَ بَعْدَهُ- أَنَّ الْأُمَّةَ سَتَغْدِرُ بِنَ بَعْدَهُ- أَنَّ النَّامَةُ الْإِسْنَادِ- هٰذَا حَدِيْتُ الْإِسْنَادِ-

حضرت علی المرتضیٰ ماس ووایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حضور ہی

·**◊◊/◊◊/◊◊···** 

المنافع المناف

اكرم الولية إلى في تمام عهد مجھ سے ليئے أن ميں يه (عهد) بھي تھاأ كئے (رسول الله ) بعد أمت مير سے ساتھ بغاوت کرے گی۔

(امام حاكم المستدوك، جلده، حديث ٢٩٤٦)

وَ وَهُ مَا يَدِينِ أَرُقَمَ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ فَعَلَمُ اللَّهُ مُنْ فَعَلَمُ اللَّهِ مُنْ فَعَلَمُ اللَّهِ مُنْ فَعَلَمُ اللَّهِ مُنْ فَعَلَمُ اللَّهُ مُن وَلَمْ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّلَّ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ المنظاو الْحُسَيْنِ المنظا: أَنَا حَرْبُ لِمَنْ حَارَبْتُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَهُتُمْ \_

حضرت زيد بن ارقم على النافين وايت ب كه حضور نبي اكرم النافية إلى حضرت على الماور حضرت فاطمه سلام الله عليهااور حضرت حسن مايشا اور حضرت حسين مايسا سارشاد فرمايا: مين أس الزوں گاجس سے تم لزو کے اور (میں) اُس کو امان وسلامتی دوں کا جس کو تم امان وسلامتی دو کے۔ (امام ابن اجد السنن، صغحه ٢٢، صديث ١٩٤٥، وارالسلام الرياض)، (امام ابن جبان صحح، جلد ١٥، صديث ١٩٤٧)، (الم حاكم المستدرك، جلدم، حديث ١٤٨٧)، (الم الزواني شيبة ، المصنف، جلد ٢ ، حديث، ٢٢١٨١). (الم ترذى جامع، صغير ١٨٤٠ مديث ٥ ١٨٥ وار السلام الرياض)

555 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْ ﴿ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ النَّالِيُّ النَّالِمُ إِلَى عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ عَيَّا اللَّهِ وَالْحَسَنِّ وَالْحُسَيْنِ النَّفِيْثَالًا، فَقَالَ: أَنَاحَرُ بُ لِمِنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ-

حضرت ابوهریره علیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم الوی الم نے حضرت علی مالیہ اور حفرت فاطمه سلام الله عليهااور حفرت حسن مايهاور حفرت حسين مايه كي طرف و كيم كرار شاد فرمايا: میں اُس سے لڑوں گاجو تم ہے لڑے گا اور اُس کو امان وسلامتی دوں گا جس کوتم امان و سلامتی دو گے۔ (المام حاكم المستدرك، جلده، حديث ٣٤١٣)، (المام احربن حنبل مُسند، (جلد ٢، صنى ١٣٣٣)

وَ556 عَنْ حَيَّانَ الْأَسَدِيِّ. سَبِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ بِي رَسُولُ اللَّهِ تُؤْتِهُ إِنَّ الْأَمَّةَ سَتَغْدِرُ بِكَ بَعْدِي وَأَنْتَ تَعِيْشُ عَلَى مِلَّتِي. وَتُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِي مَنْ أَحَبُّكَ

ا كَنْ الْمِرْ مُلْوَى عَلَى الْمُرْافِي الْمُرْافِقِيلُ الْمُرْافِقِيلُ اللَّهِ الْمُرْافِقِيلُ اللَّهِ الْمُرْافِقِيلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْافِقِيلُ اللَّهِ اللَّلْحِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّالِيلَالِلللللَّلْمِلْلِلْ

أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَبْغَضَنِي وَإِنَّ هَذِهِ سَتُخَضَّبُ مِنْ هٰذَا يَغْنِي لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ - هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

حضرت حیان اسدی عظیم اللہ است مروایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے موالا علی اللہ کو فرماتے ہوئے سناكه رسول الله الله الله المالية المراح بارك مين ارشاد فرماياب شك به أمت ميرك بعد تيرك ساته بغاوت كرب كى، اورتم (على ) مير ، وين (ملت) يرقائم ربوك اورتم ميرى سنت يرقال (جباد) كروم جوتم سے محبت كرے گا۔ وہ مجھ سے محبت كريگا، اور جوتم سے بغض (كينہ وعداوت) ركھے گا، وہ مجھ سے بغض رکھے گااور بے شک تیری یہ داڑھی (مبارک) اور سرمبارک رتلین ہو جائے گا۔ (امام حاكم المستدرك، جلدا، حديث ٢٦٨٧)

وَ أَنِي عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْعَلِيِّ: أَمَا إِنَّكَ سَتَلْقَ بَعْدِي جَهْدًا قَالَ: فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِيْنِي ؟قَالَ: فِي سَلَامُةٍ مِنْ دِيْنِكَ

حضرت عبدالله بن عباس الله المحالية على كروايت به وه كتب بي كه حضور في اكرم المالية إلى في حضرت على النائات ارشاد فرماياءتم (عليّ)مير، بعد مشقت (جنگ وجدل) ميں پرُ جاؤگے۔ حضرت 

(المام حاكم المستدرك، جلد ٣، حدث ٢٧٤)

قرآنِ مجید کی میه آیتِ کریمه مجمی مولا علی ایش کی عظمت و رفعت اور افضلیت بیان کرر ہی ہے۔ جتنی کثرت کے ساتھ قرآنِ مجید میں مولا علی مدیشا کی شان اور افضلیت میں آیات آئی ہیں کسی اور کے بارے میں اتن کثرت کے ساتھ آیات نہیں آئی یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی مالینا جیسا حضور نبی اکرم کے بعد اور کوئی نہیں۔

المنابزة إن عَلَى الْمُعْرِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَالِمُونِ مِنْ الْمُعْرِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَلِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَلِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عِلْمِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَلَى الْمُعْرِينِ عَلِي عَلَى الْمُعْرِيلِ عَلَى الْمُعْرِيلِ عَلَى الْمُعْرِيلِ عَلَى الْمُعْرِيلِ عَلَى الْمُعْرِيلِ عَلَى الْمُعْرِيلِ عَلَى الْمِعِيلِي عَلَى الْمُعْرِيلِ عَلِي عَلِي عَلَى الْمُعْلِيلِ عَلَى الْمُعْلِيلِ عَلَى الْمُعْلِيلِ عَلَى الْمُعْلِيلِ عَلَى ال 13.8° (3) ·8·13.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ \*

(سورةالنساء: آيت ۵۴)

ہم بہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآنِ مجیدوہ بحرِب کنار ہے جس کے علم اور معلومات کااحاطہ نہیں کیا جاسکاای آیتِ کریمہ کے بارے میں مفسرینِ عظام نے مختلف تفاسیر بیان کیں ہیں: منور میں کہ اِس میں جن سے حد کرتے ہیں لوگ اُن سے مراد آلِ محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله قَالَ: نَحْنُ النَّاسُ يَعْنِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ( عَنِي ابْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ دُوْنَ النَّاسِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيْهِ (آمْرِيَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا الْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهُ)

حفرت ابن عباس المنتها سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ الناس سے مراد ہم لوگ یعنی آل محم عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِين جس كے بارے مِين الله تعالى في ارشاد فرمايا ہے (كيابيد صد كرتے ہيں لوگوں ے (اُس نعت م) جوعطافر مائی ہے اُنہیں الله تعالی نے اپنے نصل ہے)۔

(امام جلال الدين سيوطي الدر منثور، جلد ٢ صغي ٣٠٩،٣٠٨)

ا كرغور كياجائ تويد بات بالكل يح ب كدسب الده حدة إلى محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ا ی کیا گیا جواللہ نے آلِ محرفیظ کو افغلیت اور عظمت اور طہارت عطاکی اُس پر ایک وہ بھی وقت آیا سوائے علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہائے در وازے کے تواُس وقت مجمی منافقین کے پیٹ میں

.00/00/00

مروراً شق سف حسد ظاہر ہوا تھاایک وہ وقت مجی تھاجب حضور نبی اکرم اٹھائیا نے غدیرخم میں مولا على مايك كالاته كالراعلان كيا من كُنْتُ مُؤلاة فَعَلِع مَوْلاهُ (جس كايس مولاأس كاعلى مولا) مولا على پيشائى ولايت كااعسلان كياتو مروژ تو أس وقت مجى أشحے تھے۔ ديكھا جائے جو عظمت ور فعت الله اور اُس کے رسول نے آل محم عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كو عطاكى۔ جنت كى سر دارى مو- طہارت مو-المت وخلافت مو، علم كي دولت مو، زهد، درع اور تقوى وطهارت مي سبقت مواعلان اسلام وايمان میں سبقت ہو، شجاعت و بہادری اور سخاوت میں کمال ہو۔ ان سے بھی بڑھ کر اللہ نے جو آل محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لُو نُعْتُول ع نوازاج إن ي آلِ محمع عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ع صدكيا كيا ع اى صدك وجدے مسلمان ساری زندگی آل محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ سے الرُّتے رہے۔مولا علی الله است لے كرآل محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ك سارے شہزادے شہيد موت مولاعلى الله كوسجده مل حالت نماز مل شهيد کر دیا گیا۔امام حسن ملاحظ کوز ہر دلوایا گیاامام حسین ملاحظ کو ۲۲ نفوسِ قدسیہ سمیت کر بلا کے میدان میں بچوں کے ساتھ بدردی اور ظالمانہ طریقہ سے شہید کردیاگیا۔

امام حسن عسكرى والما كك ساري آل محميلة كالم شهيد موت بيد حسد بى تو تحاجو آل محميلة كوالله نے افغلیت جیسی نعمت سے نواز اتھاأس پر بیالوگ حمد کرتے رہے اور آج تک ایسا ہورہاہے میں فقیر محمد یاسین قادری جو آلِ محمد عَلَیْهِمُ السَّلَامُر کے در کا ایک غلام نو کر ادر بھکاری ہوں۔ مجھ پر کتنے فآوی جاری ہو چکے ہیں رافضی، گر او، اور پت نہیں کیا کیائنیت سے نکالا کیا خطابات سے روکا گیا۔

آلِ محدينًا إلى علاموں نوكروں سے حسد و بغض كى انتہاكر دى كئى توخود آلِ محمد عَلَيْهِهُ السَّلَامُ ے کتناحسد ہوگا، آلِ محرکے غلاموں کے احوال پڑھیں سب کچھ سامنے آجائے گا، میٹم تمار غِلْفِیْ ابوذر غفارى علينة، سلمان فارى علينه، عمارابن ياسر علينه جربن عدى النه اورب شار آل محد الله الم علام اور نوکر جنہوں نے آل محرکی محبت اور افسلیت کا علم أشایان کوشہید کیا گیاتویہ سب کچے حسد ہی توہے اور کیاہے۔امام باقر علیہ السلام کا مجی اس آیت کریمہ کے ذیل میں ارشادہے۔جس کوامام این جمر کی

و 559 عَنْ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ النَّالِ قَالَ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلْ مَآ أَتْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ نَحْنُ النَّاسُ وَاللَّهِ-

المُونِ الْبُرِ عَالِيَ عَالَىٰ الْمُعَلِيِّةِ عَلَىٰ الْمُونِينَ الْمُؤلِّينَ الْمُؤلِّقِينَ الْمُؤلِقِينَ الْمُؤلِّقِينَ الْمُؤلِّقِينَ الْمُؤلِّقِينَ الْمُؤلِقِينَ الْمُؤلِّقِينَ الْمُؤلِقِينَ الْمُؤلِقِينِ الْمُؤلِقِينَ الْمُؤلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤلِقِينَ الْمُؤلِقِقِينَ الْم حفرت امام محمد الباقرمايال أن إلى أيت كريمه من (كيابيد صدكرت بي لوكول ي

(أس نعت ير) جوعطافر مائى ب أنبيس الله تعالى في الني فضل سے ) الناس سے مراد الله كى قتم ہم آل

محمد عَلَيْهِ مُد السَّلَامُ إِن حِر كَى السواعل محر قد ، صفي ا ١١٥)

ای طرح کی ایک روایت حضرت عبدالله ابن عباس الفین سے امام طبر انی بھی بیان کرتے ہیں

والله عن ابن عَبَّاسٍ الله عَلَى فِي هٰذِهِ الْآيَةِ (اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) نَحْنُ النَّأَسُ دُوْنَ النَّأْسِ -

حفرت ابن عباس علی است مروایت ہے آپ فرماتے ہیں قرآن کی اِس آیت (کیا یہ حمد كرتے ہيں لوگوں سے (أس نعت پر)جو عطافر مائی ہے أنہيں الله تعالی نے اپنے فضل ہے) میں الناس ے مراد ہم لوگ یعن آل محم عَلَيْهِمُ السّلامُ بين اور كوئى نبين-

(امام طبرانی مجمم الکبیر، جلد ۱۱صفحه ۱۱۸ بیروت لبنان)

ابت موااس آیت کریم میں الناس سے مراد آل محمد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بين اور جب آلِ محمدً يا آحل بیت کی بات ہوگئ مولا علی دایت اسب سے پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ اور بید حقیقت بھی ہے کہ سب ے زیادہ حسد مولا علی ملائقہ سے بن کیا گیااس پر بے شار دلائل دیئے جا سکتے ہیں گر میں ای پہ اکتفاء

# 

 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ® وَلَوْ نَشَأَهُ لَارْيُنْكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْلَهُمْ \* وَلَتَغْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۞

المنظرة المنطقة المنطق

كياوه لوگ جن كے دِلوں مِس (نفاق كى) يَهارى ہے به كمان كرتے ہيں كه الله أن كے كينول اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ کرے گا۔اورا کرہم چاہیں توآپ کو بلاشبہ وہ (منافق) لوگ دیکھادیں کہ آپ اُنہیں اُن کے چہروں کی علامت ہے ہی پہلان لیں،اور یقینًا آپ اُن کے انداز کلام ہے بھی اُنہیں بہان کیں گے ،اور اللہ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔

(سورة فحر: آيات ٣٠،٢٩)

إن آياتٍ مقدسه مي الله رب العزت نے منافقول كوب نقاب كيا ہے اور حضور نبي اكرم كو ار شاد فرمایا ہے کہ یہ منافق سیھے ہیں کہ اِن کو کوئی پہچانا اور جانتا نہیں ہم آپ کو اِن کی پہچان کی علامت بتاتے ہیں۔ ابوسعید ضدری الفیان روایت ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِ وَ اللهُ فَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾

قَالَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ السَّفْظَاء

حضرت ابوسعید خدری الله است وارت بالله تعالی کے اس فرمان (آپ اُن کے انداز کلام ے اُنہیں بچپان لیں گے ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اُن کی زبان اور کلام سے علی ملاحظ کا بغض ظاہر موجاتا ہے۔ یعنی منافقین علی کے بغض کی وجہ سے پیچانے جاتے ہیں۔

(المام جلال الدين سيوطى الدر منثور، جلد ٣ صغير ٢٣)، (المام إبن عساكرتار ت دمثق، جلد ٣ صغير ٣٢٢،٣٢١). (امام بندى كنزالهمال، جلد اصفحه • ٣٥١،٢٥)، (امام بلاذرى انساب الاشراف، جلد ٢صفحه ٩٤،٩٢)، (علامه حافظ الوالقاسم حاكم حسكاني شوا بدالتزيل، جلد ٢ صفي ١٤٨). (المم رين مغاز لي مناقب امير الموشين، صفحه ١٦٠،٣١٥)

اِس كا مطلب يد ہے كه منافقين كى پہلان اور علامت يد ہے كه وہ على ملاليا كے ذكر سے خوش نہیں ہوتے اُن کے چہروں اور اُن کے کلام سے پہۃ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں یعنی ذکرِ على الاناس جس كے چبرے يد مسرت اور خوشى آئے وہ مومن ہے اور جس كے چبرے يدمر واڑكے آثار نظر آئي وه منافق ہے۔

وَ وَهُ كَا يَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ قَالَ: وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَعْرِ فُ مُنَافِقِيْنَا عَلَى عَهْدِ اللهِ عَلَيْهُمْ قَالَ: وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَعْرِ فُ مُنَافِقِيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوٰلِ اللَّهِ عُلِيَّا إِلَّا بِبُغُضِهِمْ عَلِيًّا الطَّيْقُاء \_\_\_\_

المنظمة المنظم

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَدْ عَهِدَ إِنَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمِيُ الْأَمْنَافِقُ.

حضرت علی الرتفنی ملیات ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اُنی نے مجھ سے عہد فرمایا (وعدہ کیا ) کہ مومن ہی نجھ سے محبت کرے گااور مُنافق ہی نجھ سے بُغض رکھے گا۔

(المام ترفدى جامع ، صغى ٨٣٩ ، ٥٨٠ مديث ٢٥١١ مطبوعه دار الاسلام الرياض)

عَدَّ ثَنَا أَ بُوْبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعُ أَبُوْمُعَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ. وَ حَدَّثَنَا يَخِي بُنُ يَحْيَى وَاللَّفُظُ لَهُ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ. عَنْ حَدَّثَنَا يَخِي بُنُ يَحْيَى وَاللَّفُظُ لَهُ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ. عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِ قَالَ: قَالَ عَلِيًّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ عَدِيِّ بُنِ ثَالِي عَنْ زِرِ قَالَ: قَالَ عَلِيًّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ الْأُمِيُّ الْإِنْ أَلْ فَي أَنْ لَا يُحِبِّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبُخِضَنِي إِلَّا مُنْافِقٌ مُنَافِقٌ مُنَافِقٌ مُنَافِقٌ مُنَافِقٌ

حضرت زربن حبیش النینی سے اوایت ہے کہ حضرت علی ملالا نے فرمایا: حتم ہے اُس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا (چیرا)اور جانداروں کو پیدا کیا۔ حضور نبی اُئ کا مجھ سے عہد (وعدہ) ہے کہ مجھ سے صرف مو من ہی محبت کرے گااور منافق ہی مجھ سے اُبعض رکھے گا۔

(امام مسلم میح، صفح ۵۰ مدیث ۱۳۱،۸۵ مطبوعه دار السلام الریاض)، (امام نسانی الکبری، جلد۵ مدیث ۱۵۳۸)، (امام این آبی شدیبه العسنف، جلد ۲، مدیث ۱۹۳۳)، (امام ابویعلی مند، جلد ۱ مدیث ۲۹۱)، (امام این حبان صبح، جلد ۱۵ مدیث ۱۹۲۳)، (امام بزاد مُسند، جلد ۲ مدیث ۵۲۰) (امام این آبی عاصم الشنه جلد ۲ مدیث ۱۳۳۵)

ان کے علاوہ بھی بے شاراحادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن اور منافق کی پیچان ہی مولائے کا منافق کی پیچان ہیں مولائے کا منات علی المرتفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے جوان سے محبت کرے وہ مومن اور جوان سے بغض رکھے وہ منافق اِس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہی پیچان بیان کی ہے۔
میں محمہ یا سین قادر کی بھی یہی بات ولائل کے ساتھ ثابت کر دہاہوں۔

المنظرة المنظر

حضرت جابر بن عبدالله والله الله الله الله الله الله كالتم بم رسول الله كالتم بم رسول الله كالله كالتم بم رسول الله كالله كاله

. حضرت ابوسعید خدری وانین کے اوریت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار اوگ منافقین کو ان کے حضرت ابوسعید خدری وانین کو ان کے حضرت علی مالیں کے ساتھ بغض کی وجہ سے پیچانتے تھے۔

(امام ترفدى جامع، صفحه ۸۳۷، صدیث ۱۵۳۷مطبوعه دار السلام الریاض)، (امام ابولیم حلیدة الادلیاء جلد ۲ صفحه ۲۹۵،۲۹۳)

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيُّلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ الله

اُم المومنین حضرت اُم سلمہ فی اُف فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اُنٹی آیا فرمایا کرتے ہے کہ کوئی منافق حضرت علی مدیشا سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن اُس سے بُغض نہیں رکھ سکتا۔

منافق حضرت علی مدیشا سخت مسخت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن اُس سے بُغض نہیں رکھ سکتا۔

(دام تر ذی جامع، سخت ۱۳۸۸ مدیث ۱۵۳۷ مطبوعہ وار السلام الریاض)، (دام ابویعلی مند، جلد ۲۲ مدیث ۱۹۳۱)، (دام ابویعلی مند، جلد ۲۲ مدیث ۱۹۳۱)

وَالْ كَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ أَخِي يَحْيَى بْنِ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَ بُنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِبْنِ حُبَيْشٍ المنظمة المنطقة المنطق

حضرت علی طبیقات روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اِس فرمان (اور بے شک جو لوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے وہ صراطِ متعقیم سے کبرائے رہتے ہیں) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صراطِ متعقیم سے مرادہاری (اللِیت ) کی والدیت ہے۔

لین جوآل محمد عَلَیْهِ السّلافر کی وایت سے مند مو را اسلام میں صرابط منتقیم سے کتراتا ہے۔ (امام ابراہیم بن محمد الجو ٹی فرائد السطین ، جلد ۲ صفحہ ۲۲۱،۲۲۰)

اِس آیت کریمہ سے واضح ہو چکا ہے کہ مولا علی ملیات کی ذات صراطِ متنقیم ہے مولا علی ملیات کا دامن تعام لیناصراطِ متنقیم پر چلنے کے مترادف ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّ

خطرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے اُنہوں نے کہا کہ رسول اللہ الخوالیّ اِنہائے اُر شاد فرمایا کہ اگر تُم خلافت علیٰ کے حوالے کر دوگے (علیٰ کی اطاعت کر لوگے)اُسے ہادی ومہدی پاؤگے اور وہ تمہیں سیدھے رائے (صراطِ متقیم) پر چلائمیں گے۔

(امام مبتدی کنزالعمال جلد اصغیه ۴۵۸) میزالعمال جلد اصغیه ۴۵۸ المنظم ا

وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُومِنُوْنَ
 بِالْاخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُوْنَ ﴿

ادر بے فٹک آپ تو آنہیں صراطِ متنقیم (سیدهی راہ) کی طرف بُلاتے ہیں۔اور بے شک جو لوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے وہ صراط متنقیم (سیدهی راہ) سے کترائے رہے ہیں۔

(سورة المومنون: آيات ١٤٠٠)

المجاهد على عليسًا صراطِ تقيم بين المجاهد المج

ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے صراطِ متعقیم کی بات کی ہے کہ اے رسول آپ تو ان کو صراطِ متعقیم کی بات کی ہے کہ اے رسول آپ تو ان کو صراطِ متعقیم یعنی سید ھے راستے کی طرف بلاتے ہیں مگر چو نکہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے صراطِ متعقیم سے گریزاں ہیں۔ یعنی کتراتے ہیں۔ اصبغ بن نباتہ عظیم نے مولا علی مایسا اس دوایت کیا ہے۔

567 عَنْ عَلِيٍّ الطَّفْلَا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَغْنِي عَنْ وِلَا يَتِنَا۔

آمِيُّهُ الْمُؤْمِنِيُّنَ، مَا أَنْكُرُوا فَضْلَهُ سُتِى آمِيُرُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَادَمَّ بَيْنَ الرُّفِ مَنْ الْمُؤْمِنِيُنَ وَادَمَّ بَيْنَ الرُّفِ أَمِيْدُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَادَمَّ بَيْنَ الرُّفِ أَمِيْدُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَادَمَّ بَيْنَ الرُّفِ أَمِيْدُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَادَمَّ بَيْنَ الرُّفِ وَالْمُسَيِّنِ وَالْمَرِ بَيْنَ الرَّفِ مِنْ وَالْمَسَيِّنِ وَالْمَسَيِّنِ وَالْمَرْ مِنْ اللهُ تَبَادَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَ إِذْ اَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنَ ادْمَ مِنْ فَلُهُ وَالْمُ اللهُ تَبَادَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَ إِذْ اَخَلَ رَبُكُ مِنْ بَيْنَ ادْمَ مِنْ فَلُوا بَلْ وَالْمُونِ هِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَاللهُ مُنَالِقُهُمْ مَا اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

(امام دیلمی مندالغردوس، جلد۳ صدیث ۲۲ • ۵)

عَنْ سَلْمَانَ ﴿ عَنْ سَلْمَانَ ﴿ عَنْ سَلْمَانَ ﴿ عَلَى مَالْمَانَ ﴿ عَلَى مَالَمَانَ ﴿ عَلَى مَالَمَانَ ﴿ عَلَى مَالَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى آدَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى آدَمُ اللّٰهِ عَلَى النُّورُ صُلْبِهِ فِلْمَ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

النالة فان قال المنافقة المناف

ثابت ہواکہ مولا علی بیس کی ذات سید حارات ہے جو مولا علی بیس کا دامن تھام لے وہ ہی حقیقت میں صراطِ متنقیم کا مسافر بن جاتا ہے۔ مولا علی بیس سے مند موڑ کر تعلق توڑ کر انسان گر اہی کی اند جیروں میں محوکریں کھاتا پھر تاہے۔ اِس لیئے انجی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم آ قاکے بھائی کی محبت واطاعت سے صراطِ متنقیم کو پاسکتے ہیں۔

ا یک اور روایت ہے جس کے الفاظ میر ہیں۔

عَنْ حُذَيْفَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُنْ مُنَافِظُ إِنْ وَلَّيْتُمُوْهَا

عَلِيًّا الطَّيْفُالِافَهَادِ مُهْتَدٍ. يُقِينُهُ كُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

(المام حاكم المستدرك، جلدا، حديث ٢٨٥ م)





وَإِذْ اَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ ادْمَ مِنْ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى الْمُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْحَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

اور (یاد کریں) جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشتوں (پیٹموں) سے اُن کی نسل نکالی اور اُن کو اُنہی کی جانوں پر گواہ بنایا (پھر ہو چھا) کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں؟ وہ بُولے کیوں نہیں۔ (سورة الاعراف: آیت ۱۵۲)

اِس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے کا نتات کی تخلیق ہے پہلے جوار واح سے خطاب کیا اُس کاذ کر ہے اِس آیت میں مولا علی ملیشہ کی جوعظمت بیان ہوئی ہے یہ شان صرف مولا علی ملیشہ کو ہی اللہ نے عطاکی امام دیلمیں روایت لے کر آئے ہیں۔

····· ♦♦/♦♦/♦♦·····

المنظمة المنظم

تبیع و تقدیس میں معروف تھا آدم ملاقا کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے پھر جب اللہ تعالی نے آدم ملاقا کو تقدیس میں معروف تھا آدم ملاقا کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے پھر جب اللہ تعالی نے آدم ملاقا کو تخلیق (پیدا) فرمایا تو اس کی ملیہ پاک میں موجود رہے (بعنی ایک ہی نور میں) یہاں تک کہ ہم حضرت عبدالمطلب ملاقات کے صلب پاک میں جُداموئے ہیں (اس نور) ایک بُرز (حصہ) میں (محمد) ہوں اور دوسرا بُرز علی ملاقات ہیں۔

(الم احمد بن صنبل فضائل محاب، جلد ۳ مديث • ۱۱۳)، (الم محب طبر كالدياض النصرة جلد ٣ منح • ١١٩،١٢) (الم الحب طبر كالدياض النصرة جلد ٣ منح • ١١٩،١٣) ( يركم شاه الازحري تغيير ضياء القرآن، جلد ٣ منح ٥٥،٥٨)

قَالَ مِنْ عَلِي الطِّفْلُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمَا الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ال

المنز البرمارة عالما المنزلة والمنزلة المنزلة المنزلة

74 عَنْ عَلِيٍّ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَكَ مِنْ زُورِهِ وَ وَطِيْنَتُكَ مِنْ طِيْنَتِيْ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَيْنَ وَخَلَقَكَ مِنْ نُورِهِ وَ وَطِيْنَتُكَ مِنْ طِيْنَتِيْ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَيْنَ وَخَلَقَكَ مِنْ نُورِهِ وَ اللهِ مَا مَةِ فَمَنْ أَنْكُرَ إِمَامَتَكَ الْمُعَلَّفَا إِنْ وَاصْطَفَاكَ فَاخْتَارَيْ لِللَّهُ وَاخْتَارُكَ لِلْإِمَامَةِ فَمَنْ أَنْكُرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكُرَ لِمُعَلِقَاكَ فَاخْتَارُكَ لِللَّهُ وَاخْتَارُكَ لِلْإِمَامَةِ فَمَنْ أَنْكُرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكُرَ لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ وَاخْتَارُكَ لِللَّهُ وَاخْتَارُكَ لِللَّهُ مَا مَةً فَتَى أَنْكُرَ إِمَامَتَكَ فَعَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حضرت علی مایس سے روایت ہے وہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یہ نے ادر بے شک ارشاد فرمایا اے علی مایس تمباری روح میری روح سے ہے تمباری مٹی میری مٹی سے ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جمعے اور تجھے اپنے نُور سے پیدا کیا ہے جمعے اور تجھے چُن لیا ہے، جمعے نبوت کیلئے چُن لیا ہے، جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔

( فَحْ سَلِمَان قَند وزَى فَى يَا تَصَالُودة، جَلَدَا مَنْ الْهُ مِنْ نَوْرِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَّ اللّٰهِ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ فَوْرِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ نُورِ اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ نُورِ اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ وَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّه

ن حضرت ابنِ عباس والله الله على موايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله الله الله الله على عضرت على الله على الله كؤرے على الله على ا

( فيخ سليمان قت دوزي حني ينائج المودة، جلداصلحه ٩٠١٠ بيروت لبنان)

عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهُ قَالَ سَيِعْتُ حَبِيْ مُحَمَّدًا النَّيْمَ النَّالَةِ وَلَا النَّوْرُ وَيُقَدِّسُهُ قَبُلَ أَنَا وَعَلِيًّا نُورًا لَا لَهُ وَلَا النَّوْرُ وَيُقَدِّسُهُ قَبُلَ أَنْ يَخْلُقَ لَا لَكُورُ وَيُقَدِّسُهُ قَبُلَ أَنْ يَخْلُقَ لَا لَنْهُ وَلَا النَّوْرُ وَيُقَدِّسُهُ قَبُلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الدَمِّ اللَّهُ ادَمِّ اللَّهُ ادَمِّ اللَّهُ ادَمِّ اللَّهُ ادَمِّ اللَّهُ ادَمِّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّ

**00/00/00**.....

المنظرة المنظر

حصہ حضرت ابوطالب ملائقا کی پُشت میں رکھا، پس علی ملائقا مجھ سے ہاور میں علی ملائقا سے ہوں اُس کا گوشت میر اگوشت ہے اُس کا نُون میر اخون ہے ، میں اُس سے محبت کرتا ہوں جو علی ملائقا سے محبت کرتاہے ،اور میں اُس سے بُغض رکھتا ہوں جو علی ملائقا سے اُبغض رکھتاہے۔

(امام ابراہیم بن محمد الجوین فرائد السمطین ، جلد 1: صفی ۲۳)

578 قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

رسول الله التُولِيَّةِ في ارشاد فرما يا مِينَ اور على آيك بى نور سے تخليق ہوئے ہيں اور خلافت على المرتضى كرم الله وجبه الكريم مِيں بدرجه اتم پائى جاتى ہے۔

(علامه آلو ی، روح المعانی، جلد 6، ص ۱۸۷، ۱۸۷)

قَالَ اللهُ تَبَارُكَ وَ تَعَالَى، يَا مُحَمَّلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْكَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى السَعْمِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى السَعْمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ

~**^** 

(فَيْ عَلِمان قَدُونُ فَيْ عَلِي الْمُودَة ، طِدا، مَوْدَه ، ١٠) ، (امام دلي مُسَدَالْر دوس ، طِد ٢ ، مَوْد ٢٠١١) والمام دلي مُسنين ابْسِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حُسَيْنِ ابْسِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حُسَيْنِ ابْسِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِي بْنِ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ الدَّمُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ الدَّهُ مِنْ صُلْبِ إِلَىٰ صُلْبِ اللهُ تَعَالَىٰ يَنْفُلُهُ مِنْ صُلْبِ إِلَىٰ صُلْبِ عَبْدِ النّهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَنْفُلُهُ مِنْ صُلْبِ إِلَىٰ صُلْبِ عَبْدِ اللهُ تَعَالَىٰ يَنْفُلُهُ مِنْ صُلْبِ إِلَىٰ صُلْبِ عَبْدِ اللهُ تَعَالَىٰ يَنْفُلُهُ مِنْ صُلْبِ إِلَىٰ صُلْبِ عَبْدِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَنْفُلُهُ مِنْ صُلْبِ إِلَىٰ صُلْبِ عَبْدِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَنْفُلُهُ مِنْ صُلْبِ عَبْدِ عَبْدِ عَلْمُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام ، امام علی بن حسین مالیکا ہے وہ امام حسین ابن علی مالیکا ہے وہ
امام علی ابنِ ابی طالب مالیکا ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ الیکنیائی نے ارشاد فرمایا: میں اور علی مالیکا آت مالیک اللہ تعالی کے ہاں ایک نُور کی حیثیت میں موجود سے ، پس جب اللہ تعالی نے آدم مالیکا کو تخلیق کیا تواس نُور کو اُنگی پُشت میں رکھا۔ پس اللہ تعالی اُس نُور کو ایک مُلب ہے وہ سرے مُلب میں منتقل کر تارہا۔ یہاں تک کہ اُس کو حضرت عبدالطلب کی پُشت میں اور دو سرا

المنافق المنافقة المن عَلَيْهِ هُ السَّلَامُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَوْدٍ قِيَامًا يُصَلُّونَ وَهُوَ فِي وَسَطِهِمْ يَعْنِي

الْمَهُدِي كَأَنَّهُ كُوْكُبُ دُرِي-

فراتے ہوئے سُنا (آب نے فرمایا) الله تبارک و تعالی نے فرمایا! اے محمد النظی آبل بے شک میں نے آئے کو ، على اور فاطمنه كو اور حسن اور حسين كو اور ان كى اولاد سے اماموں كو تخليق فرمايا إن سب (١٥٠) كانور میرے نورکی اصل سے ہے اور میں نے آسان والوں اور زمین والوں پرتم سب (۱۴) کی والدیت کو پیش کیا۔ پس جس نے اس ولایت کو قبول کیا تو وہ میرے نزدیک ایمان والوں میں سے ہے اور جس نے اس ولایت کا نکار کیا وہ میرے نزدیک کافرول میں سے ہے۔اے محمد النوایی اگر میرے بندول میں سے کوئی بندہ میری عبادت کرے یہاں تک کہ وہ فوت (بلاک) ہو جائے پھر میرے پاس تم سب (۱۴) کی ولایت کا انکار کرتا ہوا آئے تو میں اُس کو اُس وقت تک نہیں معاف کروں ( بخشوں ) گا جب تک وہ تم سب (۱۴) کی ولایت کا استسرار سند کرے ۔ اے محب رہا انہا کیا

آب انہیں (۱۲) کودیکمنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہاتی ہاں اے میرے ربّ (دیکمنا چاہتا ہوں) پس اللہ رتِ العزت نے فرما یا کہ عرش کی دائیں طرف دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ میں (حضورً) علی و فاطمہ اور حسنٌ وحسينٌ ،اورزين العابدينٌ ،اور محمر الباقرّ اور جعفر صادقٌ اور موسىٰ كاظمٌ اور على رضاً اور محمر تقيّ اور علی نقی،اور حسن عسکری اور محد مهدی کے ساتھ تھاسب (۱۴) شخنوں تک نُور میں کھڑے ہوکرنساز ادا فرمارے تھے اور دہ لین امام مہدی اُن کے درمیان حیکتے ہوئے ستارے کی طرح تھے۔

(المام مو فق بن احمد بن مجمر كلي حنى خوارزى، مقتل الحسين جلد ا، صغير ١٣٦١،١٣٦) 580 عَنْ عَلِيْ الطَّفْلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ أَنْكُرَ إِمَا مَتَكَ فَقَدْ أَنْكُرَ نَبُوَّتِ أَمْرُكَ أَمْرِي وَنَهْيُكَ نَهْيِن.

حفرت على والله عن روايت ب آب في كهاكم رسول الله الوالي إلى الله المالي كماكم علی دیس نے تمباری امت کا نکار کیائی نے میری نبوت کا نکار کیا، تمبار احکم دینامیر احکم دیناہے اور تمهارار و کنامیر ار د کناہے۔ ( فيخ سليمان قت دوزي خني ينابيج المودة، جلد اصلحه ۵۰،۵۱)

المنابعة المنافقة الم

إس آيتِ مقدسه سے به بات اظهر من الشمس مو چکی ہے کہ مولا علی پیشا کی خلافت وولایت اورر جبرى كاعلان أس وقت الله تعالى في فرما ويا تماجب وقت بمى نه تمار

عبت ہوا کہ مولائے کا نئات علی مدینا کوامیر اور حاکم اللہ اور اُس کے رسول نے اِس کا نئات کی تخلیق سے بھی پہلے بنایا۔ اِس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اور اُس کے رسول نے یہی بات اپنی اُمت تک پہنچائی ہے۔ اِس لیئے مولا علی مایشہ کو بطور حاکم تسلیم نہ کر نااییا ہی ہے جیبا رسول اللہ المائیۃ اِلم

آبیت نمبر 99

 اللَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ امْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وْعَلَانِيّةً فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَرَبْهِمْ 'وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ٥

"جولوگ خرچ کرتے ہیں اپنامال (الله کی راه میں)رات کو اور دِن کو چھپا کر اور ظاہر میں اُن كاجروصلدأن كرب كياس إورأن كوكونى خوف إورندوه عملين موظَّى"

اِس آیت کریمه میں اللہ تعالی نے مولا علی مایش کی خیرات کاذکر کیاہے حضرت مجامد عظیہ عبد الله ابن عبال المالية

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ قَالَ: نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ عَلَائِيَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ) فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ النِّظَا كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ لَا يُمْلِكُ غَيْرَهَا. فَتَصَدَّقَ بِرِرْهَمِ لَيْلًا وَبِرِرْهَمٍ نَهَارًا وَ بِرِرْهَمٍ سِرًّا

حضرت ابنِ عباس الله الله على مروايت ہے وہ فرماتے ہيں يہ آيت (جولوگ خرچ كرتے ہيں اپنا مال (الله كى راه ميس )رات كواوردِن كوچمپاكراور ظاہر ميں أن كااجر وصله أن كے رب كے باس ب اور 

# المنافق المنا

﴿ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنْتُ مِنْ اَعْنَابٍ وَزَرُعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَعَنَابٍ وَزَرُعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَعَنَابٍ وَزَرُعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَعَنَابٍ وَوَرَعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْوَانٍ يُسْقُى بِمَآءِ وَاحِدٍ "

"اور زمین میں (مخلف شم کے) کمیت ہیں جوایک دوسرے کے قریب ہیں انگوروں کے باغات ہیں اور کمیتاں ہیں اور کمجور کے درخت ہیں جہنڈ دار اور بغیر حجنڈ کے ان سب کوایک بی پائی سے سراب کیا جاتا ہے"۔
سے سراب کیا جاتا ہے"۔

عَنْ جَابِرٌ قَالَ: إِنِي سَبِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَقَى وَ اللّٰهِ اللّٰهَ ﴿ وَفِي الْارْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ ﴾ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَفِي الْارْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ ﴾ وَوَاحِدَةً وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسُقَى بِمَآءٍ وَاحِدَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(الم ابراہیم بن محرالج کی فرائدالسمطین جلدامنی ۳۵)

المنظمة المنظم

ان کو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو نکے) حضرت علی ابن الی طالب ملیشہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اُن کے پاس چار در ہم تھے اُن میں سے ایک در ہم آپ نے رات کو خیر ات کیا اور دو سر ادر ہم دِن میں اور تیسر اور ہم پئمیا کر اور چو تھادر ہم طاہر اُستحق افراد میں خیر ات کیا۔

دوسرى روايت كے الفاظ چھے يُول بيں-

عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ قَالَ: كَانَ عَلِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ لَا يَبْلِكُ غَيْرَهَا فَنَرَكُ فَ وَتَصَدَّقَ بِرِزْهَمٍ سِرًّا وَدِرْهَمٍ عَلَائِيَةً وَدِرْهَمٍ لَيُلًا وَ دِرْهَمٍ نَهَارًا فَنَزَلَتُ فَتَصَدَّقَ بِرِزْهَمٍ سِرًّا وَدِرْهَمٍ عَلَائِيَةً وَدِرْهَمٍ لَيُلًا وَ دِرْهَمٍ نَهَارًا فَنَزَلَتُ هَارِيهُ مُ اللهِ مُ اللّهُ مُ بِالنّيْلِ وَالنّهَادِ سِرًّا وَعَلَائِيَةً فَلَهُمُ فَيُوهُ مَ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ المُواللهُمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ المُوهُمُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴾

حضرت ابن عبّاس علیہ اللہ کے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ملیفا کے پاس چار درہم تھے اُن میں ہے ایک درہم اُنہوں نے چھپا کر خیرات کیا اور دو سرا درہم سرِ عام یعنی ظاہرًا اور تیرا درہم رات کو اور چو تھادرہم دِن کو مستحق افراد میں خیرات کیا تو پھریہ آیت ناز ل ہوئی (جولوگ خرچ کرتے ہیں اپنا ال (اللہ کی راہ میس) رات کو اور دِن کو چھپا کر اور ظاہر میں اُن کا اجر وصلہ اُن کے رب کے پاس ہے اور اُن کو کوئی خوف ہے اور نہ وہ خمگین ہو تھے )۔

(ایام بغوی تغییر امبعوی معالم التزیل جلد اصفی ۳۵۸)، (ایام عماد الدین این کثیر تغییر این کثیر، جلد اصفی ۳۲۷)، (ایام جلال الدین سیوطی الدر منثور، جلد اصفی ۳۷۳)، (علامه زمخشری تغییر الکشاف، جلد اصفی ۳۱۹)، (ایام کخر الدین دازی تغییر الکبیر، جلد ۲ صفی ۸۳٬۸۹)، (ایام بیناوی تغییر بینیادی، جلد اصفی ۱۳۱)، (فیخ سلیمان قسند وزی شفی بنائیج المودة، صفی ۴۵۰)، (ایام ابراہیم بن مجد الجوینی فرامدَ السطین، جلد اصفی ۱۸۰)

# المنظمة المنظ

﴿ فِيْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ عَلَى سُرُدٍ مُّتَقْبِلِينَ ﴿ حَلَى سُرُدٍ مُّتَقْبِلِينَ ﴾ نعتون وال جنت من تختون يرمندلاك آخ ساخ مو تَكهـ

(سورة الصافات: آيت ٢٣٠ ٣٣)

عَنْ زَيْدٍ عِلَيْهِ قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ مَنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَنْ فَجَاءَ عَلِيًّ تَدْمَعُ عَنْ وَيُدِ عِلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ الْمَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ الله

حضرت زید علی الله النوایی النوایی الله النوایی النوایی الله النوایی النوایی الله النوایی الله النوایی النوایی النوایی النوایی الله النوایی النوای

(للم ابرابيم بن حجرالجو بي فرائدًالمطين، جلداصني ۸۲)

﴿ كَالْمِعْلَيْ عَلَىٰ أَفَيْلِ مَنَ عَلَيْ فَالْمِنْ أَوْرُدُمَّ مُو ثَيْنَ فَي بِمِي إِن الفاظ كَم ساتھ بيان كيا ہے۔ اِي مديثِ إِلَى كوامام طبراني اور ديم محدثين في بجي إن الفاظ كے ساتھ بيان كيا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ - مِنْ شَجَرٍ شَقَى وَأَنَا وَعَلِيْ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ -

(امام طبرانی مجم الاوسط، جلد ۴ صدیث، ۱۲۵۱)، (امام پیشمی مجمع الزوائد و شیع الفوائد، جلد ۹ مسفحه ۹۹، ۱۰۰)، (امام دیلمی مسند الفرووس، جلد ۴ صدیث ۲۸۸۸)

الم عبدالرؤف المناوي في إن الفاظ كے ساتھواس حديث باك كوبيان كيا ہے۔

585 قَالَ رَسُولَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

رسول الله التي المين المرايز فرمايا: مين اور على ماينه اكل بى درخت سے بين-(الم عبد الرؤف المنادى كنوز الحقائق، جلد ٢ منحد ١٩٥٥)

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ لِمُنْ اللّهِ خَلَقَ فَكَالَ رَسُولُ اللّهِ لِمُنْ اللّهِ خَلَقَ خَلَقَ عَلَيْنًا مِنْ شَجَرَةٍ وَّاحِدَةٍ﴿ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَشْجَارٍ شَتَّى وَخَلَقَنِيْ وَعَلِيًّا مِنْ شَجَرَةٍ وَّاحِدَةٍ-

معرت ابوامامه الباهلى الله المحالية المسالة المحلى الله المحلى المحلى المحلى الله المحلى ا

(المام اين عساكر تاريخ ومثق الكبير، جلد ٢٥ صفحه ٥٠،٥١)

الله الطهائية إلى من كتنا خوبصورت ب آپ نے ارشاد: تيرے لئے (علی) جنت على اس سے زياده خوبصورت (باغ) بوگا۔ (بي صريث مح الاستادب)

(الم ماكم المستدرك، جلد ١٠ مديث ١٦٤٢) عَنْ عَلِي الطِّنْالِا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ الْمِيْلِمَ الطِّنْالِا أَلْتَ أَنِي وَصَاحِبِي وَرَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ \_

ن حطرت على المرتضى اليساك ووايت ب آپ كتب جي كه رسول الله التافيظ إلى في ارشاد فرمايا! اے على اليساتم ميرے بھائى مواور ميرے سامتى مواور جنت ميں ميرے دفق (دوست) ہو۔ (على بامش مسنداحمد، نتخب كنزالعمال، جلد ۵، ص۲س)

592 عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَاءُ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَائِمِ إِنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا ﴾ السَّلَامُ وَعَلِيًّا وَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فِي حَظِيْرَةِ الْقُدْسِ فِي قُبَّةٍ بَيْضَاءُ شَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْلُنِ.

(امام عبدالرؤن المنادي،اتحاف السائل،ص٥٦٥)

598 عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْخَسَنُ وَالْحُسَانُ سَيِّدَا ﴿ وَالْحُسَانُ سَيِّدَا ﴿ وَالْحُسَانُ مَا لَكُولُ اللّٰهِ الْحَالِمُ الْحَلَّةِ ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا \_

(المام حاكم المستدرك، جلد من مدرث ٥٨٤٩،١٠٤٨)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُلِيَّةً رَفَعَهُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ الْكَالِيَةِ الْمَالَةُ عَنَالُهَا، وَفَاطِمَةٌ عَنَالُهَا، وَالْمُحِبُونَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَعَلِيَّةً وَفَاطِمَةً عَنَالُهَا، وَالْمُحِبُونَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَعَلِيَّةً وَقَالِمَةً عَنَالُهَا، وَالْمُحِبُونَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَعَلِيَّةً وَعَلَى مَنَ الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا -

ن حضرت عبدالله بن عباس علیه اورایت کرتے ہیں که رسول الله الله الله اور ارشاد فرمایا: میں درخت ہوں اور فاطمہ سلام الله علیهائس (درخت) کی شہی ہیں اور علی مدایتائی (درخت) کا شما اور خت ہوں اور فاطمہ سلام الله علیهائس (درخت) کا پھل ہیں اور اہل بیت عَلَیْهِهُ السَّلَا اُس (درخت) کا پھل ہیں اور اہل بیت عَلَیْهِهُ السَّلَا اُس درخت مجت محرف الله کا سور حق ہیں ہے حق ہے۔ کرنے والے اُس (درخت) کے ہے ہیں ہے (سب) جنت میں سے ہیں ہے حق ہے، ہے حق ہے۔ کرنے والے اُس (درخت) کے ہے ہیں ہے (سب) جنت میں سے ہیں ہے حق ہے، ہے حق ہے۔ کرنے والے اُس (درخت) کے ہیں ہے رسب) جنت میں سے ہیں ہے حق ہے، ہے حق ہے۔ کرنے والے اُس درخت) کے ہیں ہے درخت میں سے ہیں ہے حق ہے، ہے حق ہے۔ کرنے والے اُس درخت کے بیار ہے۔ کرنے والے اُس درخت کی مستعدال مدیدہ کا اُس کی مستعدال میں مستعدال مدیدہ کا اُس کے بیار کرنے والے اُس کی مستعدال میں مستعدال مدیدہ کا اُس کی مستعدال میں مستعدال مدیدہ کا اُس کے بیار کرنے والے اُس کے بیار کرنے والے اُس کرنے والے اُس

589 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّهِ عَلِيٍّ يَّذْ هَرُفِي الْجَنَّةِ

﴿ كَا كَوَ الْمِالصُّبُحُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا ـ

وَنَحُنُ أَنِي عُثْمَانَ النَّهُ رِيُّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ)

المنظمة المنطقة المنطق

تہارے چھے (تم سے محبت کرنے والے جنت جاکس گے)

(امام ماكم الستدرك، جلد احديث ٤٢٣)، (امام طر افي المعجم الكبيو، جلدا، مدرث 40)، (امام احد بن منبل مُسند، جلد ۲، مدیث ۲۲۳)

عَبْدِالْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ: أَنَا وَحَمْزَةٌ وَ عَلِيٌّ وَ جَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ \_

حضرت انس بن مالك علينية سروايت موه كتب جي كه ميس في رسول الله التوليات كوفرمات ہوئے کنا کہ ہم حضرت عبدالطلب ملائق کی اولاد جنت والوں کے سر دار بیں میں اور حمز وملائق اور علی ماينها ورجعفر مايئها ورحس ماينها ورحسين ماينها ورمهدي ماينها

(المماين اجدالسنن، ص٥٩٦، مديث ٨٥٠ مرداد السلام الرياض)، (أمام حاكم المستدرك، جلدا، حديث ١٩٢٠)

598 عَنْ عَلِي الطِّفْلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَتَيْتَ أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَلَى خَيْلٍ بَنْتٍ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ \_

حضرت على ماليناك روايت م وه كت بي كه رسول الله المؤليل في ارشاد فرمايا: ا على طليظ جب قيامت كادن مو كاتواور تيري اولاد موتى اوريا قوت والے ربگ برنگ جيكيلے محور وں بر سوار ہو کر آؤ کے۔اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں جانے کاامر (علم)دے گااور تمام لوگ یہ نظارہ (تمہاری عزت افنرائی) دیکھ رہے ہو تلے۔

(متخب كنزالعمال على بامش مُسنداحد، جلد ١٠، ص٥١)

المنظرة المنظر 594 عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِلْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّالِيِّ : يَاعَلِيُّ أَنْتَ فِي الْجَنَّةِ، يَاعَلِيُّ أَنْتَ فِي الْجَنَّةِ-

ایک فاص دجداور حکمت ہے)

(منتخب كنزالعمال على امش مُسنداحد، جلده، ص٣٩)

595 عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيْ عَلِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ النَّالِمُ : دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي وَ إِيَّاكِ وَهَذَا النَّائِمَ يَعْنِي: عَلِيًّا وَهُمَا يَعْنِي: الْحَسَنَّ وَ الْحُسَيْنَ لَغِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

حضرت ابوسعید خدر ی النافی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم النافیا الم حضرت سدو فَالْخَالِ الْهِمْ الْوَحْمَةُ وَيُنَّا كُلُّ مُو اخل موت اور ارشاد فرما ياب شك من اور تم اور بيه سون والا یعنی علی مین اور به دونول یعنی حسن مدین اور حسین مدین قیامت کے دن ایک ہی جگه (جنت) میں

(المام حاكم الستدرك، جلد المعديث ٢٦٦٣)، (المام احدين حنبل مُسند، جلد المعديث ٢٩٢). (الم طرانى المعجم الكبير، جلد ٢٢، مديث ١٠١١)

596 عَنْ عَلِي النَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلِي النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّه أَتَاوَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. قُلْتَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

معرت على المرتعني وين مروايت إو كتي بيل كه رسول الله التي ين في مجمع خروى كه سب سے پہلے میں (علی) اور فاطمه سلام الله علیها اور حسن علیظ اور حسین علیظ جنت میں داخل ہو تھے

Hillist Committee of the second of the

#### ٥ والناز غهنية تك الأقترينية ا

a significance as in free constitutions

( Paris - 2 E. + 1)

على المرابط المستان المستواد ا المستواد ال

 A second consequence of the second of the se

(a do a some a la complete of the sound of t

الله عن على له الشنطوب الفلاه عن أويه عن خاره على ثرن الى طالير و المال الله الله و المالي المال المن المن الم اللهن المؤلل المل بهيو حنس المناه ، شسطور المناه الله الله الله المال حن أحتب ، أحت على و أباعها وأخفها كان شعب في قد حلى يّن دَ القيامة.

معلر میں علی بین مسیدی ماہور اور الما اور میں العالم میں) اسٹ والی المام مسیدی دین سے اور دوائے المام میں میں ماہور کی العالم میں کہ حضور نمی وکر مرافظ ہیں کے حضور میں وکر مرافظ ہیں کے حضور میں وکر مرافظ ہیں کا اور المام مسیدی ماہور کا مرافظ ہیں کہ اور المام مسیدی ماہور کا اور المام مسیدی ماہور کی اور المام والم میں المرافظ ہیں کا اور المان و الوں کے الم میں المرافظ ہیں کے المام المام کی المرافظ ہیں کا اور المان و الوں کے الم میں المرافظ ہیں کے المام میں المرافظ ہیں کا اور المام و المرافظ ہیں کا اور المام میں اور المرافظ ہیں کا اور المام و المرافظ ہیں المرافظ ہیں کا اور المام میں المرافظ ہیں کا اور المام میں المرافظ ہیں کا اور المرافظ ہیں کا اور المرافظ ہیں ہوگا ہوگا ہے۔

( دام لا قرق موديد) ، ( دام لا قرق مي ۱۹۳۹ منديد ۱۹۳۹ مادرات امام الريش موديد) ، ( ۱۹۹۰ منديد ۱۹۹۰ منديد ۱۹۹۰ منديد ۱۹۹۰ منديد د جلد ۱۰ منديد ۱۹۹۰ منديد ( ۱۹۹۰ منديد ۱۹۹۰ منديد ۱۹۹۱ منديد ۱۹۹۲ منديد ۱۹۲ منديد

ا كَيْرَالْيْرَمُلْوَعِلَى أَفْمُنِلِيَّتِيمِ لِمَا لِمُنْ الْمِثْلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِيلِينَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ ا 

#### وَٱنْنِورُ عَشِيْرَتَك الْأَقْرَبِيْنَ ٥

اور آپ اپ قرین شنه دارون کوڈرائی (اسلام کی دعوت دیں) -

(سورةالشعراه:آبت ٢١٣)

اس آیت کریمہ کے ذیل میں بے شار احادیث بیان کی من میں ان میں سے حضرت براء بن عاز بوالى روايت بم پيش كرتے ہيں۔

وَلَوْ عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ اللهُ قَالَ: لَنَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ (الشعراء: ٢١٣) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَنِي عَبْدِ مَنَانٍ: أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. فَأَحْجَمَ الْقَوْمَ عَنْهَا جَبِيْعًا لَ فَقَالَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ الطِّفْلا أَنَّايَا نَبِيَّ اللَّهَ أَكُونَ وَزِيْرُكَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّ ٱطِيعُوا. فَقَامَ الْقَوْمِ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعُ

حضرت براء بن عازب والله على روايت ہے وہ كتے ہيں كه جب يه آيت نازل موكى (ايخ قرسى رشته داروں كو ڈراكي) تورسول الله النظائية إلى فريش كو بلاياجب وہ سارے جمع ہو كئے توآپ نے فرمایااے عبدِ مناف کی اولاد اپنی جانوں کوجہم کی آگ سے بچالو ( یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ)اِس پر ساری قوم خاموش رہی اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب طابعا کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کا ساتھ  المالية المنافية المن و 599 عَنْ عَلِي النَّفِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَسَنُ اللَّهُ وَحُسَانًا مُجْتَبِعُونَ. وَمَنْ أَحَّبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَأْكُلُ ونَشْرَبُ حَتَّى يُفَرَّ قُ بَيْنَ الْعِبَادِ حضرت علی ملایظا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکر م اللہ این ار شاد فرما یا میں اور

فاطمه سلام الله علیهااور حسن مایشا اور حسین مایشا اور جمسے محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک بی جگہ (مقام) کی جمع ہو تھے۔ہم (جنت کے میوے) کھارہے ہو تھے اور (کوٹر کے جام) لی رہے ہو تھے يهال مک كه لوگ حساب و كتاب كے ذريعے جداجد اكر ديئے جائي گے۔

(امام طرانى المعجد الكبير، جلد العريث ٢٦٢٣)

عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحْسَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ جَدِّو عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبِ اللَّهُ الْأَنَّ النَّبِيُّ النَّهِيُّ الْمُ لِيَدِ حَسَنِ النَّفِيْلَا و حُسَنِي النَّفِيُّ الْمَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي وَ أَحَبّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ-

حضرت على بن حسين طايفا (امام زين العابدين ) النيخ والدامام حسين عايفا عاور وه أكل دادامولا على ماليته سے روايت كرتے ہيں مولا على ماليته فرماتے ہيں كد حضور نبي اكرم التي يَتِم في حضرت الم حسن مليس الدرام حسين مليس كم المرس الم دونوں (حسنین عَلَيْهِمَا السَّلامُ) سے محبت كرے گااور ان دونوں كے باپ سے اور دونوں كى ائى ے مبت کرے گاوہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔

(الم ترفدي جامع ، ص ١٩٨٩ ، حديث ١١٨٠ وادالسلام الرياض سوديد) ،

(الم احدين منبل مُسند، جلد ا، مديث ٥٤٦) (الم طراني المعجد الكبير، جلد ٢، صريث ٩٢٠،٥٤١)، (امام محد ضياء المقدى الاحاديث الخياره، جلد ٢، مديث ٢٢١)

ان احادیثِ مبارکہ سے یہ بات ابت ہوئی کہ یہ آیاتِ مقدسہ اللِ بیتِ اطہار عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَي شَان مِن نازل بوسم بين اور جوجت كے سيد اور وارث بين وه علي اور فاطمه بتول زهراه سلام الله عليها اورائ كل بيش حسنون كريمان عَلَيْهِمَا السَّلامُ بين وات مقدسه جنّ بين تخوّل ر آرام فرما ہو تھے اور میوے ان کے قریب جھک رہے ہو تھے اور چھے اسکے نزدیک بہدرے

### 

السَّلَامَ عُمَّ قَالَ جِبْرَائِيْلُ يَامُحُمَّدُ اللَّهِ الْمُنْ السَّلَامَ عَمْ اللَّهُ السَّلَامَ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامَ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السّلَامِ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلْمَ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلْمَ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَلَّامِ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَامِ ع

پھر جریل طابقانے عرض کی اے محمد النائیل آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اِن رسولوں سے بوچھیں کہ یہ آپ سے پہلے کس کام کے لئے رسول بناکر

 قُلْتُ مَعَاشَرَ الرُّسُلِ عَلَى مَاذَا بِعُثُكُمْ رَبِّي قَبْلِ فَقَالَتِ الرُّسُلُ عَنْ نَبُؤتِك وَ وَلَا يَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَسُمَّلُ مَن اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْلْنِ الْهَةُ يُعْبَدُونَ ﴾ رب نے کس کام (بات) کے لئے بھیجا تھا۔؟ تمام رسولوں نے کہااے محد المُنْ يَرِّجُ آپ کی نبوت اور (آپ کے بھائی) علی ابن ابی طالب ملائلہ کی والدیت کی خاطر (اس کام کے ڈیکے بجائے کے لئے) جمیجاتھا اورای کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے (آپ پوچھے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے ر سول بناكر بميجا\_)

( فيخ سليمان تست دوزي في ينائج المودة، جلدا باب ١٥منحه ١٨٠،٨٠ بير وت لبنان)، (امام نوارزی مناب للخوارزی، صغحه ۳۱۳،۳۱۲)

اِس آیتِ کریمہ میں الله رب العزت نے مولا علی ملائق کی عظمت ور فعت اور ولایت کے جو ڈ کے بجائے ہیں وہ کا نتات میں کسی اور کے لئے نہیں بجائے۔تمام رسول بھی اِس بات کا قرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اُن کو حضرت محد الله الله کی نبوت کے لئے اور علی الرتعنیٰ علیہ السلام کی ولایت کی خاطر رسول بناکرؤ فیامیں جمیجاہے۔اب کس کے پاس رتی برابر بھی عدل وانصاف کی دولت ہے تودویہ بات مان لے کہ حضور کے بعد علی ملائٹ سب سے افضل واعلی ہیں۔

ے اور میر اخلیفہ ہے تمہارے اندراس کی بات سنواس کی اطاعت کرواس پر قوم اُنٹی اور نداق کرتے

ہوئے کہنے لگی اے ابوطالب ملیشا اب اپنے بیٹے کی بات سنواس کی اطاعت کرو۔ (الم ابراتيم بن محد الجوتي فرند المطين، جلد اصفح ٦٣)، (الم بنوى تغيير معالم التنزيل، جلد ٥ صفحه ٥- ١، بر حاشيه تغيير خازن). (الم بندى كنزالعمال، جلد ٢ صفحه ١٥٥) (الم م الد ك صفحه ١٥٥) (الم احد بن صنبل مسند جلد اصفحه ١٣٥)





وَسُمُّلُ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْسِ الِهَةً

"آب بوجمة أن سے جنہيں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا كر بعيجا كيا ہم نے (فدائ) ر حمٰن کے سواکوئی اور معبود بنائے تھے کہ اُن کی عبادت کی جائے"۔

(سورةالزخرف:آيت ۴۵)

پوچیں کہ ہم نے اُن کوجب رسالت دی تھی اور عبادت کے لئے یا رسالت کے مقعد کے لئے کیا حکم ویا تھا۔ اِس آیتِ کریمہ کے ذیل میں عبداللہ بن مسعود عظی ایک روایت ہے۔

602 عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ إِنَّهُ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَقَالَ جِبْرَ الْمِيْلُ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ قُمْ يَا مُحَمَّدُ الْمُؤْلِيَمْ فَصَلِّ إِلَيْهِ-

حطرت ابن مسعود على عدوانت ب وه كت بي كدرسول الله التا الما في ارشاد فرماياك معراج کی رات جب می آسان پر پہنچا وہاں ایک مکان ویکھا تو جبر ملِ امین نے کہا اے محمر سیت المعورب أتحص اوراس من نمازادا فرماس

وہاں تمام انبیاء ورسل عَلَيْهِمُ السَّلَاثِم جَع تَصَان سب كى امات مِيں نے فرمائی أنہوں نے میرے بیچے نماز اوا کی۔ پھر جرطی اعن نے کہا۔

### المراجعة الم 105 ·8· 105 ·8·188.

الله عَن الله عَن الله عَن الله عَم الله وَاطِيْعُوا الله عَوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمُ الله عَم اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرواورایے میں سے (اہل حق) (سورةالنساء:آيت٥٩)

اس آیت کریمہ کے بارے میں مولاعلی مایشائے ہی روایت ہے جس کو حافظ ابوالقاسم حاکم سكانى نے شواہدالتزیل میں روایت كياہے-

اللهُ وَ عَلِيٌّ قَالَ: لَنَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ أَطِينُعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ عَلَى النَّبِيِّ النَّيْلِمُ قَالَ: مَنْ أُولِي الْأَمْرِ يَارَسُوْلَ اللَّهِ لِتُؤْلِمُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

حفرت على الناس روايت م وه فرمات جي جب به آيت نازل موكى (اسايمان والو: الله 

(المام حافظ ابوالقاسم حسكاني شوابد الشزيل، جلد اصفحه ٧٤٥)، (فيخ سليران مدوزي حنفي ينابيج المودة، ص ١٩٩٣) 604 عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّاسِ إِنِّي تَارِكُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنِ الْتَبَعْتُمُو هُمَا وَهُمَا كِتَابُ اللهِ، وَأَهْلُ بَيْتِي عِنْرَتِي ثُمَّ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ كُنْتُ مَوْلًا وُ فَعَلِيٌّ مَوْلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

الإنجازية بالمناف الفريقية بينانية والمناف المناف ا

حضرت زید بن ارقم عظی اروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تافیق لم ف ارشاد فرمایا اے لوگو! مس تم میں دوامرین (دو تھم دینے والے،اولی الامر) چھوڑے جارہا ہوں اور اگرتم إن كى اتباع كروك توجيمي ممراه نبيس موع اوروه دو چيزي الله كى كتاب اور ميرى اليبيت عليهم السّلام عرت بین اور پھر ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو بے تنگ میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں تمن مرتبه ارشاد فرمایا: وو (صحابه رفائيم) بولے جي بال پھررسول انتدائي اين فرماياجس كامي مولا پس اُس کاعلی مدیشہ مجمی مولا ہے۔

(الم حاكم الستدرك جلد ٣: مديث ٢٥٤٧)

اس صديث ياك يس رسول الله التَّوْلَيْلَم في الحِي الحِي بيت عليْهِم السَّلَام والله الم قرارويا اور حضور ني اكرم الني يتلم كى المل بيت عليمهم السَّلا مر من مولا على مايسًا سر فبرست بي بي ثابت موا كه بهليا ولى الامرمولائے كائنات على عليه السلام ہيں۔

أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَكَ ﴿ رِيَاعَلِيُّ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَانِ -

حضرت ابوذر غفارى والمنتخبر وايت كرتے بيل كه رسول الله الله الله الله على كيلے) فرمایا جس نے میری اطاعت کی اُس نے اللہ تعالی ﷺ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اُس نے اللہ کی نافر مانی کی۔ اور جس نے (اے علی ) تیری اطاعت کی اُس نے میری اطاعت کی اور جس نے تیری نافرمانی کی اُس نے میری نافرمانی کی۔

(الم حاكم السندرك جلدسة مديث ١٩١١)

و و الله عَنْ أَبِي ذَرِ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِلَا مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَلْ عَصَى الله . وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَلْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَلْ

عَنِيْ الْمِنْ فِي الْمِنْ من ما الله الله كالمنظمة من ما المن الله كالمنظمة المنظمة على كان كرسول الله المُؤلِّدُ في الرشاد فرما يا م

(امام موفق بن احد بن مجر کی حنی مقتل الحسین، جلد اصفی سای، ۷۲)

الله عن أبي هُرَيُرَة الله عَلَى فَهِ رَوَايَةٍ عَلِيْلَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكَ عَنْكَ عَزَوَ جَلَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَهَلَا إِتَخَذَنَ لِنَفْسِكَ خَلِيْفَةً يُوَدِّى عَنْكَ أَخْكَامَكَ وَيُعَلِّمُ عِبَادِى مِنْ كِتَابِى مَالا يَعْلَمُونَ قُلْتُ إِخْتَرُ فَإِنَّ خَدُرَكَ أَخْكَامَكَ وَيُعَلِّمُ عِبَادِى مِنْ كِتَابِى مَالا يَعْلَمُونَ قُلْتُ إِخْتَرُ فَإِنَّ خَدُرَكَ فَيْ اللهُ عَلَيْ فَالَّا فَاتَخَذُهُ ولِيَفَةً وَوَصِيًّا وَهُو نَخْلَةً عَيْدِى قَالَ إِخْتَرْتُ لَكَ عَلِيًّا فَاتَخَذُهُ ولِنَفْسِكَ خَلِيْفَةً وَوَصِيًّا وَهُو نَخْلَةً عَيْدِى وَهُو أَمِدُوالنَّهُ ومِنِينً حَقَّالَمْ يَنْلَهَا أَحَدُّ قَبْلَهُ وَلَيْسَتُ الْأَحْدِي عَنْ وَهُو أَمِدُوالنَّهُ ومِنِينً حَقَّالَمْ يَنْلَهَا أَحَدُّ قَبْلَهُ وَلَيْسَتُ الْأَعْنِي وَنُورُ أَوْلِيَائِى وَهُو الْعَلَى وَالْمَامُ مَنْ أَعَالَمْ يَعْنَ أَعْلَى وَيُومُ أَمِنْ أَعْلَى مَنْ أَعَلَى مَنْ أَعْلَمْ فَقَلَ اللهُ عَنْ فَقَلْ أَحْبَنِي وَمُن أَبْغَضَهُ فَقَلْ الْحَلِيمَةُ الَّتِي أَلُومُ عَلَى اللهُ لَا يَعْمَلُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى مَنْ أَعَلَمْ فَقَلْ أَحْبَنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَلْ الْمُعْمَلِي وَالْمُ وَالْمُ اللهُ لَكَ يَامُحَمَّلًا عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

(المام حاكم المستدرك جلدس: حديث ١١٤٨)

وَلَى عَنْ عَلِيْ الْطَيْفَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عُلِيًّا عَلَيْ مَنْ أَنْكُو إِمَا مَتَكَ فَقَنْ فَل قَالُ مَنْ عَلِيْ الْطَيْفَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عُلِيًّا عَلَيْ مَنْ أَنْكُو إِمَا مَتَكَ فَقَنْ ال

معرت علی ایشات روایت ہے آپ نے کہا کہ رسول اللہ ایشائی ارشاد فرمایا کہ اے علی ایشاد فرمایا کہ اے علی ایشام کا افکار کیا اس نے میری نبوت کا افکار کیا، تمہار انتھم دینا میر اعظم دینا ہے اور تمہار اروکنامیر اروکنا ہے۔

(فيخ سليمان تسندوزي حنى ينائيخ المودة، جلد امني ١٥٠،٥١)

608 عَنْ عَلِيْ الطِّنْالَا فِيْ رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الْمُنْ أَنْتَ فَي أَنْتَ وَاللَّهِ عَلَيْ أَنْتَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِ

جھزت علی ملائقہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ النوائیۃ نے ارشاد فرمایااے علی ملائقہ تم میرے وصی ہواور میرے وارث ہواور میرے بیٹوں کے باپ ہواور میری بیٹی کے شوہر ہوتمہارا تھم دینامیر اعظم دیناہے اور تمہار اروکنامیر اروکناہے۔

( الشَّاسُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَلَىٰ الْمُؤْلِينَ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ المُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّ

منتی کر ایا پی تو بھی اُس کواپی جان کے لیئے خلیفہ اور وصی مقرر کر دے اور وو(علی ) میرے علم اور حکم اور حکم کا فرک کے اور دوا کیان والوں کا امیر برحق ہے۔ نہیں پہنچا کوئی اس مقام (امارت) کونہ کوئی اُس مقام (امارت) کونہ کوئی اُس مقام (امارت) کونہ کوئی اُس مقام (حصندا) ہے اور اطاعت سے پہلے اور نہ کوئی اُس علی میلیا اور اسلامی کے اور وہ کا کہ اور دہ کلمہ (نشانی) ہے جو میں نے پر بینز گاروں کیلئے لازم کی ایس کی جو میں نے پر بینز گاروں کیلئے لازم کیا ہے۔ جو اُس سے محبت کرتا ہے اور جو کوئی اُس (علی میلیا) سے بوئی رکھتا ہے بے شک وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو کوئی اُس (علی میلیا) کے بغض رکھتا ہے بی اُس کوخوشخری کرتا ہے اور جو کوئی اُس اے محریم کے کہا (اے اللہ) بقینا میں اُس (علی اُس بات کی اے محریم کی دول گا۔

(الم ابوتعم حلية الاولياء وطبقات الامنياء، جلد ٢ منو ٢ منية ١٠ ولية الاولياء وطبقات الامنياء، جلد ٢ منو ٢ مني المنياء عَبَاسٍ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَلَيْتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ النَّالِيَّةِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ وَمِفْتَا كُهَا وَقُفْلُ الْجَنَّةِ وَمِفْتَا كُهَا وَقُفْلُ الْجَنَّةِ وَمِفْتَا كُهَا وَقُفْلُ الْجَنَّةِ وَمِفْتَا كُهَا وَقُفْلُ النَّارِ وَمِفْتَا كُهَا بِهُ يَلْ خُلُونَ النَّارِ وَمِفْتَا كُهَا بِهِ يَلْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَبِهِ يَلْ خُلُونَ النَّارِ -

المُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

613 عَنْ عَبَّارِ بْنِ يَاسِرِ اللَّهِ قَالَ: إِنِي سَبِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ النَّهِ النَّهُ مَنْ الْمُ يَنْصُرُكَ يَوْمَئِنٍ فَي الْحَقِّ. فَمَنْ لَمْ يَنْصُرُكَ يَوْمَئِنٍ فَي الْحَقِّ. فَمَنْ لَمْ يَنْصُرُكَ يَوْمَئِنٍ فَي الْحَقِ. فَمَنْ لَمْ يَنْصُرُكَ يَوْمَئِنٍ فَي الْحَقِ. فَمَنْ لَمْ يَنْصُرُكَ يَوْمَئِنٍ فَي الْحَقِ. فَمَنْ لَمْ يَنْصُرُكَ يَوْمَئِنٍ اللهِ ا

(المام ابن عساكر تاريخ دمش الكبير، جلد ٣٥ مديث ٩٨٤٨)

عَنْ أَبُوأَنُوْبَ الْأَنْصَارِي عَلَيْهُ قَالَ: إِنِي سَبِعْتُ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَوْلُ: يَا عَنْ أَبُوأَنُهُ إِنْ رَأَيْتَ عَلِيًّا الطّيَقَالَا قَدُسَلَك وَادِيًّا وَسَلَك النّاسُ وَادِيًّا وَسَلَك النّاسُ وَادِيًّا عَنْ رَكِي وَلَنْ يُخْوِجَك مِنْ هُدًى۔

غَنْدَهُ فَاسْلُكُ مَعَ عَلِيٍّ فَإِنّهُ لَنْ يُدُلِيكَ فِيْ رَكِيٍّ، وَلَنْ يُخْوِجَك مِنْ هُدًى۔

(امام) بن مساكر جريخ دمشق الكبير، جلد ٥ مه حديث ٩٨٤٤ بير وت لبنان)

الله رب العزت نے أولى الا مركى شرط علم و حكمت بيان كى ہے اگرا حاديث كا مطالعه كيا جائے تو پية چاتا ہے حضور نى اكرم الن يَجَلِم بعد سب نے زيادہ علم و حكمت كى دولت سے مالا مال جو ذات ہے دہ مولا على ہيں اس ليئے سب سے پہلے اولى الا مرآ ت ہيں پچھے اور احادیث ہم قار كين كى نظر كرتے ہيں تاكہ اولى الا مركى شرائط واضح ہو جائيں۔

615 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِذَا بَلَغَنَاهُمُ ءُ تَكَلَّمُ بِهِ عَلِيٌّ الطَّفْا مِنْ فُتْيَا وَ

قَضَاءٍ وَتَبْتَ لَمْ تُجَاوِزَهُ مِنْ غَيْرِةٍ-حرت عبدالله بن عباس الله في فرمات بن كه جب جارك باس كوئى الى شئ بنيح كى جسك بدے میں مولا علی التھ نے فتوی دیا ہواور فیلد کیا ہواور وہ ابت ہو جائے (فیعلہ مولا علی التھ نے بر المام کا اور کے بال نہیں لے جاکی گے۔ فرمایا ہے) توہم پھر اس مسئلہ کو کسی اور کے باس نہیں لے جاکیں گے۔ (امام این عساکر تاریخ دشق الکبیر، جلد ۳۵ مدیث ۹۸۰۳ طبع بیر وت لبنان)

وَالْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ قَالَ: إِذَا حَدَّ ثَنَا ثِقَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السَّفَا ابَقِينَا

حضرت عبدالله ابن عباس والفية فرمات بيل كه جب كوئى ثقه (سي) راوى (حديث بيان كرنے والا) مارے سامنے على ابن الى طالب علائلاك صديث بيان (روايت) كرے گا تو جم أى ي مخبر جائیں مے۔ أے آ مے (یعنی کسی اور کے باس) نہیں لے کر جائیں گے۔ (ام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر، جلد ۳۵ صدیث ۹۸۰۳ طبع بیروت لبنان)

617 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْ عَنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ عَلِيُّ السِّفَا لَقَدُ كَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيْدِ وَالتَّاوِيْلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُونِ-

حضرت عبدالله بن عباس الفينزروايت كرتے ہيں آپ فرماتے ہيں كه وه (جحض) جس ك پاس كتاب (قرآن) كاعلم ب وه صرف حضرت على ماليندا ميس يقينًا وه (عليٌ) تغيير و تاويل اور ناتخ و منوخ کے (سب سے بڑے) عالم ہیں۔

( فيخ سليمان قت دوزي حنفي ينائيج المودة ، جلدا ، ص: ١٠٣)

618 عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتُ أَمُّ الْمُوْمِنِيْنَ عَائِشَةً رَانَا عَلِيْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ-حفرت عطاء بن ألي رباح والمنت ب ووايت ب وو كتب بي كد أم المومنين حفرت عائشه مدیقہ بڑھی نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں علی الرتضیٰ ملائش است کے سب سے بڑے (سب سے زیاده علم رکھنے والے )عالم ہیں۔ (المام ابن عساكر مرح ومشق الكبير، جلد ٢٥ صديث ٩٨٠٥ لمع بيروت لبنان)

المنافعة الم

619 وَفِي دِوَايَةٍ قَالَتْ عَائِشَةُ أَنْ الْمُومِنِينَ : أَمَا أَنَّهُ (عَلِيٌّ) أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ-ایک روایت میں اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑھیانے ارشا وفرمایا ہال بے فک وہ (حضرت علی ) تمام لوگوں میں سنت کے سب سے برے عالم ہیں (لینی تمام لوگوں سے زیادہ علم

(امام عبدالرؤف المناوي، ذخائر العقبي، ص٨٨: دار لكتب معر)

620 عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَكَانَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ النَّيْ إِلَّا أَعْلَمُ مِنْ عَلِيٍ بُنِ أَنِي كَالِبِ الطَّيْقَلا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ ـ

عبد الملك بن آبی سلیمان روایت كرتے ہیں كه میں نے حضرت عطاء بن آبی رباح عظاء الله پوچھا كەحضور نى اكرم الني الله مارے صحابه كرام وفائق ميس سے كوكى حضرت على ابن الى طالب طالبان سے بڑاعالم (بعنی زیادہ علم رکھنے والا) ہے؟ تو اُنہوں (عطاء) نے جواب دیااللہ کی قسم نہیں (علی سے زیاد وعلم والے) کومیں نہیں جانتا (ان سے بڑاعالم میں نے نہیں دیکھا)

(المام ابن عساكر تاريخ ومثل الكير، جلد ٣٥، حديث ٩٨١ بيروت لبنان) 621 عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ مَا مِنْهَا حَرْثُ إِلاَّ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَإِنَّ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطَّيْثِلا عِنْدَهُ عِلْمُ الظَّأهِرِ وَالْبَأَطِنِ.

حضرت عبدالله بن مسعود عليه المنافقة على روايت بوه كهتم بين كدب شك قرآن سات قرأ تول (معانی) میں نازل ہواہے اسکے (قرآن) ہرایک حرف کا ظاہر مجی ہے اور باطن مجی اورب شک علی ابن انی طالب مالیتا اے پاس اسکے (قرآن کے ہرایک حرف) ہر ظاہر اور ہر باطن کاعلم ہے۔ (امام ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا، ص ٢٥) 

### المنظمة المنظم

626 عَنْ مُغِيُرَةَ قَالَ: لَيْسَ أَحَدُّ مِنْهُمُ أَقُوٰى قَوْلًا فِي الْفَرَ الْيِفِ مِنْ عَلَيَ الطَّنْا ال خرت مغيره بيان كرتے بين كه فرائض (ميراث) كے مسائل مين حضرت على المرتضى عليه السلام سے بڑھ كركى كا (اعلى و مدلل) قول (فقوئى) نه ہوتا تھا۔

(الم المن عمار مرتف ميدة وحمدى ، جلا ٢٠٠١) (الم المن عمار مرتف ميدة وحمدى ، جلا ٢٠٠١) عَنْ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ اللَّهِ عَلَيْ بُنُ اللَّهِ عَلَيْ بُنُ أَيْ طَالِبٍ الطَّيْقُلا \_ سَلُوْنِي إِلَّا عَلِيْ بُنُ أَيْ طَالِبٍ الطَّيْقُلا \_

حضرت کی بن سعید ﷺ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم این آپائے کے تمام صحابہ کرام ڈائٹے میں حضرت علی المرتقعٰی ملائے اللہ کے سواکوئی بھی سے نہیں کہتا تھا سَلُونی یعنی جو پچھ پوچھنا جائے جو دوجہ لوجھ کو مجھ ہے۔

چاہتے ہو پوچھ لو جھے ہے۔ (امام احمد بن صنبل نضائل محابہ ، جلد ۲: حدیث ۱۰۹۸)، (امام ابن آئی شبیبة العسنف، جلد ۵: حدیث ۲۲۳۰) (امام ابن عساکر تاریخ مدیدة و حصی ، جلد ۲: صورت (امام ابن عساکر تاریخ مدیدة و حصی ، جلد ۲۳) ص ۲۹۹)

(الم ابن ما الرام و مهم المرام الرام الرا

و629 عَنْ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهُ ا

ج حضرت عبداللہ علیہ کے دوایت ہے دہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ می گئی کہا کرتے ہے کہ تمام محابہ می گئی کہا کرتے ہے کہ تمام مدینہ کے لوگوں میں سے حضرت علی بن آبی طالب ملایتلاسب سے بہترین فیعلہ کرنے والے (قاضی) ہیں۔

A 354) المنظمة المنظم وَكُوكُ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّدِ وَاللهِ مِنْ مُعْضَلَةِ وَكُو عَلَيْهُ يَتَعَوَّدُ بِاللهِ مِنْ مُعْضَلَة لَيْسَ لَهَا أَبُوْحَسَنٍ-حفرت سعید بن مسیب الفیزے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب الفیزاللہ ب مل الله الله الله على كنيت ) موجود نه الله على كنيت ) موجود نه تعالى كي بناه ما نكاكرت تع السيح الله على كنيت ) موجود نه (الم احمد بن حنبل فضائل صحاب، جلد ۲: حدیث ۱۱۰)، (امام ابن سعد طبقات الکبری، جلد ۲: م ۱۳۸۱) (امام بندی کنزالهمال، جلد ۵: ص ۸۳۲)، (امام بیریقی شعب الایمان، جلد ۵: م ۴۸۰) 623 وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِلْهُ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوْرَ عَلِيًّ ایک اور روایت میں حضرت سعید بن مسیب والله فرماتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب الله فرمایا کرتے تھے اگر علی مالیتا) (مشکلات کے حل کیلئے )نہ ہوتے تو عمر اللیفی بلاک ہو جاتا۔ (امام ابنِ عبدالبرِ الاستيعاب، جلد ٣: ١١٠٣،١١٠) (المماين مساكرتاد تأمدينه و دمشي، جلد ٣٠٠) 624 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّ أَقْضَانَا ـ حفرت عبدالله بن عباس فالله على دوايت ب وه كمت بي كد حفرت عمر بن خطاب فله نے فرمایا: حطرت علی الرتفنی ملالتا مهارے ہال سب سے بڑے قاضی (سب سے اچھا فیعلہ کرنے والي) إلى - (الم احمد بن صنبل مُند، جلد ٥: صديث ٢١١٢٢)، (الم مابن ألي شديدة الصنف، جلد ٢: صديث ٢٠١٢٩)، (الم ماكم المستدرك، جلد ٣: مديث ٥٣٢٨)، (الم سائى السنن الكبرى، جلد ٢: مديث ١٠٩٥٥) (المام الونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا: ص ١٥)

والول) من عبد الله بن مسعود على المان المعلى المان ال

المنظان على المنظلة ال

چاہے ہو پوچھ لواللہ کی قشم تم قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو کے میں تم کو اُسکے

(الم ما يمن حجر عسقلانی فتح الباری، جلد ۸: ص ۵۹۹)، (الم ما بن عهد البوالاستيعاب، جلد ۳: ص ۵۹۰) (الم عبد الرزاق تغيير القرآن، جلد ۳: ص ۱۳۰)

634 قَالَ عَلِيُّ الطُّفُلاء أَشَار إِلَى صَدْرِهِ إِنَّ هَاهُنَا عُلُوْمًا جَمَّةً لَوُوَجَدْتُ لَهَا حَمَلَةً -

حعرت على علايتلانے اپنے سين مبارك كى طرف اشاره كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: ب شک یہاں (سینہ میں)علوم کا خزانہ جمع ہے کاسٹس اس (خزانہ) کو اُٹھانے والا کوئی پاؤں (توبہ علم کا خزانه أسے عطاكروں)

(امام غزالي احياه علوم الدين، جلد ا: ص ٩٩)

filf عَنْ عَلِي الطِّفْلَا قَالَ: لَوْشِمُتُ لَأَ وْقَرْتُ سَبْعِيْنَ بَعِيْرًا مِنْ تَفْسِيْرِ فَاتِحَةِ

حضرت على مالينا است روايت ب آپ فرماتے بيں كه اگريس (على ) جاموں توسوره فاتحد كى تغییر کر دل اوراس ہے ستر اُونٹ لاد، دُول۔

(امام جلال الدين سيوطى الانقان في علوم القرآن، جلد ٣ : ص ٩٠ ٩ م)، (كلان على قارى، مر قاة الفاتح، جلد ا: ص٥٥٣)، (امام غزالي احياه علوم الدين، جلد ا: ص٢٨٩)، (امام ابن الحاج الغامي المدخل، جلد ٢: ٥٠١)

وَ وَاللَّهِ عَلْمُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَالَ فِي رِوَالِيةٍ عَلِيلَةٍ: أَلَا أَنَّ هَاهُمَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ لَعِلْمًا جَمًّا. لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً ـ

حصرت علی مالیتلاسے روایت ہے آپ نے ایک طویل روایت میں اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہال (سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے۔ اگر میں اس خزانے (علم ) کو أنمانے والے كو باؤل تو (يد علم كا خزاندأسے عطاكر دول)

(امام ابن عساكر الريخ مدينة و دمشق، جلد ٥٠: ص ٢٥٢)، (خطيب بغداد كالريخ بغداد، جلد ١٠: ص ٢٥٩)، (علامه يعقوني الناريخ، جلد ٢: ٥٠٢)

وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٌّ لَمْ نَعْدِلُ بِهِ-

النورة الإيمانية المنافقة المن

(امام حاكم المستدرك، جلد ۳: حديث ٣٦٥٦)، (امام ابن عساكرتار تخصد يدنة و حصصى، جلد ٣٧: ص٥٠٠) (امام جلال الدين سيو في تاريخ الخلفاء جلد انص الحا)، (امام ذهبي تاريخ الاسلام، جلد ٣، ص١٣٨) و الْمُسَيِّبِ إِنْ الْمُسَيِّبِ اللهُ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: سَلُونِي الْمُسَيِّبِ اللهُ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: سَلُونِي

غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَي كَالِبِ السِّفْظُوا-حضرت سعید بن مسیب اللہ اسے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایک ( هخص ) مجی ایسا نہیں تھا، حضرت علی ملائظا کے علاوہ جو سے کہتا ہو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لومجھ سے (سَلُونْ كَادِ عُولُ عَلَى عَلِيظًا كَ سُوا كُونَى نَهُ كُرِيًّا)

(أمام ابن عبدالبرالاستيعاب، جلد ٣: ص ١٠٠١)، (امام كل بن معين الثاريخ، جلد ٣: مدر ١٠٠) الكَانَ أَحَدُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ الْمُسَتَّبِ عَلَيْهُ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ النَّالِ اللهِ النَّالِ اللهِ النَّالِ اللهِ النَّالِيَّامُ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ اللَّفِظاء

حصرت على بن الى طالب عليتالك بره كركوئى هخص بعى عالم (يعنى سب سے زيادہ علم والا) نہ تھا۔ (علامه حافظ الدولالي، الكلِّي والأساء، جلُّد ٢: حديث ١٠٩٧)

632 عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ اللَّهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدُ أَعْطِيَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالبِ الطِّفَاا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ شَارَكُكُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ-

حضرت عبدالله بن عباس والله المحقيق على بن عباس والله على الله كل فتهم المحقيق على بن آنی طالب مالینا اکو علم کے نو(۹) حصے دیے گئے ہیں اللہ کی قسم! تحقیق تم (سب) کو (علم کے) دسویں ھے میں شریک کیا گیاہے۔

(الم اين عبدالبرالاستيعاب، جلد٣: ص١٠١١)

633 عَنْ أَبِيُ الطُّفَيْلِ وَإِنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَ هُو يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ سَلُونِي. وَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثُتُكُمْ بِهِ-

(بارگاه) حاضر ہوا۔ اور وہ خطبہ ارشاد فرمارے تھے اور وہ بد فرمارے تھے کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا

المنافذ المناف

حضرت ابوالطفیل ﷺ مروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ملایظ آنے ارشاد فرمایا: مجھ ے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ بے حک اُس میں (قرآن) کی کوئی ایک آیت مجی ایسی نہیں جس کا مجھے علم (معرفت) نہ ہو کہ وہ رات کو نازل ہوئی یاون کو، ميدان من نازل موكى يايهاز (غار) يس-

بى بارك ، ون يا چه درك المال الم (المال المال عساكر المرق مديدة و حمشق، جلد ٣٢ : ص ١٩٨٣)، (المال المرب عال العلم وفضله ، جلد ا: ص ١١١٧)

وَ مَن أَي الطُفَيْلِ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقُدُونِي سَلُونِي عَن ﴿ كُورُقِ السَّمَاءِ . فَإِنِّي أَعْرَفُ بِهَا مِنْ طُرُقِ الْأَرْضِ -

حضرت الوالطفيل النفي المروايت بوه كتبح بين كه حضرت على ماليتلات ارشاد فرمايا: مجمه ے یو چھو (لینی سوال کرو)اس سے پہلے کہ تم مجھ کواپنے در میان نہ باؤ۔ مجھ سے آسان کے راستوں كے بارے ميں يو چھوبے فلك ميں أنہيں زمين كے راستوں سے بڑھ كر جانتا ہوں۔

(امام ذهبي المنتقى من منعاج الاعتدال، جلد ا: ص ٣٣٢) وَ وَاللَّهِ عَنْ ضِرَارُبُنُ ضَمْرَةَ الْكِنَانِيُ عِلْهُ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا كَانَ وَاللهِ، بَعِيْدَالْمَلْي. شَدِيْدَالْقُوٰى. يَقُولُ فَصُلَّا وَيَحْكُمُ عَدُلًا. يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِيهِ، وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيْهِ-

حضرت ضرار بن منمره كناني الله ايك طويل روايت من فرمات بين كه الله كي فتم ،ب حک حضرت علی طاینتااا دُور اندیش ، بهت زیاده قوت (طاقت) دالے ، قولِ فیصل دالے ، اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ اُن کے پہلوؤں سے علم پھوٹنا تھا اور اُکے جوانب (اطراف) سے حكمت بولتي تقى۔

(الم اين عباكر الريخمديدة ودمشى، جلد ٣٠٤ ص ٢٠٠٥)، (امام ابولغيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ازص ٨٣٠)

المنظمة المنظم حضرت عبدالله بن عباس علی الله است می ده فرماتے ہیں کہ جب ہم کو کی چیز کا ثبوت حضرت على طالبتاك فل جاتاتو كريم كى سرجوع نبيس كرتے تھے۔

(الم ابن عبد البر الاستيعاب، جدم: صم ١١٠١)

وَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرِهِ: فَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرِهِ: سَلُونِي. فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَلَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَتُضِلُّ مِائَةً إِلَّا حَدَّثُتُكُمْ-

حضرت قیس بن السكن الله ایک طویل دوایت بیان كرتے ہیں كه حضرت علی مالاتا ان منبر ي خطبه دية مو ارشاد فرمايا: مجھ سے سوال كردتم مجھ سے اپناس زمانہ سے لے كر قيامت تك كى جس چيز كے بارے ميں پوچھو كے ميں تم كوأسكے بارے ميں آگاہ كروں گاادر اگرتم مجھ نے اُس فتن کے بارے میں یو چھو مے جو سینکڑوں لوگوں کو ہدایت پر لائے گااور جو سینکڑوں لوگوں کو مراہ کرے گامیں تم کو أسطے بارے میں بھی بتا ذول گا۔

الم ابن أل شيبة المصنف، جلدى: حديث ٣٧٧٥)، (الام ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد من الم

و39 عَنْ عَلِي السَّفَا اللَّهُ وَكُورِيتُ لِي وِسَادَةً لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاقِ بِتَوْرَ اتِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيْلِ بِإِنْجِيْلِهِمْ. وَلَقُلْتُ فِي الْبَاءِمِنْ بِسْمِ اللهِ وَقُرَ سَبْعِيْنَ جَمَلًا-حضرت علی طایشا سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں اگر میرے لئے مند لگائی جائے تومیں تورات والوں (يهود) كے در ميان تورات كے مطابق فيمله كروں كااور الجيل والوں (عيسائيوں) كے در میان انجیل کے مطابق فیملہ کروں گااور میں ہم اللہ کی صرف " با" کی تغییر میں وہ کچھ کہوں

(الم زرقاني شرح الزرقاني في المواهب الدنية ، جلدا: ص ٢٩)

وَ وَا اللَّهُ مَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ عَلَيُّ : سَلُوْنِي عَنْ كِتَابِ اللهِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ 640 ﴿ آيَةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِكَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَا رِنِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ-

(لکھوں)جسے سر اُونٹ لادے جامیں۔

وَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَامٍ: أَكَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَعْلَمُهُ مِنْ عَلِيِّ الطِّنْدُ اللهِ مَا أَعْلَمُهُ

عبدالملك بن الى سُليمان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميس في حضرت عطاء بن الى رباح والفيزے يو جماكيا رسول الله النويقيل ك تمام محاب اكرام الفائد ميس كوئى حضرت على والله الله المائد المائدة كر بھى علم والا تھا؟ أنہوں (عطاء) نے فرما يا نہيں الله كى قتم بيل ايسے كى محانى كو نہيں جانا (جو حضرت علی " مع برده کر علم رکھتا ہو)۔ (امام ایمن آفی شیبیة المصنف، جلد ۲، مدرث ۳۲۱۰۹) (امام محب طبری ذخائر العقبیٰ، جلد ۱: ص۵۸)، (امام ایمن عبد مالدوالاستیعاب، جلد ۳: ص۱۰۳)

عَنْ نَصِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْسِيِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ السِّفْلَا قَالَ: وَاللهِ مَانَزَلَتْ آيَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فِيْمَانَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ، إِنَّ رَبِي وَهَبَ لِي قُلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلْقًا۔

حضرت نصير بن سليمان الاحمى الين والدع اور وه مولا على ماينتاك سروايت كرت بي كه مولا علی مالیتا افران فرایاالله کی قسم می (قرآن کی) بر آیت کاعلم رکھتا ہوں کہ وہ (آیت) کی کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی، اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھے قہم وفراست والادل اور فصاحت وبلاغت والى زبان عطاكى ہے۔

(المام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٢: ص ٢٣٨)، (المام ابو نعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ٢٨) 645 عَنْ جَغْرَبِ التَّيْمِيِّ قَالَ. سَمِعْتُ عَطَاءً. قَالَتْ عَائِشَةُ اللَّهُ عَلِيُّ الطَّيْقَالُا ﴿ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ .

حضرت جخدب التي سے روايت ب وہ كتے ہيں كه ميل في حضرت عطاء سے سناكه أم المومنين حطرت عائشه بن شائه فرمايا: على ماين الله تمام لوگول من سب سے زيادہ سنت ( رسول الويقالي) كاعلم ركف والي بيل. 

الم عقد كالمنافضية بين المؤلق في المؤلف في ال

وَ الشُّعْبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي كَالِبِ اللَّفِظ الْرُسَلَةُ إِلْى زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ، فَقَالَ يَا أَمِيْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي مَا عَلِمْتُكَ لَمِنَاتِ اللهِ عَلَيْمٌ، وَ إِنَّ اللَّهَ لَفِي صَدِّرِكَ عَظِيْمٌ -

حضرت شعبی، حضرت عبدالله بن عباس والفهاف روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت على بن ابي طالب طايطة عن أكوزيد بن صوحان كى طرف روانه كيا توانهو ل عبدالله بن عباس في كما اے امیر المومنین (مولاعلی) بے شک میں آپ کواللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم ر کھنے والا جانا ہوں اور بے فک اللہ تعالی (کی حقیقت ومعرفت) آپ کے سینمبارک میں سب سے

(المم الونعيم حلية الاولياه وطبقات الاصفياه، جلد ازم ٢٠٠)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيِ اللهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِي اللهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِي اللهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ النَّيْعُالِا۔

ارشاد فرما یامیری اُمت کے سب سے بڑے قاضی (قرآن و حدیث سے فیملہ کرنے والے) علی بن

أبي طالب ماليتلاكيس-(الم طراني العمم الصغير، جلدا: مديث ۵۵۷) (الم مابن عساكرتار تضمديدة و دمشق، جلد ٢٠٠٤) وَ مَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ السَّفَالِا۔

میری ساری اُمت میں میرے بعد سب سے بڑاعالم (علم والا) علی بن ابی طالب مالیتا ایس

(امام ديلمي مُسند الفردوس، جلد ا: صديث ١٣٩١)، (امام بندي كنز العمال، جلد ١١: صديث ٣٢٩٤٤)

المنظرة المنظر

غافل نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے دین (اسلام) میں طامت زووں میں سے تھے ،اور نہ ہی اللہ کے مال کو پُرانے والوں میں سے تھے ،انہوں (علی انے قرآن کو اپنے عزائم (ارادے) سونب دیے اور اُس میں سے رونق والے باغات کے ساتھ سُر خرو (کامیاب) ہوئے۔

(الم الزعيد الرستيعاب، جلدم: ص ١١١٠)

عَنْ وَهُ مِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الطَّفَيْلِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَ بُنَ أَبِي طَالِبِ الطَّفَالُ وَهُو يَعُولُ سَلُونِي . فَوَاللهِ . لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ كَالِبِ الطَّفِيْلُ وَهُو يَعُولُ سَلُونِي . فَوَاللهِ . لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ ، وَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللهِ . فَوَاللهِ فَوَاللهِ مَامِنْهُ آيَةً إِلاَّ وَأَنَا أَعْلَمُ بِلَيْلٍ نَزَلَتُ أَمْ بِنَهَا رٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِحَبَلٍ . فَقَامَ ابنِ الْكَوَاءِ . وَأَنَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَلِي الطَّالِ وَهُو خَلْفِي . قَالَ: أَفَرَأَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْمَعْرُورَ . مَا هُو؟ قَالَ: ذَاكَ الضُّرَاحُ فَوْقَ سَبْعِ سَلُواتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ . يَدُخُلُهُ كُلِّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . يَدُخُلُهُ كُلُّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

خطرت وصب بن عبداللہ بن ابو طفیل علیہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب مالیت کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا وہ فرمار ہے تھے مجھے سوال کر واللہ کی حتم تھا متن جس چیز کے بارے میں تم کوئی سوال کر وگے میں تم کوئی ایک آیت ایک نہیں جس کا مجھ سے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں سوال کر واللہ کی حتم کوئی ایک آیت ایک نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر،ابن الکواء کھڑے ہوئی راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور انکے ور میان جیٹا تھا تھا اور وہ میرے چیچے تھے، (اب الکواء نے پوچھا کیا آپ بیت المعور کے بارے میں جانے ہیں؟ مولا علی مالیت آپ بیت المعور کے بارے میں جانے ہیں؟ مولا علی مالیت آپ نے رافل ہوتے ہیں گر وہ سات آسانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں گر وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آسکیں گے۔

 رَبِهِ مَنْ مَنْ الْمَامِرِينَ مَنْ الْمَامِرِينَ مَنْ الْمَامِرِينَ اللّهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَيْ طَالِبِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَلَيْ بْنِ أَيْ طَالِبِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَلَيْ اللّهِ عَلْ عَدُوّهِ، وَرَبَّانِي لَهٰ فِي اللّهِ عَلْ عَدُوّهِ، وَرَبَّانِي لَهٰ فِي فَقَالَ: كَانَ عَلِينٌ وَاللّهِ سَهُمًا صَائِبًا مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلْ عَدُوّهِ، وَرَبَّانِي لَهٰ فِي فَيْ اللّهِ عَلْ عَدُوهِ، وَرَبَّانِي لَهٰ فَي اللهِ عَلْ عَدُوهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت حسن بن ابوالحسن البعرى الفقية على بن ابى طالب كے بارے ميں سوال كيا كيا آوا نہوں نے فرما يا: الله كى قسم حضرت على ملائش الله ك و شمنوں پر الله كے جھيكے ہوئے تيروں ميں سے ایک (تير) سے اور وہ (علی ) إس اُمت كے عالم ربانی اور صاحبِ افضليت اور سبقت لے عالم ربانی اور ساحبِ افضليت اور سبقت لے جانے والے ، اور (علی ) الله كام (حكم ) ہے جانے والے ، اور (علی ) الله كے امر (حكم )

النزاليزة إن عَلَى الْفَصَلِيَّةِ عِلَى الْمُوالِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابواسحاق، حضرت اسود بن يزيد النخعي سے روايت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كه جب حضرت علی این ابی طالب مالیته کی رسول الله التي يتم كے منبر ير بيعت كی حمی تو حضرت خزيمه بن ثابت نے منبر کے سامنے کھڑے ہو کریہ اشعار پڑھ کرسائے۔

جب ہم نے مولا علی ملافظ کی بیعت کی تو ہم نے یقین کیا کہ ابوالحن طلاق (مولا علی ) أن افراد میں سے بیں جن سے فتنے خوف کھاتے ہیں۔

ہم نے اُن کو (حصرت علی ) تمام لو گوں سے بڑھ کر لو گوں کے قریب پایا بے فتک وہ (مولا علی ) قریش میں سے سب سے بڑھ کر کتاب وسنت کے عالم تھے۔

بِ شَك قريش أن كي (مولاعليٌّ) راه كي د حول تك مجي نهيس پنچ سكتے جب وه كسي روز طاقت والے محورے پر سوار ہوتے ہیں،ان (مولا علی ) میں ہر طرح کی خیر (بھلائی) موجود ہے۔ جبکہ باتی تمام قريش ميں وہ خوبياں (صفات) نبيس بائي جا تيں جوان (مولاعليّ) مِن بائي جِاتي ہيں۔ (المام ماكم المستدرك، جلدس: مديث ٢٥٩٥)

655 عَنْ بَسَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلْنِ الضَّيْرَ فِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطِّفْلَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَقَالَ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلُونِي. وَلَنْ تَسْأَ لُوا بَعْدِي مِثْلِي. قَالَ: فَقَامَ ابنِ الْكُوَاءِ فَقَالَ: يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. مَا ﴿ وَالنَّارِيْتِ ذَرْوًا ﴿ قَالَ: الزِّيَاحُ. قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْحَمِلْتِ وِقُرًا ٥ ﴾ قَالَ: السَّحَابُ. قَالَ: فَمَا ﴿ فَالْجُرِيْتِ يُسْرًا ۞ ﴾ قَالَ: السُّفُنُ. قَالَ:فَمَا ﴿ فَالْمُقَسِّمْتِ آمْرًا ۞ ﴾ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ. قَالَ: فَمَنْ ﴿ الَّذِيْنَ بَدَّلُوْ انِعْبَتَ اللهِ كُفْرًا وَ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ ﴿ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئُسَ الْقَرَارُ ﴿ ﴾ قَالَ مُنَافِقُوا قُرَيْشٍ.

حضرت بسام بن عبدالرحمن الصير في حضرت ابوالطفيل والفين روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہیں میں نے دیکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب طالِتال منبر پر کھڑے ارشاد فرما رہے تھے مجھ سے كَنْ أَبِي ذَرِيْ الْمُلِيْنَةُ مَرْ فُوْعًا، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّالِيَةِ الطَّيْقَادُابَابُ عِلْمِي وَ (152 عَنْ أَبِي وَلَي الطِّينَةُ الْأَبَابُ عِلْمِي وَ مُبَيِّنَ لِأُمَّتِي مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِي. حُبُّهُ إِيْمَانٌ وَبُغْضُهُ نِفَاقٌ. وَالنَّظَامُ إِلَيْهِ رَأَفَةً. وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَةً-

حضرت ابوذر غفاری خانی است مر فوع روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله نتی آیا نے ارشاد فرمایا: علی طایش میرے علم کاور وازہ ہے اور جو (دین) دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، میرے بعد میری اُمت كيلية أسكى (دين) وضاحت كرنے والا ب\_أس (على )كى محبت ايمان ب اور أس (على )كا أبغض نفاق ہادراس (علی ) کی طرف دیکھنا بھی باعث آرام وسکون ہادراس (علی ) کی مودّت عبادت ہے۔

(امام بندى كنزالعمال، جلدان حديث ٣٢٩٨)، (امام ديلى مُسندالفردوس، جلد ٣: حديث ١٨١٣) (امام ابن حجر كى الصواعق السحرفة، جلد ٢: ص٥٨ سيروت، لبنان)

المَوْنَ عَلَيْ الْمُنْقَالًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤْلِيمُ أَنَا دَارُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا حضرت على المرتفى ماليكاك روايت ب آب فرمات جي كه رسول الله الني يَبَرِ في ارشاد فرمايا: مِن علم كأكمر بول اور على ماليتنا أس كادر واز وب-

(امام محب الدين طبري، ذخائر العقبي ومناقب ذوي القرلي، جلدا: ص 24) 654 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِبُنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيِّ قَالَ: لَمَّا بُوبِعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الطِّينَا عَلَى مِنْبَرِرَسُولِ اللهِ تُؤْتِمُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُو وَاقِفْ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ إِذَا نَحْنُ بَآيَعُنَا عَلِيًّا فَحَسِبْنَا أَبُوْحَسَنِ مِمَّا يُخَافُ مِنَ الْفِتَنِ. وَجَدْنَاهُ أُولَى النَّاسِ بِالنَّاسِ أَنَّهُ. أَطَبُّ قُرَيْشٍ بِٱلْكِتَابِ وَبِالسُّنَنِ وَإِنَّ قُرَيْشًا مَاتَشُقُ غُبَارَهُ. إِذَا مَاجَرْى يَوْمًا عَلَى الضُّمِّرِ الْبَدِّينِ، وَفِيْهِ الَّذِي فِيْهِمْ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ. وَمَا فِيهِمْ كُلُ الَّذِي فِيْهِ مِنْ حَسَنِ-

### المنظمة المنطقة المنطق

وَلَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ ازَوَّجُتُكِ يَابِنِيَّةُ أَعْظَمَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت انس بن مالک غلیجہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ الموائی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی (فاطمہ سلام اللہ علیہا) میں نے تیری شادی اس فخص (حضرت علی ) ہے کی ہے جو سب ہے بہلے قبول اسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ ان میں (ساری اُمت) ہے علم والا ہے۔

(المم اين عساكرتار تأمدينة و دمشق، جلد ٣٢: ص ١٣٢)

وَاللَّهُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ فَيْهُا قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ لِيَّا أَنَّ النَّبِيَّ سُيَّةً قَالَ فَيَعَا النَّبِيَّ سُيَّةً قَالَ النَّبِيَّ سُيَّةً قَالَ النَّهِ مِنْ فَا النَّهُ مِنْ مُنْ النَّهُ مِنْ مُنْ النَّهُ مَا النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّةً النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْ

و659 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ النَّالِمُ إِنْ اللهِ النَّالِمَةَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله المُعَمَّمُ سِلْمًا وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمًا

 المنظالة فالمنظلة المنظلة المن

مع السال کرو قبل اس کے کہ تم مجھ سے سوال نہ کر سکو اور نہ ہی میری مثل میرے بعد سوال کر سکو سوال کر سکو کے وہ (رادی) کہتے ہیں پس اس پر ابن الکواء کھڑے ہوئے اور کہا۔ اے امیر المومنین علایتان:

(قتم ہے اڑا کر بھیرنے والیوں کی سور ۃ الذاریات: ۱) اس سے کیامر اوہے؟

آپ (مولا علی ) نے فرمایا ( جواعی ) کو پوچھا ( بوجھ اُٹھانے والیاں سورۃ الذاریات ) '' ہے کیا مراد ہے۔ فرمایا (مولا علی ) ' فرمایا (مولا علی ) ' اور پھر پوچھا ' آہتہ آہتہ چلنے والیاں (سورۃ الذاریات: ۳) '' ہے کیا مراد ہے؟ آپ (مولا علی ) نے جواب دیا ' کھتیاں '' پھر پوچھا (اور کام الذاریات: ۳) '' ہے کیا مراد ہے؟ جواب فرمایا ' فرشتے '' پھر پوچھا (وولوگ تقسیم کرنے والے سورۃ الذاریات: ۳) ہے کیا مراد ہے؟ جواب فرمایا ' فرشتے '' پھر پوچھا (وولوگ جنہوں نے اللہ کی نعت کو کفر سے بدل دیا اور اُنہوں نے ابنی قوم کو تباہی کے گھریس اُتار دیا، وہ دوز خ جہوں نے اللہ کی نعت کو کفر سے بدل دیا اور اُنہوں نے ابنی قوم کو تباہی کے گھریس اُتار دیا، وہ دوز خ ہے جس میں ڈالیس جائی گے اور دہ بُراٹھ کانہ ہے۔ (سورۃ ابراہیم: ۲۹ تا۲۹)، اس سے کو ن لوگ مراد ہیں۔ ہیں؟ آپ (مولا علی ) نے جواب دیا اس سے قرایش کے منافقین مراد ہیں۔

(الم ما كم المستدرك، جلد ٢: مديث ٣٤٣٦)، (الم طبرى جامع البيان في تغيير القرآن، جلد ١٢٠) عند المام على الم

وَ وَهَ اللَّهِ عَنْ أَبُوْعَبُوالرَّحُنْ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: وَجَنْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَوِهِ وَلَيَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: وَجَنْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَوِهِ وَلَيْةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: وَجَنْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَوِهِ فَيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّل

تَوْجُتُكِ أَقُلَمَ أُمِّتِي سِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا-

جی الدی کی میں نے اپنے والد کی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں اُنکے ہاتھ ہے لکھی ہوئی یہ حدیث پائی کہ رسول اللہ التی آئے آئے ہے خطرت فاطمہ بتول زہرا ملام اللہ علیہا سے فرمایا: کیا تم (فاطمہ سلام اللہ علیہا) اس پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی ملام اللہ علیہا ہے فرمایا: کیا تم (فاطمہ سلام اللہ علیہا) اس پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی (فکاح) اُس صحف (مولا علی ) ہے کی ہے جو میری ساری اُمت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور اُن (فرم مر آج) والا ہے۔ اور اُن (فرم مر آج) والا ہے۔ اور اُن سب سے بڑا طلم (فرم مر آج) والا ہے۔ اور اُن (فرم سب سے برا اُللہ ہو، جلد ۲۰ مدے ۱۵۰۸) (امام طبر آئی السجد الکہ دو، جلد ۲۰ مدے ۱۵۰۸) (امام طبر آئی السجد الکہ دو، جلد ۲۰ مدے ۱۵۰۸)

663 عَنْ جَابِرٍ إِنْ إِنْ عَلَى السِّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَعَلِيٌّ بَابُهَا. فَمَنْ أَرَادَالْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ

حضرت جابر بن عبدالله والله عليه الله المنافية على من الله المالية الما فرماتے ہوئے سُنا: میں علم کاشہر ہوں اور علی مالینلاا اُس کا در وازہ ہے ، پس جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے أس كوچاہيك كه وواس (مولاعلى )در وازے برآئے۔

(امام عاكم المستدرك، جلد ٣: صديث ٣٦٣٩)، (امام ابن صماكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٣٢، ص ٣٤٩) (خطيب بغداد ي ارخ بغداد ، جلد ٣: صديث ٢١٨٦)، (الم النوعدي الكامل، جلد ٣: ص٢١٦)

عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ النَّفْظُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ "إِنْهَا أَنَّا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَأَنْتَ بَابُهَا يَا عَلِيٌّ كُذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَدُخُلُهَا

حضرت اصبغ بن نبأته على من الى طالب الطَّيْقُلات روايت كرت بي كه ر سول الله النياية إلى في ارشاد فرمايا: مين علم كاشهر بول اوراك على عليشات تم أس كادر وازه بو، جس في سي خیال کیا کہ وہ اس شہر علم میں دروازے (علی ) کے بغیر داخل ہو جائے گا تواس نے جموث بولا، (علی ) ك بغير كوئى محمد المالية لم تك نبيس پانچ سكتا)

(امام جلال الدين سيوطى ،الآلي ،المصنوعة، جلد ا: ص ٢٠٠٥)

اس کے علاوہ اول الا مرکے حوالے سے آئمہ معمومین الل بیت اطہار علیٰ بھٹر السّلامُ کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں مگر حضور نبی اکرم اٹھائیا کے فرمان مبارک کے مطابق پہلی اولی مبارکہ ہیں جن میں مولا علی الیما کا حکم مانے اور اطاعت کرنے کے فرمان ملتے ہیں۔ یہ افضلیت مجی الله رب العزت نے مولاعلی المرتفنی مایشہ کوعطا کی ہے۔

وَاللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي رِوَالِيةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى ادَمِّ فَقَالَ: يَا ادَمُّ إِرْفِعْ بَصَرَكَ وَانْظُرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا مَكْتُونٌ عَلَى الْعَرْشِ لآ 

المنظرة على المنظرة ال عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ إِلَيْهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لِفَاطِمَةَ اللَّه أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنِّي زَوْجُتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْمًا ، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا ، وَأَفْضَلَهُمْ عِلْمًا ، وَاللَّهِ إِنَّ ابِنِيْكِ لَبِنُ شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ-

حضرت ملیمان بن بریدهایخ والد (حضرت بریده وافقه) سے روایت کرتے ہیں که رسول الله الله الله الما من عضرت فاطمة الزهواء سلام الله عليها الماد شاد فرما يا (العبين) كياتم الله بالترراضي نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی اُس شخص (حضرت علیؓ) سے کی ہے جو (میری ساری اُمت میں) س ے پہلے اسلام (اعلانِ اسلام) لانے والا ہے۔اور اُن میں (ساری اُمت میں) سب سے افضل واعلیٰ ہے۔اللہ کی قسم: بے شک تیرے بینے (حسن وحسین ) جنت کے نوجوانوں میں سے ہیں۔

(المماين مساكرتار تخمدينة وحمشق، جلد٢٣٠: ص١٣٢) عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ النَّفِظِّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ لَّهُ إِلَيْهُنِكَ

الْعِلْمُ أَبَا الْحَسَنِ. لَقَلْ شَرِبْتَ الْعِلْمَ شُرْبًا. وَنَهِلْتَهُ نَهْلاً-

حضرت ابوصالح حنفي حضرت على ابن ابي طالب طليظائ سے روايت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كه رسول الله المولية لم في ارشاد فرمايا: اب ابوالحسن ملائلة المولاعلى كى كنيت) تم كوعلم مبارك موه محقيق تم علم ہے خوب سیراب ہوئے ہواور تم نے (چشمہ علم) ہے خوب جی بھر کر پیاہے۔

(امام ابو تعيم حلية الاولياه وطبقات الاصفياء، جلدا: ص ٢٥) 662 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُؤْتِهُمْ أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيْ بَابُهَا. فَمَنْ أَرَادَالْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ

حعرت عبدالله ابن عباس عليه الله على وايت بوه كتم بي كدرسول الله الثالية إلى أد الله فرمایا: میں علم کاشہر ہوں اور علی ملائنا اس کادر واز ہے ، پس جواس شہر میں داخل ہو ناچا ہتا ہے اُس کو چاہے کہ وواس (مولاعلی)ور وازے ۔ آئے۔

(الم ما كم المستدرك، جلد ٣: حديث ٣٦٣٥)، (الم طبر الى المعجد الكبير، جلد ١١: حديث ١٢٠١١) (ام این مساکر چرخ مدیدة و دمشق جلد ۳۲ : ص ۳۷۹)، (خطیب بغدادی تاریخ بغداد، جلد ۲ : ص ۱۷۲) (ام این عساکر چرخ مدیدة و دمشق جلد ۳۲ : ص ۳۷۹)، (خطیب بغدادی تاریخ بغداد، جلد ۵ : ص ۱۷۷)

# المنظمة المنظ

به بَرَآءَةً مِنَ اللهِ وَرَسُّولِهِ إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدُ تُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ فَسِيْحُوانِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُمْ وَاعْلَمُوَ الْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَانَ اللهَ مُخْزِى اللهِ وَانْ الله مُخْزِى اللهِ وَانْ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ الله فَي الْكُفِرِيْنَ وَوَسُولُهُ وَانْ تَوْلَيْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَانْ تَوَلَيْتُمْ فَهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَانْ تَوَلَيْتُمْ فَا فَانُدُو اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

السلام المراس كرسول كى طرف بيزارى كاعلان ب- أن مشرك لو كول كى طرف بن الله الداوراس كرسول كى طرف بن الله اوراس كرسول كى طرف بن با الله اور جان لو كول الدرجان لو كول كالله كور بركز عاجز نبيس كرسكتے اور بے شك الله كافرول كور سواكر نے والا ب- (يه آيات) الله اور اس كرسول كى طرف تح اكبر كه دن اعلان ہے كہ مشركول سے بازار اس كرسول كى طرف تح اكبر كه دن اعلان ہے كہ مشركول سے بازار ہوا كہ الله تعالى اور اس كارسول بھى، بس اكرتم توب كرلوتو وہ تمہارے حق بن بہتر ہے اور اكر تم نے روكروانى كى توجان لوكه تم بركز الله كوعاجز نه كرسكوكے، اور (اسے رسول الله الله الله كافرول كورود ناك عذاب كى خبر ساوي سوائے أن مشركول كے جن سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے ناك عذاب كى خبر ساوي سے سوائے أن مشركول كے جن سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے ناك عذاب كى خبر ساوي سے الله تعالى بحر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے ناك عذاب كى خبر ساوي سے الله تعالى بحر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے ناك عذاب كى خبر ساوي كے الله تعالى بحر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے من سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے اللہ تعالى باللہ كار نادور الله كورون كے جن سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما پر أنهول نے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما بور أنهوں كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تم نے معاہدہ كيا تما يورون كے خون سے تورون كے ت

المَوْلِينَ عَلِينَ عَلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُؤْلِينَ اللَّهُ مُو لَيْنِي الرَّحْمَةِ وَعَلِيًّا مُقِيْمُ الْحُجَّةِ. الله إِذَا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، هُو نَبِي الرَّحْمَةِ وَعَلِيًّا مُقِيْمُ الْحُجَّةِ.

فَلَهُ عَنْ أَنْسٍ عَلِيْهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيِّ: يَاأَنْسُ أَنَا وَهٰنَا (عَلِيٌّ ) وَهُنَا (عَلِيٌّ ) فَيَ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ - حُجَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ -

خطرت انس بن مالک علیہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ المحقی آبار نے خطرت علی ملائے کے خطرت علی ملائے کا اللہ تعالی کی محلوق پر اللہ تعالی کی محبت ہیں۔
علی ملائے ارشاد فرمایا: اے انس میں اور یہ (علی ) اللہ تعالی کی محلوق پر اللہ تعالی کی محبت ہیں۔
(امام ابن عما کر تاریخ دمشق الکبیر، جلد ۲۵، مدیث ۱۹۵۲، ۹۵۲۵ بیروت، لبنان)

وَهُمَ عَنْ أَنْسٍ إِلَيْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيِّ: أَنَا وَهُذَا (عَلِيًّ ) حُجَّةً عَلَى اللهِ ال

668 عَنْ أَنْسٍ وَعَنِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : أَنَا وَ عَلِيٌّ حُجَّةُ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ- فَلَ عِنَ أَنْسٍ وَعَنِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : أَنَا وَ عَلِيٌّ حُجَّةُ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ- فَلَ عِنَا اللّهِ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ- فَلَ عَنْ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ- فَلَ عَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَبَادِهِ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى عَبَادِهِ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الللّهُ عَلَى ا

(امام این عساکریار تَّ وَمشَّق الکبیر ، جلد ۱۳۵۵، حدیث ۹۵۷۹ پیروت ، لبتان)

#### الإنجازة المخالفة للتبتيلية في المناف المناف

(امام احمر بن عنبل مند، جلد احدیث ۳۰۶۳)

دوسری روایت کے الفاظ کچھ یُوں ہیں جس کو شیخ سلیمان قٹ روزی حنفیؓ نے بیان کیا ہے۔

قَلْ رَسُولُ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

( فيخ سليمان قت دوزي حنى ينابيج المودة، جلد اصغه ١٣٣٠، ١٣٣٠، بيروت، لبنان)

(سورةالتوبه: آيات ١٦٥)

(169 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيْ رِوَالِيةٍ طَوِيْلَةٍ وَفِيْهَا عَنْهُ قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ فُلَانًا بِسُورَةِ ﴿ التَّوْبَةِ، فَبَعَثَ عَلِيًّا الطِّنْقُلَا خَلْفَهُ فَأَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ: لَا يَذُهَبُ بِهَا إِلَّا رَجُلُ مِنْنِي وَأَنَامِنْهُ ـ

# على عاليتان أن النافرية المراق المرا

اِن مقد س آیات میں حضرت مولی علیہ السلام کی دُعاکا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام کی دُعاکا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام کا تا کہ وَعالَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عليه الللّٰم كَ صاحد على اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

أَلَّا عَنْ أَسْهَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ عَلَّاقَالَتُ: إِنِّي سَبِعْتُ رَسُولُ اللهِ اللَّيْمَ يَقُولُ: فَي اللَّهُ مَّ الْمُعَلِّ إِنْ وَيَرِيرُا مِنْ أَهْلِي أَنِى عَلِيّا الطَّافَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

کافراد میں سے ہیں۔ اب پھراگر ہم لکیر کے فقیر بن کر مولائے کا نات کو افسلیت میں چو تھانبر دیں تو یہ جہالت اور حد و بغض سے بڑھ کر پچھ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول النوایی آبا کے فرمان پر کی اللہ اور اس نے رسول کے فرمان پر کی اللہ اور اس کے رسول نے مولا علی ملائے آبا کے فرمان پر کی اور انسان کی بات کو ترجیح نہیں وی جاسمتی اللہ اور اس کے رسول نے مولا علی ملائے آبا کی افسیلت پر اپ فرامین کی مهر شبت کر دی ہے۔ یہ اعزاز کی اور کے پاس نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں اور مولا علی ملائے آبا کی شان میں آبات کی کشرت ملے گی، حضور نبی اکر مرائے آبا ہے کہا کہ خوت نہیں بنتی تو معدرت کے ساتھ کی منتی اور مولوی کی پھر کیاو قات ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے قرآن مجید کی 600 سے ذاکہ آبات بیان کریں اور مولوی کی پھر کیاو قات ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے قرآن مجید کی 600 سے ذاکہ آبات بیان کریں اور مولوی کی پھر کیاو قات ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے قرآن مجید کی 600 سے ذاکہ آبات بیان کریں گی بات خوت نہیں بنتی آبات دو سری جلدوں میں انشاء اللہ پڑھنے والوں کو مل جائیں گی۔

## 

﴿ وَاجْعَلُ إِنْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِىٰ ﴿ هُرُونَ آخِى ﴿ الشَّارُدْ بِهَ آزُرِىٰ ﴿ وَاَشْرِكُهُ فِي اَمْرِىٰ ﴿ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿ وَنَذَٰكُ كَوْكَ كَثِيْرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿

(اے اللہ) میرے گھر والوں میں سے ایک میر اوزیر بنادے۔(یعنی) میرے بھائی ہاروانا کو۔اس سے میری کر (پُشت) مضبوط فرما دے۔اور اُس کو میرے آمر (کام) میں شریک فرما دے۔تاکہ ہم کثرت سے (بہت زیادہ) تیری تسبیح کیا کریں۔ کثرت سے تیرا ذکر (یاد) کیا کریں۔بے شک تُوہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔

(سورةظة: آيات: ٢٥١٢٩)

(المام محب طبرى، الوياض النصرة بلدع: ص١١٨)

اِس صدیث پاک سے یہ بات اظہر من الشہ سہ ہو چی ہے حضور نی اگرم اللہ ہا ہو ہی دعا مان کرتے تھے جو حفرت مولی علیہ السلام مانکتے تھے۔ اس سے مولا علی الله کی عظمت اور النملیت عبار کامت میں اُنکے بعد سب سے افغال اُنکے عبار ہو چی ہے۔ جو محمد حفرت مولی علیہ السلام کی ساری اُمت میں اُنکے بعد سب سے افغال اُنکے بعد میرت ہو وی علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے تحدید دے کریہ اعلان فرمادیا جس طرح حضرت مولی علیہ السلام کی اُمت میں اُنکے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے تحدید السلام اُنفیل تھے بالکل اِی طرح میرے بعد افضل واعلی میر انجائی علی این ابی طالب علیہ السلام ہے۔

اب میں فقیر محمہ یاسین قادری درِ علی المرتفیٰ علیہ السلام سے خیر ات لے کر قار کین کی نذر دواحادیثِ مبارکہ بیان کرتا ہوں جن میں حضور نبی اکرم الٹی آئیل نے خود کو اور مولا علی علیہ السلام کے دھرت مولی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیبہ دی ہے۔

672 عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْعَلَيِّ الطَّفْلا أَنْتَ مِنِي فَلَيْ مَوْسَى الطَّفْلا إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي \_

المنظرة المنظر

673 عَنْ سَعْدٍ اللَّهِ قَالَ: سَبِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّ

(صحیح مسلم، جلد ۳: صدیث ۴، ۲۴۰)، (امام بفاری انسجی، جلد ۳: صدیث ۳۵۰۳)

674 عَنْ مُضَعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّيْمُ خَرَجَ إِلَىٰ تَبُوْكَ وَ ﴿
الْمُتَخُلَفَ عَلِيًّا الطَّيْقُلا فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِسَاءِ؟ قَالَ: أَلاَ 
وَالنِسَاءِ؟ قَالَ: أَلاَ 
كُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ الطَّيْقُلا مِنْ مُوسَى الطَّيْفُلا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّ 
تَوْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ الطَّيْفُلا مِنْ مُوسَى الطَّيْفُلا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّ 
يَعْدِي.

(الم بخاري السحى، جلد ٣: حديث ٣١٥٣)

····•

وَ وَكُونَ مُن أُمِّ سَلَمَةً مِن أَنَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّالِيِّ اللَّهُ اللَّ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ النَّلِيْقُلْا مِنْ مُوْسَى النَّلِيْقُلَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي\_

أم المومنين حضرت أمّ سلمه غلائك روايت ب آپ ناتانك فرمايا كه حضور ني اكرم المؤليّل نے صغرت علی علیہ السلام ہے اوشاد فرمایا، کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تیری اور میری نسبت وی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت مولمی علیہ السلام سے تھی مگر میرے بعد کوئی نی تہیں ہے۔

(الم طبراني مجم الكبير، جلد٢٣: حديث ٨٩٢)، (المم اين حبان العج، جلد ١٥: حديث ١١٢٣) (المام بيتمي مواردانظمان، جلدا: حديث ٢٢٠١)

وَ وَهُو اللَّهِ عَنْ عَاثِشَةَ فَا أَنَّا إِنْتِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَلِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ: أَنْتَ مِنِي مَكَانَ هَارُوْنَ الطَّيْقُلاا مِنْ مُوسَى الطَّيْقُلا إِلَّا أَنَّهُ

حفرت عائشہ فی بنتِ سعد اپ والد حفرت سعد اللہ است كرتى بين كه حضور ني اكرم النائيل نے حضرت على عليه السلام سے غزوہ تبوك كى طرف جاتے ہوئے ارشاد فرمايا: تم (علیّ) كو میرے ہاں وہی مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون ملائشہ کو حضرت مولی ملائظہ سے تھا مگر میرے بعد کوئی نی تبیں ہے۔

(الم نسائي السنن الكبرى، جلده: حديث ٨٢٥٢

اللَّهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ اللَّهِ ، عَنْ سَعْدٍ وَاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلْ النَّفِيّ أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ اللِّيْثَامُا مِنْ مُوْسَى الطِّيْثَامُا قِيْلَ لِسُفْيَانَ: غَيْرَ أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِي. قَالَ،قَالَ: نَعَمْـ

ا كَيْوَالْيُوفِيْنِ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَالِمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِلِينَالِيلِيلِينَالِينَالِمِلْمِي

حفرت سعید بن مُسیب حفرت سعد الله است روایت کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم الله الله نے حضرت علی ملالٹلاسے ارشاد فرمایا: تم (علیؓ) کو میرے ساتھد وہی نسبت ماصل ہے جو حضرت ہارون ملات کو حضرت مولمی علیہ السلام ہے تھی حسرت سفیان ہے کہا گیا گرمیرے بعد کوئی نی نہیں (بوچھاگیا)أنہوںنے فرمایاتی ہاں۔

(المام احدين صنبل مُسند، جلدا، حديث: ١٥٣٤)

678 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﷺ قَالَ: لَنَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِمَ أَنْ يُخَلِّفَ عَلِيَّا الطِّيْقُوٰ ا قَالَ: قَالَ لَهُ عَلِيُّ الطِّيقُوا، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي إِذَا خَلَّفْتَنِي ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَمَا تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ الطِّيْقُادَا مِنْ مُوسَى الطِّيْفَادَا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ أَوْلَا يَكُونُ بَعْدِي نَبِيٌّ -

حضرت علی علیہ السلام کو (غزوہ تبوک) ہے پیچیے حجوڑنے کاارادہ کیا تو (راوی) نے کہا کہ حضرت علی پیچے جھوڑ دیا تولوگ کیا کہیں مے (لینی باتیں کریں مے)میرے بارے میں؟ (رادی کہتاہے) پس نسبت ہے جو حضرت ہارون مالیتا کی حضرت مولی مالیا سے مقمی مگرید کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یافرمایا که میرے میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

(الم احربن منبل مُسند، جلد ۳ مديث ١٣٦٧٩)

679 عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَإِلَيْهُمْ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَالْهُمْ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُؤْلِمُ إِلْعَلَيْ الْخَفْلِا: أَنتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ النَّفْظِ 

المنظمة المنظم

وَ وَهِ مَنْ أَمْ سَلَكَةً مِنْ قَالَتْ ، أَنَّ النَّبِيِّ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اُم المومنین حضرت اُمّ سلمہ علی ہے روایت ہے آپ تگا گائے فرمایا کہ حضور نی اگر م المُولِیَّا اِللہ علیہ السلام ہے اوشاد فرمایا، کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تیری اور میری نسبت وی ہے جسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت مولی علیہ السلام ہے حض مگر میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

(امام طبرانی مجم الکبیر، جلد ۲۳: مدیث ۸۹۲)، (امام این حبان انسی، جلد ۱۵: مدیث ۱۹۲۳) (امام پیشی موار دانظمان، جلد ۱: مدیث ۱۲۰۱)

حضرت عائشہ فی بنتِ سعد اپنے والد حضرت سعد والیت کرتی ہیں کہ حضور نی اگر م اٹھا ہی نے حضرت علی علیہ السلام سے غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم (علی) کو میرے ہاں وہی مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون ملائے کو حضرت موٹی ملائے سے تما مگر میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

(الم نسائى السنن الكبرى، جلده: حديث ٨٣٣٢)

وَ النَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عُلِيَّةً ، عَنْ سَعْدٍ عُلِيَّةً أَنَّ النَّبِيَّ النَّيَّةِ مَالَ لِعَلِي النَّيْقَالَ المَّانِيَّةُ أَنَّ النَّبِيِّ النَّيْقَالَ عَنْ سَعْدٍ عُلِيَّةً أَنَّهُ النَّهُ عَنْ مُوسَى الطَّيْقُلَا قِيْلَ لِسُفْيَانَ : عَنْدَ أَنَّهُ لَا أَنْ مَنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ الطَّيْقُلا مِنْ مُوسَى الطَّيْقُلا قِيْلَ لِسُفْيَانَ : عَنْدَ أَنَّهُ لَا مَنْ مُوسَى الطَّيْقُلا قِيْلَ لِسُفْيَانَ : عَنْدَ أَنَهُ لَا مَنْ مُوسَى الطَّيْقُلا قِيْلَ لِسُفْيَانَ : عَنْدَ أَنَّهُ لَا مَنْ مُوسَى الطَّيْقُلا قِيْلَ لِسُفْيَانَ : عَنْدَ أَنَّهُ لَا مَنْ مُوسَى الطَّيْقُلا قِيْلَ لِسُفْيَانَ : عَنْدَ أَنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

المنظمة المنظم

(الم احدين منبل مُسند، جلدا، حديث: ١٥٣٧)

(الم احد بن عنبل مُسند، جلد المعديث ١٣٦٤)

وَرَبُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَالْفَهُ عَنْ عَامِدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ وَالْفَهُ عَنْ عَامِ اللهِ عَنْ عَنْ عَامِدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ وَاللَّهُ عَنْ عَامُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المنظمة المنظم

حطرت موئی الجئنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حطرت فاطمہ بنتِ علی عَلَیْهَا السَّلاثر سے (طاقات کیلئے) اُکی فدمت میں حاضر ہوا، میر سے ساتھی ایو سہل نے اُن سے مرض کی آپ عَلَیْهَا السَّلاثر کی مُرکتی ہے؟ اُنہوں نے ارشاد فرمایا چیای برس، اُس نے (ابو سہل) پھر پوچیا کیا!، آپ نے اپنے والد گرامی سے پچھ ساخ کیا (احادیث کا)؟ انہوں نے (فاطمہ بنتِ علی عَلَیْهَا کیا!، آپ نے اپنے والد گرامی سے پچھ ساخ کیا (احادیث کا)؟ انہوں نے (فاطمہ بنتِ علی عَلَیْهَا السَّلاثر) ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حطرت اساہ بنتِ عمیں فی اُنٹی نے حدیث بیان کی کہ رسول الشَّلاثر) ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت اساہ بنتِ عمیں فی اُنٹی نے حدیث بیان کی کہ رسول الشَّلاثی کی حضرت میں میں سے جو حضرت ہاروں میں نہیں ہے۔

(الم احدين منبل مُسند، جلد ٧: مديث ٢٤١٦،٥٠٥)، (الم نسائي السن الكبرى، جلد ٥: مديث ٨٣٣٩،٨٣٣)، (الم ابن الي شديدة المصنف، جلد ٧: مديث ٢٤٠٤)،

(المام طرافي المعجم الكهيو، جلد ٢٣: مديث: ٣٨٩٥٣٨٣)

681 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُعَلِّلِ أُمِّ سَلَمَةَ ثَالًا: هٰذَا لَا اللهِ اللَّهِ الْمُعَلِّلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُل

(الم طراني، المعجم الكبير، جلر١١، مدرث ١٢٣٧)

عَنْ مُوْسُونِ الْمُعَنِّ اللَّهُ الْمُعَنِّ اللَّهُ الْمُ

(المام مسلم السح، جلد ۳: صريث ۲۳۰۳)

وَهُوَ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِبَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهَا رَفِيْقِي أَبُو سَهُلٍ: كَمْ لَكِ؟ قَالَتْ: سِتَّةٌ وَثَبَانُوْنَ سَنَةً، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَفِيْقِي أَبُو سَهُلٍ: كَمْ لَكِ؟ قَالَتْ: سِتَّةٌ وَثَبَانُوْنَ سَنَةً، قَالَ: هَا مُنْ مُنْ مُنْ الْبِيْكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَسْبَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ عَلَالًا فَلَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الل

(سورة آل عمران: آيت)

سورة زمركی آیت مباركه میں الله رب العزت نے عالم كی نضیلت بیان كر كے أس كو غیر عالم پر نضیلت بیان كر كے أس كو غیر عالم پر نفسیلت عطاكر دى۔ الله رب العزت نے فرما یاكه كیا علم والے اور بغیر علم والے ایك جیسے ہو سكتے ہیں اِس كا مطلب ہے كہ الله تعالى نے علم والے كو بغیر علم والے پر نفسیلت اور برترى عطاكر دى۔ جو جتناز یادہ علم والا ہو گادہ اُتنابى افضل واعلى ہوگا۔

سورة خمل میں الله رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت کی بات کی مگراس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو علم عطاکیا تو پھرانہوں نے کہا کہ اللہ کی حصر ہے جس نے ہم کو فضیلت عطاکی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ وَلَقَدُ التَّيْنَا دَاوُدَوسُلَيْمُنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْدٍ فَ وَلَقَدُ النَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيُنَ ٥

اور محقیق ہم نے داؤد ملیشہ اور سلیمان ملیشہ کو علم عطا کیا اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطاکی۔

(سورة النمل: آيت، ١٥)

اِس آیت ہے بھی علم کی فضیلت اور اہمیت کا پیتہ چاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء عَلَمْ بِیهُ السَّلَاثِهُ کو علم کی وجہ ہے فضیلت اور افضیلت عطا کر دی پیتہ چلاکا نئات میں افضل واعلی وہی ہوتا ہے جس کواللہ علم زیادہ عطا کر تا ہے۔ انبیاء اکرام عَلَمْ ہِدُ السَّلَاثِهِ کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں بھی افضل واعلی وہی ہوئے جن کے پاس علم زیادہ تھا۔ علم والے ہی اللہ کی مخلوق میں اعلی وہی ہوئے جن کے پاس علم زیادہ تھا۔ علم والے ہی اللہ کی مخلوق میں اپنی افضلیت ثابت اعلی وہر تر ہوئے اُنہوں نے اپنے علم کی ہدوات کرایات کا ظہور کر کے لوگوں میں اپنی افضلیت ثابت کردی۔

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَ

رَ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُهُ

اور جن کو علم عطاکیا گیاہے خداان کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول اور جن کو علم عطاکیا گیاہے خداان کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول اور جن کو علم عطاکیا گیاہے خداان کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت اللہ عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے سب کامول عدالت کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے کے درجے بلند کرے کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے کے درجے بلند کرے کے درجے بلند کرے گا۔ اور خدا تمہارے کے درجے بلند کرے کے درجے کے درجے کے درجے بلند کرے کے درجے بلند کرے کے درجے بلند کرے کے درجے بلند کرے کے درجے ک

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو وَ الْمَلْإِكَةُ وَالْولُوا الْعِلْمِ قَالِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

خواتواس بات کی گواہی دیت ہے کہ اس کے سواکوئی معسبود نہیں اور فرشتے اور علم خداتواس بات کی گواہی دیت ہے کہ اس کے سواکوئی والے کے سواکوئی والے لوگ جوانساف پر قائم ہیں وہ بھی (گواہی دیتے ہیں کہ) اس غالب حکمت والے کے سواکوئی عبادت کے لا اُق نہیں۔

(سورة آل عران: آیت ۱۸)

﴿ هُوَ الَّذِي اَ نُوَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ الْيَتْ مُحْكَمْتُ هُنَ اُمُّ الْكِتْبِ وَأَخَوُ ﴿ مُتَشْبِهِتُ وَالْمِيْنَ فِي قَلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبِعْفَاءَ ﴿ الْفِتُنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَةً إِلَّاللَّهُ وَ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴿ الْفِتُنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَةً إِلَّاللَّهُ وَ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

﴿ يُقَوُّلُونَ امْنَا بِهِ مَنْ عِنْكِ رَبِنَ وَهَا يَكَ عَرَادِ اوَحَرَا الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا كَيْزَ الْبِرْ مُالِيَ عَلَىٰ الْمُمْرِيَةِ عِلَىٰ الْمُورِينِ الْمِرْسِينِ عَلَىٰ الْمُورِينِ الْمِرْسِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِيلِينَ الْمُؤْمِنِيلِيلِيلِيلِيلِيلَالِيلِيلِيلِيل

کابی عالم ہوکہ وہ نوسومیل کی مسافت پر پڑا تخت آ تھے پلٹنے سے بھی پہلے لے آئی توجن کواللہ نے کتاب كاساراعلم عطاكرديا بو-أس كى افضليت اوراختيار كاكياعالم بوگا\_

حضور نی اگرم النظیم جو که صاحب کتاب ہیں اسس کا مطلب سب سے زیادہ علم والے ہیں اور بعد از مصطفی الوری کا کنات میں جو سب سے زیادہ علم والی ذات ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب طالب طالنا م - كتاب كاسب سے زياده علم اور فهم وادراك آتاك بعد مولا على ماينا كى باس ب چاہے دور صدیقی ہو فاروتی ہو، عثانی ہو علم سکھنے اور سجھنے کے لیئے مولا علی ملافظ کے دروازے پر آنا پڑتا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ وُ نیا ہیں جو بھی افضل واعلیٰ ہوئے دوعلم کی وجہ سے ہوئے جتناعلم زیاد وہوا اُتنا بی وہ ذات افضل واعلیٰ بن گئ۔ اب دلوں سے حسد و بغض نکال کر فیصلہ کریں تو پہ یا کا تاجدار کا کتات کے بعد مولا علی الناق سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں تو پھر مولا علی الناق کو چھوڑ کر کوئی اور افضل و اعلی کیے ہو سکتا ہے۔ حضور اللظ اللہ کے بعد جوافعنل واعلیٰ ذات ہے وہ علی المرتضیٰ مالیتا اک ذات مرامی

علم ایک ایک فضیلت ہے کہ جب الله رب العزت نے مولی علیہ السلام کو معرت خصر ملايشا كى تلاش ميس بهيجا توالله تعالى نے حضرت خصر عليه السلام كى جو خوبى اور فضيلت بيان كى وہ مجى

قرآن كہتاہے كه جب مولى عليه السلام أن كو ملے۔

 فَوَجَدَاعَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَيْننٰهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنٰهُ مِنْ لَدُنَّا عِنْمًا۔ ہارے بندوں میں سے ایک بندے (خضر علیہ السلام) کو پالیا جس کو ہم نے اپنی بارگاہ ہے رحت عطاكى تقى ادرجم في أس علم لدنى سكما ياتمار

(سورة الكبف: ٧٥)

پتہ چلاکہ علم ایک ایک فضیلت ہے یہ جس کے پاس ہو تو ہی مجی اُس کی زیارت کے لیے نکل یڑتے ہیں۔ علم کے بغیر کوئی مختص بھی افضل واعلی نہیں ،وسکتا۔ علم ایک ایسی دولت ہے یہ جس کے پاس ہو۔ وُنیا کے عظیم اور بڑے لوگ مجی چل کراس کے پاس آ جاتے ہیں۔  المنافية الم بري و باب مدينة العلم على عليسًا أبي وي وي المرابع وي المرابع والمرابع والم

کو است کی گئے ہے جن کے پاس علم ہوالوں کی فضیلت کی بات کی گئے ہے جن کے پاس علم ہے وہی افضل ان آیاتِ مقدرہ میں علم ہوالوں کی فضیلت کی بات کی گئے ہے جن کے پاس سب سے واعلی لوگ بیں اور تاجدار کا کتات میں ہے جن کے پاس سب سے

-قرآن مجید میں جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے در باریوں کو فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہے توسب سے پہلے ایک جِن نے کہاتھا کہ میں وہ تخت لاتا ہوں۔

﴿ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِ آنَا الِّيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنْ عَلَيْهِ

ایک قوی بیکل جِن نے کہا میں اے آپ کے باس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آت اے مقام ے اُنھیں اور بے شک میں اس پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔

(سورة النمل: آيت ٣٩)

اِس آیت میں ایک جِن نے جب تھم قبول کرتے ہوئے عرض کی کہ میں آپ کی نشست برخات كرنے سے بہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ مر حضرت سليمان مليف فاس كى يہ بيكش محرادى یہ فرماتے ہوئے کہ تم بہت زیادہ وقت لے رہے ہو مجھے بہت ہی جلد ملکہ کا تخت چاہیے۔اب قرآن كبتاب كه مجرايك بنده كحزابواآصف برخياءأس نے كها:

 قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِنْدَ الْكِتْبِ أَنَا الَّذِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَوْتَدَّ الَّيْكَ طَرْفُكُ \* "كہااكاكاك فض نے جس كے باس كتاب كالچھ علم تھاكہ ميں اے آپ اللا كا باك لاسكاموں قبل اس كے كہ آپ كى نگاه آپ كى طرف بلخ"-

مویال آیت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اُمت کے ولی آصف برخیاہ آ تھ جمینے سے پہلے تخت لے آئے اس کی اللہ نے کتاب میں سے پچھے علم عطاکیا تھا۔اُن کی فنسیلت اور طاقت کا باعث بھی علم بنا۔ جس کو کتاب میں سے تھوڑ اساعلم ملے تواس کی طاقت اور اختیار

كَنْوْ الْبِرْمُ الْوَعْلِينَ الْمُولِيَةِ بِمَالِمُونِينَ الْمُولِينَ ﴾ ﴿ وَمُؤْلِلُهُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُم مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُم مُلِكُمُ مُلِكُ مُلِكُمُ مُل 684 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ عَلِيٌّ الْكِتَالَ لَقَدُ

كَانَ عَالِمًا بِالتَّفْسِيْدِ وَالتَّاوِيُلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُونِ-

ج حضرت عبدالله بن عباس الله الموروايت كرتے بيل آپ فرماتے بيل كه وه ( فخض ) جس كے باس كتاب (قر آن ) كاعلم ہے وہ صرف حضرت على ماليتا ابيں۔ يقيدنا وو (علی ) تفسير و تاويل اور نائخ و منوخ کے (سب سے بڑے) عالم ہیں۔ ( فيخ سليمان تسندوزي حنى ينا يخ المودة ، جلدا، ص: ١٠٣)

وَ 68 عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتُ أَمُّ الْمُوْمِنِيْنَ عَاتِشَةً اللَّهُ عَلَيْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ حضرت عطاء بن أبي رباح والله المومنين حضرت عائشه صدیقہ بڑھے نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں علی المرتفیٰ طلیظ است کے سب سے بڑے (سب سے زياده علم ركھنے والے)عالم بيں۔

(الم م اين عساكر تاريخ ومثق الكبير، جلد ٥٥ صديث ٩٨٠٥ لميع بيروت لبتان)

و و و و و الله قَالَتْ عَالِشَةُ وَاللهُ الْمُومِنِينَ : أَمَا أَنَّهُ (عَلِيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ-ایک روایت میں اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑھی نے ارشاد فرمایا ہال بے شک وہ (حضرت علی ) تمام لوگوں میں سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں ( یعنی تمام لوگوں سے زیادہ علم

ر لحت بين- (امام عبد الرؤف المنادى، فيار العقبي ، مي ٢٨: دار لكتب معر)

وَ 687 عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَكَانَ فِيْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ إِنْ الْمُؤْتِلِمُ أَعْلَمُ مِنْ عَلِيّ ابْنِ أَنِي طَالِبِ النِّفْدَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ -

عبدالملك بن أبي سليمان روايت كرتے ہيں كه ميں نے حضرت عطاء بن أبي رباح عظامہ پوچے کے حضور نی اکرم المُعُلِّلِم کے سارے صحابہ کرام مُعُلِّم میں سے کوئی حضرت علی ابن ابی طالب ماليسًا سے براعالم (يعنى زياده علم ركف والا) ہے؟ توأنبول (عطاء) في جواب دياالله كى فتم نہیں (علی سے زیادہ علم والے) کو میں نہیں جانتا (ان سے براعالم میں نے نہیں دیکھا)

(امام ابن عساكر تاريخ دمشق الكبير، جلد ٢٥، صديث ٩٨١١ بيروت لبنان)

المنظمة المنظم علم اليي فضيلت ہے كه الله تعالى نے سب سے براعالم اور علم والااین ذات كوفرمايا ہے كہيں خود کو قرآن میں الْعَلِیْمُ کہد کرؤنیا کو بتایا کہ سب سے زیادہ علم والااللہ ہے۔ کہیں خود کو اَلْحَیْمِ الْعَلامُم كها كوياالله سب سے براہ تواس برائى كاراز بھى ساتھ ساتھ بيان كردياكه بلاتشبيم و بلامثال فرماياكه بڑا ہوتا تی وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ جتنا علم زیادہ ہو گا آتنا ہی وہ بڑا ہو گا کہل ثابت ہوااللہ نے سب نے زیادہ علم حضور اللہ اللہ کا معطا کیا تو آپ اللہ کے بعد ساری کا نتات سے افضل واعلیٰ ہو گئے بعد كياكياتو پر آپ كے بعد جوافضل واعلى ذات ہوكى وہ مولا على ماليشا كى ذات كرامى ہے۔

اس پربے شار قرآنی آیات دی جا عتی ہیں مگر ہم کتاب کو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتے۔اب ہم احادیثِ مبارکہ سے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم افٹی ایکم کے بعدسب سے بڑے عالم مولائے كائنات على عليه السلام بين-

و ابْنِ عَبَّاسٍ إلى الله قَالَ: إِذَا بَلَغَنَاهَى وْ تَكَلَّمَ بِهِ عَلِيُّ السَّفَا مِنْ فُتُمَا وَ

﴿ قَضَاءٍ وَثَبَّتَ لَمْ تُجَاوِزَهُ مِنْ غَيْرِهِ-عضرت عبدالله بن عباس الله فرمات بين كه جب مارك باس كونى اليي شيح بنيج كى جسك بارے میں مولا علی طالِتا انے فتوی دیا ہواور فیصلہ کیا ہواور وہ ثابت ہو جائے (فیصلہ مولا علی مالِتا ا

فرمایاہے) تو ہم پھراس مئلہ کو کسی اور کے پاس نہیں لے جائیں گے۔

(الام ابن عساكر تاريخ دمثق الكبير، جلد ٢٥ مديث ٩٨٠٣ طبع بيروت لبنان) 683 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِذَا حَدَّ ثَنَا ثِقَةٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ السَّفْلَا بَقِيْنَا

حضرت عبدالله ابن عباس الله في فرمات بيس كه جب كوئى ثقه (سيا) راوى (حديث بيان كرنے والا) ہمارے سامنے على ابن الى طالب ماليظا سے صديث بيان (روايت) كرے كا تو ہم أى ك مغمر جائم مع ۔ أے آ مے (لين كى اور كے پاس) نبيس لے كر جائي معے۔

(المام اين عساكر تاريخ دمش الكبير، جلد ٢٥ صديث ٩٨٠ هيج بيروت لبنان)

المنافرة الان عَلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُولِقِي الْمُولِقِينِ الْمُؤلِقِينِ الْمُولِقِينِ الْمُولِقِينِ الْمُؤلِقِينِ الْمُؤلِقِينِينِ الْمُؤلِقِينِ الْمُؤلِقِيلِي الْمُؤلِقِينِ الْمُؤلِقِينِ الْمُؤلِقِينِ الْمُؤلِقِينِ ا

حضرت عبدالله بن عباس عليه المنافقة عدوايت إه وه كتبة بين كه حضرت عمر بن خطاب عليفة نے فرمایا: حضرت علی المرتضی مدالته مارے ہال سب سے بڑے قاضی (سب سے اچھا فیصلہ کرنے

(امام احدين صبل مُسند، جلده: حديث ٢١١٢٣)، (امام ابن آلي شديبة العسنف، جلد ٧: حديث ٣٠١٢٩) (امام حاكم الستدرك، جلد ٣: حديث ٥٣٢٨)، إمام نسائى السنن الكبرى، جلد ١: حديث ١٠٩٥٥) (المم الوقيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا: ص ٢٥)

692 عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهُ عَالَ: أَفْضَى أَهْلِ الْبَدِيْنَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الطِّيظَاء حضرت عبدالله بن مسعود والله على روايت بوه فرمات بي كد تمام الل مديند (مديند والوں) میں سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے (قاضی) علی بن آبی طالب علایتا کا ہیں۔ (المماين عساكرتار يخ مدينة ودمشق ، جلد ٢٠٠ ص ٢٠٠٣)

و الله المَّا عَنْ مُغِيْرَةً قَالَ: لَيْسَ أَحَدُ مِنْهُمُ أَقُوٰى قَوْلاً فِي الْفَرَالِينِ مِنْ عَلِي الطَيْظَار حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ فرائض (میراث) کے مسائل میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام = بڑھ کر کس کا (اعلیٰ ویدل) تول (فتویٰ)نہ ہوتا تھا۔

(الم ابن عساكر ارخ مدينة ودمشق، جلد ٣٠)

694 عَنْ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَلَيْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ تُؤْلِهُم يَقُولُ سَلُوْنِي إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ السِّيِّيْ الْمِ

جج حضرت کی بن سعید اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اللہ ایکم کے تمام سے اللہ کے تمام سے اللہ کا کہ میں معالم اللہ کا اللہ تعنی جو کچھ پوچھنا محالبہ کرام اللہ کا میں معزرت علی المرتضی ملائظا کے سواکوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا مسلُونی یعنی جو پچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ ہے۔

(الم احمر بن صنبل نضائل محابه ، جلد ۲: حديث ١٠٩٨)، (الم م ابن أبل شيب قالمصنف، جلد ٥: حديث ٢٦٣٣) (المم ابن عساكر تاريخ مدينة ودمشق، جلد ٣٩٦: ص ٣٩٩)

أَلَاثُ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَٰ اللهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُ: سَلُونِي إِلَّا عَلِيُّ السَّفَادِ 

المنظمة المنظم و الله عن عَبْدِالله بن مَسْعُودٍ الله قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحُرُفٍ مَا مِنْهَا حَرْثُ إِلاَّ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطَّيْقَا عِنْدَهُ عِلْمُ الظَّاهِرِوَ الْبَاطِنِ-

حضرت عبدالله بن مسعود علیه النهار وایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک قرآن سات قراء توں (معانی) میں نازل ہوا ہے اسکے (قرآن) ہر ایک حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور بے تک علی این الی طالب مالیتا کے پاس اسکے (قرآن کے ہرایک حرف) ہر ظاہر اور ہر باطن کاعلم ہے۔

(امام ابونَعيم حلية الاولياء وطبقات الاصنياء، جلدا، ص ٦٥) و الله مِنْ مُعْضَلَةٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَيْهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ الله عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ إِلَيْهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ الله عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ الله عِنْ مُعْضَلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُوْحَسَنِ \_

حفرت سعید بن مُسیب و ایت ب و وایت ب وه کتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب و ایت تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے ایسے مسئلہ میں جس میں ابوحسن علیشلا (مولا علی کی کنیت) موجود نہ

(امام احد بن صنبل فعناكل صحابه ، جلد ۲: حديث ١١٠٠) ، (امام ابن سعد طبقات الكبرى ، جلد ٢: ص ٣٣٩) (امام بندى كنزالهمال، جلد ٥: ص ٨٣٢)، (امام بيبتى شعب الايمان، جلد ٥: ص ٥٨٠) 690 وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّدِ اللهِ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوْلاَ عَلِيًّا

ایک اور روایت میں حضرت سعید بن مسیب واللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واللہ فرما یا کرتے تھے اگر علی طالِقا (مشکلات کے حل کیلئے )نہ ہوتے تو عمر ﷺ ہلاک ہوجاتا۔

(الام اين عبد البرالاستيعاب، جلد ٣: ص ١٠١١،١١٠). (الممائن عماكرتاري مدينه و دمشق، جلد ٢٠١، ص٢٠١)

691 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيٌّ الطَّيْقُلِمْ أَقُضَانَا -

\_\_\_\_\_

و 699 عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَالْ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبِ الطِّينَاا يَسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَلْ شَارَكُكُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ

حضرت عبدالله بن عباس علی الم الم المان المان الله الله کی مسم المحقیق علی بن آبی طالب مالیتا کو علم کے نو(۹) صے دیے گئے ہیں اللہ کی قسم! شخین تم (سب) کو (علم کے) دمویں ھے میں شریک کیا گیاہے۔

(المام ابن عبد الدر الاستيعاب، طدس: ص١١٠١)

700 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ عَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا الطَّفَالَا وَ هُوَ يَخْطُبُ، وَهُو يَقُولُ: سَلُونِي وَاللهِ الاَتَسُأَلُونِي عَنْ شَيءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّحَدَّثُتُكُمْ بِهِ حضرت ابو الطفیل النظیم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی مالیتا اے پاس (بارگاه) حاضر موا۔ اور وہ خطبہ ارشاد فرمارے تھے اور وہ یہ فرمارے تھے کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو بوچھ لواللہ کی قسم تم قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں بھی بوچھو کے میں تم کو اسکے

(امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری، جلد ۸: ص ۵۹۹)، (امام ابن عبد المدو الاست يعاب، جلد ۳: ص ۱۱۰۷) (امام عبد الرزاق تغيير القرآن، جلد ۳: ص ۲۴۱)

701 قَالَ عَلِيُّ الطِّيْقُاا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ إِنَّ هَاهُنَا عُلُوْمًا جَمَّةً لَوْ وَجَدْتُ لَهَا حَمَلَةً ـ حضرت على ماليكاك إي سيب مبارك كي طرف اشاره كرت موسة ارشاد فرمايا: ب فنك يهال (سينه من) علوم كاخزانه جمع ب كاستش اس (خزانه) كوأ محاف والا كوئى بإول (توبيه علم كا خزانه أسے عطاكروں)

(امام غزالي احياه علوم الدين، جلد ا: ص ٩٩)

TO2 عَنْ عَلِي الطَّيْقَا قَالَ: لَوْشِئْتُ لاَ وَقَرْتُ سَبْعِيْنَ بَعِيْرًا مِنْ تَفْسِيْرِ فَاتِحَةِ

حضرت علی مالیشا سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں (علی ) چاہوں تو سورہ فاتحہ کی لفير كرول اوراس سے ستر أدنث لاد، دُول۔

المناليزة إِنْ عَلَى الْفَتَلِيَّةِ مِنْ الْمِرْانِ الْمُؤْلِنِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق

حضرت سعید بن مسیب علی المان است و داریت ہے وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام دوایت ہے وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام دوائت میں سے كونى ايك صحابي الله المجمى مضرت على ماليتلاك سوابية نهيس كهتا تصاسلوني يعنى جو كچھ يو حيمنا چاہتے مو يو چھ

(الم ذهبي تاريخ الاسلام، جلد ٣٠ م ٩٣٨)، (الم م ابن حجر كل الصواعتى المعوقة. جلد ٢: ص ٣٤١). (الم جلال الدين سيوطي تاريخ الخلفاء جلد ا: ص ١٤١)

وَ وَكُوكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عِلْمُ : قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلِيُّ بُنُ أَيِ

تمام مدیند کے لوگوں میں سے حضرت علی بن آئی طالب مالیتالاسب سے بہترین فیصلہ کرنے والے

(الم ما كم المستدرك، جلد ٣: حديث ٢٦٥٦)، (الم ما ين عساكر تاريخ مدينة و حمشق، جلد ٣٠ : ص ٥٠٨) (الم ما كم المستدرك، جلد ٣: حديث الخلفاء جلد ا: ص الحا)، (الم وحبى تاريخ الاسلام، جلد ٣، ص ١٣٨)

و النَّاسِ يَقُولُ: سَلُونِي الْمُسَيِّبِ اللَّهُ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: سَلُونِي

غَيْرَ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ السَّفْقُلا۔

حضرت سعیدین مُسیب و الفیف روایت ہے کہ وہ کتے ہیں کہ لو گول میں سے کوئی ایک ( مخص) مجمی ایسانہیں تھا، حضرت علی ملایٹلا کے علاوہ جو سے کہتا ہوجو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لومجھ سے (سَلونی کادعویٰ علی مایشا کے سواکوئی نہ کرتا)

(المام اين عبد البرالاتيعاب، جلد ٣: ص٥٠١)، (الم كل بن معين الباريخ، جلد ٣: حديث ١٠١) 698 عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَا كُأْنَ أَحَدُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمُعَالَمُ أَعْلَمَ

مِنْ عَلَيْ بْنِ أَيْ طَالِبِ اللَّيْدُاءِ

حطرت على بن ابى طالب مايسال ب بره كركونى مخص بجى عالم (يعنى سب سے زياد وعلم والا) نه تعا-( علامه حاقظ الدولاني، الكنّى والآساء، جلد ٢: حديث ١٠٩٧)

المنظمة المنظم 706 عَنْ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَتْ لِي وِسَادَةً لَحَكَّمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاقِ بِتَوْرَاتِهِمْ. وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيْلِ بِإِنْجِيْلِهِمْ ، وَلَقُلْتُ فِي الْبَاءِ مِنْ بِسْمِ اللهِ وَقُرَ سَبْعِيْنَ

حفرت على طالِتاك ووايت ب آپ فرماتے ہيں اكر ميرے لئے مند لگائی جائے توجی تورات والول (يهود) كے در ميان تورات كے مطابق فيمله كروں گااورا تجيل دالوں (عيسائيوں) كے در میان انجیل کے مطابق فیملہ کروں گااور میں ہم اللہ کی صرف" با" کی تفسیر میں وہ چھے کہوں (لکھوں)جس سے ستر أونث لادے جائيں۔

(المام زر قانى شرح الزر قانى فى المواحب الدنية ، جلدا: ص٥٩)

107 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ إِلَيْهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؛ سَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آيةٍ إِلَّا وَقَدُ عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نَزَلَتُ أَمْ بِنَهَارٍ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ.

حضرت ابوالطفیل علین الشیان علی المات ب وه کتے ہیں که حضرت علی مالیتلا فرا میان مجمد ے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ بے شک اُس میں (قرآن) کی کوئی ایک آیت بھی الی نہیں جس کا مجھے علم (معرفت) نہ ہو کہ وہ رات کو نازل ہوئی یاون کو، ميدان مِن نازل ہوئی ياپہاڑ (غار) هِن۔

(امام ابن عساكر تاريخ مدينة ودصشق جلد ٢٠٠: ص ٣٩٨)، (امام ابن سعد طبقات الكبرى، جلد ٧: ص ١٣٣٨) (امام ابنِ عبد البرجامع بيان العلم وفضله ، جلد ا: ص١١١)

408 عَنْ أَبِي الطَّفَيُلِ عِلَيُهُ قَالَ: قَالَ عَلِيًّ : سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقُدُونِي سَلُونِي عَنْ

طُرُقِ السَّمَاءِ، فَإِنِّي أَعْرَثُ بِهَا مِنْ طُرُقِ الْأَرْضِ

حضرت ابوالطفيل والله الشيئة ، روايت ب وه كبت بين كه حضرت على ماليتلا في ارشاد فرمايا: مجمد سے پوچھو (لیعنی سوال کر د)اس ہے پہلے کہ تم مجھ کو اپنے در میان نہ پاؤ۔ مجھ سے آسان کے راستوں کے بارے میں پو چھوبے شک میں اُنہیں زمین کے راستوں سے بڑھ کر جانا ہوں۔

(المامذ عبى المنتقى من منعاج الاعتدال، جلدا: ص ١٣٢٢)

المناليز فايت عَلَى الْمُعَالِينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَالِينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَالِينِ عَلَى الْمُعَالِينِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعَالِينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعِلِينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلِينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلِّينِ عَلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلِيلِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِّيلِ عَلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي عَلِيمِ عَلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْم

فَ الْفَصْلِيَةِ بِعِمَلُونِ فِي الْمِرِينِ فِي مِلْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

703 عَنْ عَلِي الطَّيْدُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: أَلَا أَنَّ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ لَعِلْمًا

جَمًّا. لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً -حضرت على علائلًا ہے روایت ہے آپ نے ایک طویل روایت میں اپنے سینہ کی طرف اثارہ کرتے ہوئےار شاد فرمایا، بے شک یہال(سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے۔اگر میں اس خزانے (علم) کو

أثمانے والے كو باؤل تو (بياعلم كاخزاندأسے عطاكر دُول) (امم ابن عساكر تاريخ مدينة ودمشق، جلده ٥: ص ٢٥٢)، (خطيب بغداد كاتار ت بغداد، جلد ٢: ص ٣٧٩).

(علامه يعقوني الباريخ، جلد ٢: ص٢٠٦)

104 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله عَنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيِّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ . حفرت عبدالله بن عباس المله الماسي وايت بوه فرمات بي كه جب بم كوكى چيز كاثبوت حفرت على طالِطائك مل جاتاتو بحر بم كى سے رجوع نہيں كرتے ہے۔

(امام ابن عبدالبر الاستيعاب، جلدس: ص١١٠١) 705 عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ اللَّهُ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرِهِ: سَلُونِي. فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيْمَابَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَلَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِأْنَةً وَتُضِلُ مِأْنَةً إِلَّا حَدَّثُتُكُمْ-

حضرت قیس بن السکن باللینهٔ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں که حضرت علی مالیشلانے منبر پر خطبہ دیے ہوئے ارشاد فرمایا: مجھے سوال کروتم مجھے اپنے اس زمانہ سے لے کر قیامت تک ک جس چیز کے بارے میں پوچھو مے میں تم کو اُسکے بارے میں آگاہ کروں گااور اگرتم مجھ سے اُس فتنہ کے ہارے میں پوچھو محے جو سینکٹروں لو گوں کو ہدایت پر لائے گا اور جو سینکٹروں لو گو<sup>ں کو</sup> كمراه كرے كاش تم كوأسكے بارے ميں مجى بتا دُول كا-(امام ابن آني شيبة الصنف، جلد 2: مديث ٣٧٧٣)، (المم الولعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدم: ص١٨٦)

\_\_\_\_\_

المنافذ المنظمة المنظم

عَنْ ضِرَارُبْنُ ضَمْرَةَ الْكِنَانِيُّ اللهُ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا كَانَ وَاللهِ. رَعِيْدَ الْمَدِّى شَدِيْدَ الْقُوْى، يَقُولُ فَصْلًا وَيَحْكُمُ عَدُلًا، يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ

جَوَانِيهِ، وَتَنْظِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيْهِ-

حضرت ضرار بن صنمرہ کنانی پالیہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، بے حضرت علی مالیہ ایک منمرہ کنانی پالیہ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، بے حک حضرت علی مالیت اور اندیش، بہت زیادہ قوت (طاقت) والے، قولِ فیصل والے، اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ اُن کے پہلوؤں سے علم پھوٹنا تھا اور اُلکے جوانب (اطراف) سے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ اُن کے پہلوؤں سے علم بھوٹنا تھا اور اُلکے جوانب (اطراف) سے ملت بولتی تھی۔

(الم ابن عساكرتار يخ مدينة ودمشق، جلد ٣٠٢: ص٥٠٥)، (الم ابولُعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص٨٢)

والله عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَكَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُوْلِ عَنْ عَبْدِالْمُلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: لَا وَ اللهِ مَا أَعْلَمُهُ -

(الم ابن آ في شيبة المصنف، جلد ٢، صديث ٢٠١٥) ، (الم محب طبرى ذخائر العقبي، جلد ١: ص ٢٥)، (الم م ابن عبد البرالاستيعاب، جلد ٣: ص ١١٠)

عَنْ نَصِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَسِيِّ. عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِي الطَّيْقَلَا قَالَ: وَاللهِ مَا نَوْلَتُ عَنْ عَلِي الطَّيْقَلَا قَالَ: وَاللهِ مَا نَوْلَتُ آيَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِيْمَا نَوْلَتُ وَأَيْنَ نَوْلَتُ وَعَلَى مَنْ نَوْلَتُ ، إِنَّ رَيْنَ فَرَلَتُ وَعَلَى مَنْ نَوْلَتُ ، إِنَّ رَيْنَ فَرَلَتُ وَعَلَى مَنْ نَوْلَتُ ، إِنَّ رَيْنَ وَهِ مَا نَوْلَتُ وَعَلَى مَنْ نَوْلَتُ ، إِنَّ رَيْنَ وَهُ مَا نَوْلَتُ وَعَلَى مَنْ نَوْلَتُ وَلِيَمَا نَوْلَتُ وَاللَّهُ وَلِي مَا نَوْلَتُ وَعَلَى مَنْ نَوْلَتُ وَاللَّهُ وَلِي مَا نَوْلَتُ وَاللَّهُ وَلِي مَا نَوْلَتُ وَاللَّهُ وَلِي مَا نَوْلَتُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا وَلِسَانًا كَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلِسَانًا كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلِللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِي اللَّهُ الَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَلَىٰ الْمُرَوِّ الْمُوْلِيَ مِنْ الْمُوْلِيَ مِنْ الْمُؤْلِينَ فِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِلْلِيقِ الْمِلْقِلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِلْلِيقِ الْمِلْقِلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ الْمِلْقِلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِلِقِلِقِ فِي الْمِلْقِلِقِ فِي الْمُؤْلِقِي الْمِلْقِلِقِ فِي الْمِلْلِيلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِلْلِلْلِلِيلِيلِيلِقِيلِقِيقِ

حضرت نصیر بن سلیمان الاحمی اپنے والدے اور وہ مولا علی ملایتا ہے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی ملایتا ہے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی ملایتا نے ارشاد فرما یا اللہ کی قسم میں (قرآن کی) ہر آیت کا علم رکھتا ہوں کہ وہ (آیت) کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی، اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ ب فتک میرے رب نے مجھے فہم و فراست والاول اور فصاحت و بلاغت والی زبان عطابی ہے۔

(المام اين معدطبقات الكبرى، جلد ٢: ص ٣٣٨)، (المام ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ١٨)

عَنْ جَخْدَبِ التَّيْمِيِّ قَالَ، سَبِغْتُ عَطَاءً، قَالَتْ عَارُشَهُ الْأَنْهَا عَلِيٍّ أَعْلَمُ

النَّاسِ بِالسُّنَّةِ۔

(امام بخاری الآدی تخ اکبیر، جلد ۲، حدیث ۲۳۷۷، جلد ۳: حدیث ۲۲۷)، (امام ابن عساکر تاریخ مدینة و دمشتی، جلد ۳۲: ص ۴۰۸)

716 عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ الطَّفَا أَرْسَلَهُ إِلَى زَيْدِ بُنِ صُوْحَانَ، فَقَالَ يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي مَا عَلِمُتُكَلِبِذَاتِ اللهِ عَلَيْمٌ، وَ إِنَّ اللهَ لَفِي صَدُرِكَ عَظِيْمٌ -

حضرت شعبی، حضرت عبدالله بن عباس الله الله الله حضرت وایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیا الله بن عباس الله الله علی بن ابی طالب علیا الله بن عباس الله علی الله کی خرف روانه کیا توانہوں (عبدالله بن عباس الله کہا الله کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم مرکھنے والا جانتا ہوں اور بے شک الله تعالی (کی حقیقت و معرفت) آپ کے سینہ بارک میں سب سے زیادہ ہے۔ ریادہ ہے۔

(المام الونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، حلد ا: ص ٢٧)

المنظرة المنظرة المنظرية المنظرية المنظرية المنظرة الم الله سُيْلَ الْعَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ اللَّهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ اللَّفَا

فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ سَهْمًا صَائِبًا مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلْ عَدُوْهِ. وَرَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَذَافَضْلِهَا وَذَاسَابِقَتِهَا، وَذَا قَرَابَتِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله بِالنَّوْمَةِ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَلاَ بِالْمَلُومَةِ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَلَا بِالسَّرُوقَةِ لِمَالِ اللهِ.

أَعْطَى الْقُرُآنَ عَزَائِمَهُ فَفَازَمِنْهُ بِرِيَاضٍ مُوْنِقَةٍ.

حضرت حسن بن ابوالحسن البعري الفياس حضرت على بن ابي طالب كے بارے ميں سوال كياكيا توأنبول في فرمايا: الله كي فتم حضرت على طالطا الله ك و متنول يرالله ك معيكم موت ييرول میں سے ایک (تیر) تھے اور وہ (علی ) إس أمت كے عالم رباني اور صاحب افسليت اور سبقت لے جانے والے ،اور رسول الله الن الله الله الله الله على سب سے زیادہ قرابت والے ،اور (علی الله کے امر (حکم) غافل ند تنے اور نہ ہی اللہ کے دین (اسلام) میں ملامت زدوں میں سے تنے ، اور نہ ہی اللہ کے مال كو بُحراف والول مي سے يتے ، أنبول (على ) في قرآن كوائي عزائم (اراد ) سونب دي اور أس میں سے رونق والے باغات کے ساتھ سُرخرو (کامیاب) ہوئے۔

(المام ابن مبدالبر، الاستيعاب، جلد ٣: ص ١١١٠) 718 عَنْ وَهُمِ مُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ السَّفِظَا وَهُو يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: سَلُونِي، فَوَاللهِ، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ يَكُوْنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، وَسَلُوْنِي عَنْ كِتَابِ اللهِ. فَوَاللهِ مَامِنْهُ آيَةً إِلاَّ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِلَيْلٍ نَزَلَتُ أَمْ بِنَهَادٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِجَبَلٍ. فَقَامَ ابْنُ الْكُوَّاءِ، وَأَنَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِي الطَّفْلا وَهُوَ خَلْفِي. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، مَا هُو؟ قَالَ: ذَأَكَ الضُّرَاحُ فَوْقَ سَبْعِ سَلْوَاتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، يَنْ خُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ لا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيِّ عُلَيْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلِيَّامٍ وَأَقْضَى

للهِ. أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِيَ طَالِبِ الظِّفَا -

ارشاد فرمایامیری اُمت کے سب سے بڑے قاضی (قرآن وصدیث سے فیعلہ کرنے والے) علی بن

(الم طرواني البعجد العنير، جلدا: مديث ٥٥٦) (الم ابن مساكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٢٠٠٢) الله عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ أَعْلَمُ أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي إِ عَلِيُ بُنُ أَبِي طَالِبِ اللَّيْقَالِ .

حضرت سلمان فارى المنته على ووايت ہے وہ كہتے ہيں كه رسول الله النافية الله عند ارشاد فرمايا، ميرى سارى أمت ميس مير بعدسب سے براعالم (علم دالا) على بن ابى طالب طالب الله الماليات --

(امام دیلمی مُسندالفرووس، جلد ا: حدیث ۱۴۹۱)، (امام مندی کنزالعمال، جلد ۱۱: حدیث ۲۹۵۷) 716 عَنْ هُبَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا الْحُسَنُ بُنُ عَلِيِّ الظِّيُّة الْعَقَالَ: لَقَدُ فَارَقَكُمُ رَجُلُ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلَا يُدْرِكْهُ الْآخِرُونَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ اللَّهُمْ يَبْعَثُهُ بِالرَّايَةِ. جِبْرِيْلُ عَنْ يَبِيْنِهِ، وَ مِيْكَاثِيْلُ عَنْ شِمَالِهِ لَا يَنْصَرِنُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ.

حعرت مُبيره والله المروايت إو وكتي إلى كه امام حسن بن على مالينالان بم كو خطبه دية ہوئے ارشاد فرمایا! محقیق گذشتہ کل تم سے وہ محض (مولا علی ) جُدا ہو گیا ہے جن سے نہ تو پہلے لوگ (علم میں سبقت حاصل کر سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے اُئے علمی مقام کو پاسکیں گے (اس کا ادراک نہ کر علیں مے) جب رسول اللہ المائيلمان كو اپنا جمندادے كر (جنگ ير) سميج تے تو جر لل ماليتا أكل دائي اور ميكائيل أكل بائي طرف موتے تھے وہ (مولا علی ) فتح حاصل كرنے تك

٠-(المام احدين منبل مُسند، جلدا، حديث ١٤١٩)، (المام طبر إنى العجم الاوسط، جلد ٢: حديث ٢١٥٥) 

ا كَيْرْ الْيَرْ مُلِنَ مُلِّانَ أَمْمُ لِيَتِيمِ لِمِنْ الْمِيْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

حضرت وصب بن عبدالله بن ابوطفيل عليه على حروايت به وه فرمات بيل كه ميل في حضرت على بن ابي طالب ماليظا كو خطاب كرتے ہوئے و يكھا وہ فرمار ہے تھے مجھ سے سوال كر والله كى قسم قیامت تک جس چیز کے بارے میں تم کوئی سوال کرو کے میں تم کو اُسِکے بارے میں بتادوں گا۔اور مجھ سے اللہ کی کتاب (قرآن) کے بارے میں سوال کرواللہ کی قشم کوئی ایک آیت الی نہیں جس کا مجمع علم نه مووه وات كونازل موكى ياون كو، ميدان مين نازل موكى يا بهاژېر، ابن الكواء كھرے موئے، رادی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور اُنکے درمیان بیٹھاتھا اور وہ میرے پیچیے تھے ، ابن الکواء نے بوچھاکیاآت بیت المعور کے بارے میں جانے ہیں؟ مولا علی مالِتلا نے فرمایا وہ ایک سوراخ ہے۔جو سات آ - انوں کے اُوپر اور عرش کے نیچے ہے اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں مگر وہ قیامت تک دوباره واپس نہیں آسکیں گے۔ (الم محرین عبداللہ آزر تی،اخبارمکة، ملدا: م٥٥)

إِ أُمِّتِي، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِي، حُبُّهُ إِيْمَانٌ وَ بُغْضُهُ نِفَاقٌ. وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ ؟ رَأُفَةً، وَمُوَدَّتُهُ عِبَادَةً-

فرمایا: علی ملالظا میرے علم کادر وازہ ہے اور جو (دین)دے کر جھے بھیجا گیا ہے،میرے بعد میری اُمت كيلية أسكى (دين) وضاحت كرنے والا ہے۔ أس (علی )كى محبت ايمان ہے اور أس (علی )كا بَغض نفاق ہادراس (علی) کی طرف دیکھنامجی باعثِ آرام وسکون ہادراس (علی ) کی مودّت عبادت ہے۔ (امام بندی کنزالعمال، جلدان صدیث ۳۲۹۸۱)، (امام دیلی مُسندالفر دوس، جلدست صدیث ۱۸۱۳)

(المماين تجركى الصواعق المحرقة، ، جلد م: ص٥٨ صويروت، لبنان)

200 عَنْ عَلِيْ السِّفْلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُؤَيِّكُم أَنَا دَارُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا-حضرت على المرتضى عليظائات روايت بآب فرمات جي كر رسول الله التوليكم في ارشاد 🌣 فرمایا: میں علم کا گھر ہوں اور علی ملایشاتا اُس کا در واز د ہے۔ (الم محب الدين طبري، ذخائر العقبي ومناقب ذوي القربي، جلدا: ص ١٤٠

**\$\$!\\$\$!!\$\$.....** 

المُنْ الْمُرْ الْمُرْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِ

721 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأُسُودِبْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيْ قَالَ: لَمَّا بُوْيِعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ إِذَا نَحْنُ بَايَعْنَا عَلِيًّا فَحَسِبْنَا أَبُوْحَسَنِ مِمَّا يُخَانُ مِنَ الْفِتَنِ. وَجَدُنَاهُ أُولَى النَّاسِ بِالنَّاسِ أَنَّهُ. أَطَبُ قُرَيْشٍ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَنِ، وَإِنَّ قُرَيْشًا مَا تَشُقُّ غُبَارَةً إِذَا مَا جَرَى يَوْمًا عَلَى الضَّمِّرِ الْبَدَنِ. وَفِيْهِ الَّذِي فِيْهِمُ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَمَافِيْهِمْ كُلُّ الَّذِي فِيْهِ مِنْ حَسَنِ-

حضرت ابواسحاق، حضرت اسود بن یزید النخی ہے روایت کرتے ہیں دو فرماتے ہیں کہ جب حضرت على ابن الى طالب ماليتناكى رسول الله التوليق كم منبرير بيعت كى محى توحضرت خزيمه بن ثابث نے منبر کے سامنے کھڑے ہو کریداشعار پڑھ کرسائے۔

جب ہم نے مولا علی مالیتا کی بیت کی تو ہم نے یقین کیا کہ ابوالحس مالیتا (مولا علی ) اُن افراد میں سے بیں جن سے فتنے خوف کھاتے ہیں۔

ہم نے اُن کو (حضرت علیؓ) تمام لو گوں سے بڑھ کر لو گوں کے قریب پایا بے شک وہ (مولا علی ) قریش میں ہے سب سے بڑھ کر کتاب وسنت کے عالم تھے۔

بِ شَكَ قریش اُن کی (مولاعلیّ )راه کی د هول تک مجمی نہیں پہنچ سکتے جب دہ کسی روز طاقت والے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ان (مولاعلی ) میں ہر طرح کی خیر (بھلائی) موجود ہے۔ جبکہ باتی تمام قريش مين وه خوبيان (صفات) نبين بإنى جاتين جوان (مولاعليّ) مين بإنى جاتى بين

(امام حاكم المستدرك، جلد ٣: حديث ٢٥٩٥)

122 عَنْ بَسَامِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْسِ الطَّيزِفِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبِ السِّفْظ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَقَالَ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلُونِي، وَلَنْ تَسْأَ لُوا بَعْدِي مِثْلِي، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ الْكُوَّاءِ فَقَالَ: يَا

المنافق المناف

حضرت ابو عبد الرحمٰن ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں اُنظے ہاتھ ہے لکھی ہوئی یہ حدیث پائی کہ رسول اللہ النظائی آئے ہاتھ ہے لکھی ہوئی یہ حدیث پائی کہ رسول اللہ النظائی آئے حضرت فاطمہ بتول زہرا سلام اللہ علیہا ہاں پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تیری شاوی (نکاح) اُس فخص (مولا علی ) ہے جو میری ساری اُمت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور اُن (اُمت) میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور اُن سب سے بڑا حکم (زم مزاح) والا ہے۔ اور اُن سب سے بڑا حکم (زم مزاح) والا ہے۔ (امام احمد بن صنبل مُسند، جلدہ: حدیث ۲۰۳۲)، (امام طبر انی المعجم الکہ بوء مجلدہ عدر معراف اللہ عدید الکہ بوء مجلدہ اُن میں جمعے الزوائد و مجمعے الفوائد، جلدہ: ص

124 عَنُ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهُ اللَّهِ عَنُ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا -

حضرت انس بن مالک ﷺ ووایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی (فاطمہ سلام اللہ علیہا) میں نے تیری شادی اُس شخص (حضرت علی ) ہے کی ہے جوسب سے میرا حظم (زم مزاج) والا ہے سب سے پہلے قبول اِسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ اُن میں (ساری اُمت) سے علم والا ہے۔

(امام ابن عساكر تاريخ مدينة و دمشق، جلد ٣٣: ص١٣١)

725 عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةً لِأَنْ اللهُ عَالَثْ: حَدَّ ثَتَنِي فَاطِمَةُ لِنَا أَنَّ النَّبِيَ الْإِلَهُ عَالَ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَمِنِيْنَ وَأَقْدَمَهُمْ سِلْبًا. وَأَفْضَلَهُمْ حِلْبًا.

عضرت مروق أم المومنين حضرت عائشه صديقة في النها وابت كرتے إلى وه فرماتى إلى كر مجھ سے حضرت فاطعة الذهواء في النه عديث بيان كى كه حضور نى اكرم النه في النها أن (فاطمه بنول في النها فرمايا: (الے بي ) ميں نے تيرى شادى اس شخص (مولا على ) سے كى جو تمام ايمان والوں ميں سب سے زياده علم والا ہے۔ اور اُن ميں (ايمان والوں) سے سب سے بہلے اسلام لا نے (اعلانِ اسلام) والا ہے اور حلم (فرم مزاح) ميں اُن (ايمان والوں) سب سے افضل واعلى ہے۔ لا نے (اعلانِ اسلام) والا ہے اور حلم (فرم مزاح) ميں اُن (ايمان والوں) سب سے افضل واعلى ہے۔ لا ان (اعلانِ اسلام) والا ہے اور حلم (فرم مزاح) ميں اُن (ايمان والوں) سب سے افضل واعلى ہے۔ لا ان النہ صاکر بن تَل مدينة و دهشق، جلد ٢٣٠: ص ١١٣٠)

بهاو المسك المُعَرَارُ ﴿ ﴾ قَالَ مُنَافِقُوا قُريْشٍ -

بورس الموسن عبد الرحمن الصير في حضرت الوالطفيل النفية عدوايت كرتے ہيں وہ كتے ہيں وہ كتے ہيں وہ كتے ہيں وہ كتے ہيں ميں نے ديكھا امير الموسنين على بن افي طالب علايتنا منبر پر كھڑے ارشاد فرمار ہے تتے مجھ سے سوال كر سكو اور نہ ہى ميرى مشل ميرے بعد سوال كر سكو سوال كر سكو اور نہ ہى ميرى مشل ميرے بعد سوال كر سكو سوال كر سكو دو (راوى) كتے ہيں ہيں اس پر ابن الكواء كھڑے ہوئے اور كہا۔ اے امير المومنين علايتنا:

(قشم ہے اڑا کر بھیر نے والیوں کی سور قالذاریات: ۱) اس سے کیامرادہ؟

آپ (مولا علی ) نے فرمایا دو ہوائیں " پھر بو چھا (بوجھ اُٹھانے والیاں سورة الذاریات از (مولا علی ) " بھر بو چھا (بوجھ اُٹھانے والیاں سورة الذاریات انداریات علی کی مراد ہے۔ فرمایا (مولا علی ) " بھر بو چھا 'آہت آہت جینے والیاں (سورة الذاریات: ۳) " ہے کیا مراد ہے ؟ آپ (مولا علی ) نے جواب دیا '' کھنتیاں " پھر بو چھا (اور کام تقسیم کرنے والے سورة الذاریات: ۳) ہے کیامراد ہے ؟ جواب فرمایا ' فرشیق " پھر بو چھا (وولوگ تقسیم کرنے والے سورة الذاریات: ۳) ہے کیامراد ہے ؟ جواب فرمایا ' فرشیق " پھر بو چھا (وولوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر ہے بدل دیا اور اُنہوں نے لیکی قوم کو تباہی کے گھر میں اُتار دیا ،وہ دوزن ہے جس میں ڈالیس جائیں گے اور وہ بُراٹھ کانہ ہے۔ (سورة ابراہیم: ۲۹۱۲۸)، اس سے کون لوگ مراد ہیں ؟ آپ (مولا علی ) نے جواب دیا اس سے قریش کے منافقین مراد ہیں۔

ال الم مام المستدرك، طدا: مدت ٣٢٣١)، (ام طرى مام البيان في تغير القرآن، طدا: ١٢١٥) عن أَبُوعَبُو الوَّانَ عَلَى إِدَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

·•••//••//••···

ا كَنْ الْبِرْ مُلْوَى عِلَى فَصَالِحُونِ وَالْمِرْانِ فِي الْمِرْانِ فِي الْمِرانِ فِي الْمِرانِي الْمِرانِ الْمِرانِي الْمِرانِ فِي الْمِرانِي الْمِن الْمِرانِي الْ 129 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُؤَيِّمُ: أَنَّا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ

حضرت عبدالله ابن عباس عليه على عروايت بوه كتب بي كه رسول الله التوليم في ارشاد فرمایا: میں علم کاشہر ہوں اور علی ملائناً اُس کا در دازہ ہے ، پس جواس شہر میں داخل ہو ناچا ہتا ہے اُس کو چاہیے کہ دواس (مولاعلی )دروازے سے آئے۔

(امام حاكم المستدرك، جلد ٣: حديث ٢٣١٣)، (امام طبر اني المعجمد الكبير، جلد اا: حديث ٢١٠١١) (امام ابن عساكرتار تخ صدينة و دمشق، جلد ٣٢٠: ص٣٤٩)، (خطيب بغداد كالرتخ بغداد، جلد ع: ص١٥٢) (المم اين عدي الكامل، جلده: ص ٢٤)

730 عَنْ جَابِرٍ عَلِيْهُ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَالْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ

فرماتے ہوئے مُنا: میں علم کا شہر ہوں اور علی طلیقاناً اس کا دروازہ ہے، پس جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے أس كوچاہيے كه وهاس (مولاعلى) در وازے برآئے۔

(امام حاكم المستدرك، جلد ٣: حديث ٣٦٣٩)، (امام ابن عساكرتار تخصدينة و دمشق، جلد ٢٢: ص ٣٧٩) (خطيب بغداد ي تاريخ بغداد ، جلد ٣: صيف ٢١٨٦) ، (امم اين عدي الكام، جلد ٣: ص١٢)

731 عَنِ الْأَصْبَغِ بُنِ نُبَاتَةً، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ الطِّفَاهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعِلْمِ وَأَنْتَ بَابُهَا يَا عَلِيٌ كَنَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا مِنْ غَيْرِ بَابِهَا۔

حضرت أصبغ بن نبأته والله عفرت على بن الى طالب الطينظلات روايت كرتي بي كه ر سول الله النَّالِيَّ إِلَيْ إِنْ أَيْدُ أَنْ أَيْدُ اللَّهُ اللّ خیال کیا کہ وہاس شہر علم میں در وازے (علی ) کے بغیر داخل ہو جائے گاتواس نے مجموث بولا، (علی ) ك بغير كوئى محر النظيم كك نبيل بهني سكا)

" (الم جلال الدين سيوطي الآلي، المصنوعة، جلدا: ص ٢٠٠٥) 

المنازع المناز عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ رَا اللهِ عَالَتُ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةً وَاللهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةً وَاللهِ عَنْ أَسْمَاءً بِينَا زَوْجْتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. و المارات عيس الله المارات ب آپ فرماتي الله المالله المالية ال فاطبة الزهواء سلام الله عليها المرشاد فرمايا (الع بيني) من في تيرى شادى أس فخص (حفرت على) ے کی ہے جو میری اُمت میں سب ہے ہیلے قبولِ اسلام (اعلان) کرنے والا ہے اور اُن (میری اُمت) (امام ابن عساكر تاريخ مدينة و دمشق، طدعه: ص ١١١١) المُن مَن سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَلِي اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنِّي زَوَّجْتُكِ أَقُدَمَهُمْ سِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا وَاللَّهِ إِنَّ ابْنَيْكِ لَمِنْ شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ-حضرت سلیمان بن بریده اپنے والد (حضرت بریده اللیمین) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله الله المالية المنظمة الذهواء سلام الله عليها سے ارشاد فرمايا (اے بيني) كياتم اس بات رواض نہیں ہو کہ میں نے تیری شادی اُس مخض (حضرت علیؓ) سے کی ہے جو (میری ساری اُمت میں)ب ے پہلے اسلام (اعلانِ اسلام) لانے والا ہے۔اور اُن میں (ساری اُمت میں)سب سے افضل واعلی

ہے۔اللّٰہ کی قشم: بے شک تیرے بیٹے (حسن وحسین) جنت کے نوجوانوں میں سے ہیں۔ (امام ابنِ عساکر تاریخ مدینة و دمشق جلد ۳۲: ۱۳۲۰)

728 عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِ عَنْ عَلِيِّ النَّفْظِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللّ الْعِلْمُ أَبَا الْحَسَنِ، لَقَلْ شَرِبْتَ الْعِلْمَ شُرْبًا. وَنَهِلْتَهُ نَهُلًا۔ ج حضرت ابوصالح حنفی حضرت علی ابنِ ابی طالب مالیظائے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں كررسول الله النافية إلى في ارشاد فرمايا: الإلى الإلى المولاعلى كاكنيت) تم كوعلم مبارس مو محفيل م علم عنوب سراب ہوئ ہو اور تم نے (چشمہ علم) بے خوب جی بحر کر پیا ہے۔ (المام ابولعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلدا: ص١٥)

#### 

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ادَمَ وَنُوحًا وَالَ إِبْرِهِيْمَ وَالَ عِبْرِنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿ ذُرِيَّةً أُ
 بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ \* وَ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

بِ فَكِ الله نِهِ آدم ملاِئقا اور نوح ملاِئقا اور ابرائيم اور ابرائيم كي آل عَلَيْهِ مُهِ السَّلا ثمر اور عمران اور عمران كي آل عليهم السلام كو تمام جهانوں من سے (افضل واعلی) منتب كر ليا۔ أن من سے بعض بعض كي اولاد كو (بعي جُن ليا) اور الله سفنے والا اور جانئے والا ہے۔

(سورة آل عمران: آيت ٢٣٠ ٢٣)

حفرت ابراہیم ملیت کی دُعامی بھی دوی تھیں رسالت اور امامت کو اپنی نسل اور ذریت میں ماٹا تھا۔ جب حضرت ابراہیم ملیت اور حضرت اساعیل ملیت نے اللہ کا گھر خانہ کھی جی رہا ہوٹا میں دُعا کی مولا تیر اگھر تھیر کیا ہے اگر اس پر کوئی مزدوری دینا چاہتا ہے تو ایسا کریہ جو میر ایمٹا میں دُعا کی مولا تیر اگھر تھیر کیا ہے اگر اِس پر کوئی مزدوری دینا چاہتا ہے تو ایسا کریہ جو میر ایمٹا اساعیل میں ہے اس کی اولاد میں سے محمد مصطفی تائی کے پیدا فرما دے۔ لیمن ختم نبوت کا تاج جس ہستی پر تو نے سجایا ہے اس کو میری آل سے پیدا فرما دے جمعے محمد شین تیز کی بابابنا دے قرآن کہتا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِيْهِمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الحَكِيْمُ ا

اے ہارے رب اٹنی میں سے (اساعیل سابھ کی اولاد)ر سول (محر مصطفی) مبعوث فرماجو

المنافعة الم

#### المنازع المناز

جگہ اپنے اپنے مسلک کے بزر گول کی باتوں کو محبت اور ولیل بڑایا جارہا ہے۔راگ اور سر پر سارا زور لگایاجار ہاہے۔اسکے ذمہ دار علاء کے ساتھ ساتھ وہ عوام بھی ہیں جوایے لوگوں پر لا کھوں روپے خرج كرتے ہيں ادر دولوگوں كو قصے كہانياں سُناكر چلے جاتے ہيں ادر كچھ لوگ تو نفرت الكيز تقارير كركے امّت کی وحدت کو لخت لخت کررہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو وحدت کی نعمتِ عطا کرے تاکہ أمّتِ مسلمہ اپنا کھویا ہوامقام پھرے حاصل کرے۔خیریہ تو برسیل تذکرہ بات ہو گن اب ہم وواحادیث بیان کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضور نبی اکرم اور مولا علی المرتضیٰ ملایشا ایک بی نُورے تخلیل کیے گئے ہیں۔

عن سَلْمَانَ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُؤَيِّ كُنْتُ أَنَا وَعَلِي الطَّيْقَالَ نُورًا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ عَزَّو جَلَّ مُطْبِقًا يُسَبِّحُ اللَّهَ ذَالِكَ النُّورُ وَيُقَدِّسُهُ قَبْلَ أَن يُخْلَقَ ادَمُ إِنَّارِبَعَةَ عَشَرَ أَنْفَ عَامٍ . فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ الطَّيْقُالَا رُكِّبَ ذُلِك النُّورُ صُلْبِهِ فَلَمْ نَزَلَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ حَتَّى إِفْتَرَ قُنَا فِي صُلْبِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ النَّلِظُالَا فَجُزْءٌ أَنَا وَجُزْءٌ عَلِيُّ النَّلِظُاء

حضرت سلمان فاری عظیم اور دایت به ده بیان کرتے ہیں که رسول الله الله الله الله علم الله فرمایا می اور علی علیتاً ، الله تعالی کی بارگاه می ایک ملے ہوئے أور کی صورت میں تھے، وہ أور الله کی تبیع و تقدیس میں مصروف تحاآدم معنا کی تحکیق سے چودہ ہزار سال پہلے پھر جب اللہ تعالی نے آدم يهِ كُو تَحْلِقَ (پيدا) فرماياتو أس نُور كوأن كى صلبِ پاك مِن ركد ديا كيا، توجم دونوں (ني دعليّ) ايك بي چیز میں موجود رہے (لینی ایک بی نور میں) یہاں تک کہ ہم حفرت عبدالطلب علام کے صلب پاک هل جُدابوئ ليس (أس نور) يك جُز (حصه ) من (حمدً) بول ادر دوسر اجْز على دينه جيل -

(الم احرين صبل فضاكل محابه، جلد ۴ مديث ١١٣٠)، (إنام محب طبر كاليريان الغصولة جلد ٣ صفي ١١٩،١٢٠) ( بير كرم ثلهالاز حرى تغير ضيامالقرآن، جلد ٢ صفى ٥٤٠٥٨)

· 00000/00---

# 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 406) ( 40

كردب بالك توى غالب حكمت والاع"-

(سور ۋالبقرو:آیت ۱۲۹)

اس آیت کرمہ می معرت ابراہیم مین اللہ تعالی سے محمد النائی آیا کیلئے دعافرمار ہے ہیں۔اس لية حضور ني اكرم الفريق فرما ياكرتے معے كه ميں اپنے جد اعلى ابراہيم مايسة كى دعامول\_ ای طرح دوسری دُعاادر خوابش این نسل پاک میں المت کو جاری رکھنے کی تھی اللہ رت . العرت نے جب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش اور امتحان میں سر فراز ہوئے تو اُنگوصلہ اور جزاعطا کرتے

 وَإِذِائِتَلَ إِبْرَاهِيْمَ رَبُهُ بِكِيلَاتٍ فَأَتَّمُهُنَّ \* قَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا \* قَالَ وَمِنْ دُرِيْقِ \* قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ٥

"اور ابراہیم علیہ السلام کو أیکے ربّ نے کئی باتوں میں آزمایا تو اُنہوں نے وہ پوری کردیں (اس) الله فرمايا: على تمهيل لوكول كا (امم) پيشوابناؤل كا، أنبول في عرض كياميري اولاديس ے جی اور شاو ہوال مرمیر اوعدو ظالموں کو نیس پینجائے۔

(سورة البقره: آيت ۱۲۳)

إلى آيتِ كريمه من معرت ابراجيم عليه السلام نے اپنی اولاد میں امات جیسی عظیم نعت مجی ما تك لى قواس ليخ الشرب العوت في نبوت اور المامت كوابك بى نُور سے تخليق كيا، يعنى حضرت محمو معلق فرير و مركار على المرتمني دو كا تورايك ي بيد بات رسول الله الراية في في عدامادب مبدك سعيت شده بهم رسول الله المرات في وواحاديث مبارك بيان كرت بين تاكد ميركال بات کواعلی اور ثقه دلاک مل جاگی۔ویسے مجلی میں محمد یاسین قادری جودر علی المرتضیٰ بیسے کانو کراور منکابول میر سدلا کل اور گفتگو کام کرو محور ہو تای قرآن و صدیث ہے۔ آج کے دور بی جس طرح علد قرآن وحديث عدور على مح جي قرآن كي جلد فقع كهانيان بيان كي جاري جي اور احادث كي المنظرة المنظر

(امام موفق بن احمد بن محمد كلي خوار زمي حنق، مناقب خوار زمي، صفحه ١٣٥)

عَنْ عَلَيْ الطَّيْقُلَا فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ا

حفرت علی بین سے دوایت ہے دوایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی میں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے علی بین ہم تمہاری روح میری روح ہے جہماری مٹی سے ہادر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ججے اور مجھے اپنے نُور سے پیدا کیا ہے ججے اور مجھے نبوت کیلئے چُن لیا ہے، جھے نبوت کیلئے چُن لیا ہے، جس نے تمہاری امت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔

انکار کیا۔

فيخ سليمان تسندوزي حنفي يناكي المودة، جلد اصغحه ۵،۵ ميروت لبنان

مَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَزَو اللهِ عَزَو جَلّ فَي اللّهِ عَزَو اللهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو اللهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو اللّهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو اللّهِ عَزَو جَلَّ اللّهِ عَزَو اللّهِ عَنْ اللّهِ عَزَو اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

( فيخ سليمان تسندوزي حنل ينايخ المودة، جلدامني ١٠٠٠ بيروت لبنان)

وَهُوكُوكُ عَنْ عَلَيْ الْنَّفِظُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُولِيَّا كُنْتُ أَنَا وَعَلِيُّ الْنَفْظُ انُورًا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ ادَمُ الطِّيْفُلا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ . فَلَمَّا فَلَمُ يَوَلِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ا

(الم موثق بن احمد بن محمد كل خوارزى حنى، مناقبِ خوارزى، صنحه ١٣٥٠١٣)

734 عَنْ جَابِرُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَنْ يَكُمُ مُكُنُوبٌ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهِ اللّٰهِ مُكْنُوبٌ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، لَآ إِلٰهَ إِللّٰهِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُولُ اللّٰهِ، عَلِيُّ بُنُ أَنِ كَالِبِ الطَّيْقَا أَخُورَ سُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلُوتِ وَالْاَرْضَ بَأَلْفَىٰ عَامِرٍ . 

"وَالْ اللّٰهُ مُحَمَّدُ اللّٰهُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضَ بَأَلْفَىٰ عَامٍ .

1.408 ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 408) ( 4

المُنْ الْمُرْفِينَ عَلَى الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ وَ مَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهُ قَالَ سَبِعْتُ حَبِيْنِي مُحَمَّدًا الْمُرْيَةُ إِيَّا وَالْمُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتُونُ الْمُرْتَةُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتُقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُؤْتُلِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتُونُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتُونُ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقُ الْمُرْتِقِ الْمُلِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِ الْمُرْتِي الْمُرْتِقِ الْمُرِقِي الْمُرْتِقِي الْمُرْتِي الْمُرْتِقِ الْمُرْتِقِي الْمُرْتِ عَلِيَّ الطِّيْقِ اللَّهِ عَنْ وَجِلَّ يُسَبِّحُ اللَّهَ ذَٰلِكَ النُّورُ وَ يُقَدِّسُهُ. قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهَ ادَمِ الطَّيْقُالَا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ . فَلَمَّا خَلَقَ ادَم الطِّينُا اللَّهُ وَعَ وَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ فَلَمْ يَزَلُ أَنَا وَعَلِيُّ الطِّينُ الْأَفَى عُواحِدٌ حَقّ إِفْتَرَقْنَا فِي صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ السِّيْقَالَا فَفِي النَّبُوَّةُ وَفِي عَلِيٓ الْإِ مَا مَةِ

حفرت سلمان فاری اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب (محبوب) محراف الماتيم كوفرات سام كم مين اور على مالينا الله تعالى كى بارگاه مين ايك نُوركى صورت مين موجود ہے، یہ نُور اللہ تعالی کی تسبیع و تقدیس بیان کر تا تھا، آدم مالیق کی تخلیق سے چود ہر ار سال پہلے پھر جب الله تعالى في آدم ملايق كو تخليق فرما يا توأس نُور كو آدم الطيفالا كى يُشت ميس ركه ويا، ميس اور على ملايق ايك ى (نُور) من من رہے، يہاں تك كه الله تعالى نے جميں صلب عبد الطلب طابق ميں دو حصول ميں تسيم كرديا، مجمع نبوت اور على طائقا كوامات عطاك-

( فيخ سليمان تسندوزي حنفي، ينا تظالمودة، جلدا، صغحه ٩، ١٠)، (امام ديلمي مُسند الفر دوس، جلد ٢، صغحه ١٣٨)

ان احادیثِ مبارکہ سے یہ بات اظھر من الشہس ہو چی ہے کے حضور نی اکرم اُٹھ اُلکے اور مولاعسلی ملی کا ایک بی نور تمااور پر اس کوآدم مالی کی طرف منتقل کیاجب یه نُور آدم مالی کی طرف معقل ہواتو پھر الله تعالى نے فرما يااس فر شتوں كو تھم ديا اب آدم مالينا كوسجد وكري جب آدم مالينا ك جد كوبناياتوأس وقت سجد كالمحم نبيس ديابكه أس وقت دياجب به نورآدم مايشا كي طرف خفل كيا پتہ چلا یہ سجدہ آدم ملیقا کو نہیں بلکہ نی و علی کے نُور کو تھا۔ پھر سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے مگر شیطان اکڑ گیا اُس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اُس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم راجه من سے بنے ہیں میں افضل موں تو پھر آدم راجه کو سجدہ کیوں کروں یعنی شیطان نے آدم کے عام كود يكما باطن ك نُور كونبيس ديكما اور سجد كامتكر موكيا فرشتول في آدم ماينة ك ظامر كو

المُؤَالِينَ مُلِينَ عَلَىٰ الْفُرْلِيَةِ عِلَىٰ الْفُرْلِيقِ عِلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الل

نہیں دیکھابلکہ اندر کے نبی وعلیٰ کے نور کو دیکھ کر سجد ہ ریز ہو گئے ، ثابت ہوا کہ جو نبی وعلی کو نور مان کر سر جھکالیں دہ ہوتے ہیں فرشتوں کی سنت پر اور جو نبی دعلی کے نور کے متکر ہو کر ایکے آ گے اکر کر خود کو افسنسل مجھیں وہ ہوتے ہیں شیطان کی سنت پر اور پھر یہ نُور آدم طالا سے لے کر سرکار عبدالمطلب مالينا اكك ايك بى صورت اور وجود من پاك صلبول اور رحمول مي منعقل موتار ما، يهال تک که جب سر کار عبدالمطلب طابعت کی پہنچا تو پھر دو حقے ہو گیا ایک حصہ سر کار عبدالله طابعت کی طرف اور دوسر اسر كار ابوطالب ملايفه كي طرف يعني نبوت كانور حنزت عبدالله مليفة كي طرف نتقل هو كميااور امت كانُور سركار ابوطالب مدينة كي طرف منتقل موكيا ، حضرت محمد التَّاليَّة إي نبوت ختم كروى من اور حفرت على والفائك المحت كآغاز كروياكيا

738 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله عَلَى: إِنِّي سَبِعْتُ رَسُولُ اللَّه النَّهِ إِلَيْهِم يَقُولُ لِعَلِي الطَّيْقَالا خُلِقْتُ أَنَّا وَ أَنْتَ مِنْ نُوْرِ اللَّهِ تَعَالَى ـ

حضرت ابن عباس الشيئ سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله الي يقلم كو حضرت على مايناك فرمات موئ سناك مي اورتو (على) الله تعالى ك نُور سے بين بيں۔

(المام ابراجيم بن محمد الجوني فرائد السمطين ، جلد اصفحه ٧٠)

والمَامُ الْبَاقِرُ الطَّيْقَالِا عَنْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الطِّيْقَالِا عَنْ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِي الطَّيْثُولُ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ الطَّيْثُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِيُهِمْ كُنْتُ أَنَا وَعَلِيُّ الطِّينَةُ لِا نُورٌ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ ادَمُ الطَّيْقُلَا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ ، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى ادَمِ الطَّيْفَالِ سَلَكَ ذَٰلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ فَكُمْ يَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى يَنْفُلُهُ مِنْ صُلْبِ إِلَى صُلْبٍ حَتَّى أَقَرَّهُ فِيْ صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَلِبِّ فَقَسَّمَهُ قِسْمِيْنِ:قِسْمًا فِي صُلْبِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُقَالِم وَسُمًّا فِي صُلْب أَن

﴿ يُؤْقِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ' وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْنِ خَيْرًا كَثِيْرًا ' وَمَا ﴾ يُؤْقِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْنِ خَيْرًا كَثِيْرًا ' وَمَا ﴾ يَذْكُرُ إِلَّا اُولُوا الْإِلْبَابِهِ

بہت بڑی بھلائی عطامو گئی اور وہی لوگ تھیجت حاصل کرتے ہیں جو صاحبِ عقل ودانش ہیں۔ بہت بڑی بھلائی عطامو گئی اور وہی لوگ تھیجت حاصل کرتے ہیں جو صاحبِ عقل ودانش ہیں۔ (مورة البقرو: آیت ۲۹۹)

﴿ كَمَا اَدْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْيِتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّنْكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّنْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أَ

اِی طرح ہم نے تمہارے اندر تہمیں میں سے ایک رسول النظیار بھیجاجو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تم کو ہوں پڑھتا ہے اور تم کو کاب کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ہوں تعلیم دیتا ہے اور تم کو ہوں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

(سورةالبقره: آيت ۱۵۱)

﴿ لَقَنْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْا فَي عَلَيْهِمْ اللّٰهِمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَكُتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَكُتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمُبِيْنِ.

الله في ايمان والول پر برااحسان كيا ہے كه ان ميں انہيں ميں سے ايك پيغبر بيمجے جوان كو خداكى آيتيں پڑھ كرسناتے اور ان كو پاك كرتے اور (خداكى) كتاب اور حكمت (داناكى) سكھاتے ہيں اور پہلے توبيہ لوگ صرح كم اى ميں تھے۔

**\$\$/\$\$\\$\$.....** 

(سورة آل عمران: آيت ١٦٢)

المنافذة المنظمة المنظ

طَالِبِ النَّيْظِلِا. فَعَلِي النَّفِظِ مِنْيُ وَأَنَا مِنْهُ لَحُمُهُ لَخِينَ وَدَمُهُ دَمِي فَمَنَ أَحَبَهُ فَيِحُتِي أَحِبُهُ وَمَن أَبْغَضَهُ فَبُغْضِي أَبْغِضُهُ-

حضرت ہام محمر باقر علیہ السلام، امام علی بن حسین ملائے ہوں اللہ النوائی بالی ما اللہ علی بائی ما اللہ النوائی بائی ما اللہ النوائی بائی ما اللہ النوائی بائی اللہ تعالی تعالی اللہ ت

740 قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

رسول الله التَّوْلَيْظِ فِي إِن شَاد فرما يا مِن اور على ايك بى نور سے تخليق ہوئے ہيں اور خلافت على المرتعنى كرم الله وجهد الكريم ميں بدرجداتم باكن تَجَاتُى ہے۔

(علامه آلوى، روح المعانى، جلد 6، ص١٨١، ١٨٨)

#### 

م وَلَهُ إِلَا فَعُلُ اللَّهِ طَيْهُ وَرَحْنَتُهُ لَهُنْتُ كُلَّهِ فَنْهُمْ أَنْ يُجِنُّونَ وَمَا يُحْتُونُ فَهُمْ وَالْوَلَ اللَّهُ فَلَيْكَ الْرَائِمَ وَمَا يُحْتُونُونَكُ مِنْ فَهُمُ وَالْوَلَ اللَّهُ فَلَيْكَ الْرَائِمَ وَلَيْكَ الْرَائِمُ وَالْوَلَ اللَّهُ فَلَيْكَ عَلَيْكَ الْرَائِمُ وَالْوَلَ اللَّهُ فَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَكَانَ فَخُلُ اللَّهِ فَلَيْكَ عَلِيْكًا .

بدرا گرفتن و فضم اور ایم بیش نداوتی قوان شرات کید عدامت قم او بها ف و قدر از ن هی همی در بید بیت سولاک و در ایم این کالیس کنگ در زنتها در کید بیشار کاله کنگ جی ادر اعتدائی کالب در جست در در نامی کالی این بیشار در هم سکوی در قرار (درور ) کالیس به این تصده در قرای این اعتران با این اعتمال بید

الملك المحمد على مليفة من والمحكمت على مليفة من والمحكمة

## # 115 Effere A De # Hamilian He

مَنْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ وَشَوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ عَالَىٰ عَالَىٰ وَشَوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّا عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّا عَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

هند ت اللي المن اللي طالب عليه الملام ب روايت بودة مات بين كروسول الله المايية المنافية المنافية في المنافية ا

(١٥٥ ل ١٤٠٤ م المالية الموادية المالية الموادية المالية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَهُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

دعرت عبدالله بن عماس فرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں که رسول الله الله آتا فراد الله الله الله الله الله الله الله فرایا، من حکمت (وانائی) کا شمر ہول اور علی علیه السلام اس کا دروازہ ہے۔ اس جو حکمت (وانائی) حاصل کرناچا ہتا ہے اُسے چاہیے که دواس (علی کوروازے پر آئے۔

(الم تطيب بغدادى و المعداد معداء من ٢٠١٠) والم وارتطى الامان النبوية ، علد ٣: صرت ٢٨١)

اللهُمَّ إِمْلاَقَلْبَهُ عِلْمًا. وَفَهُمًّا. وَحِكْمًا وَنُورًا ثُمَّ قَالَ لِيُ أَخْبَرَ فِي مَوْ قَالَ: إِنَّهُمَّ إِمْلاَقَلْبَهُ عِلْمًا. وَفَهُمًّا. وَحِكْمًا وَنُورًا ثُمَّ قَالَ لِيُ أَخْبَرَ فِي رَبِي عَزَّ وَجَلَّ وَعُلَمًا وَنُورًا ثُمَّ قَالَ لِيُ أَخْبَرَ فِي رَبِي عَزَّ وَجَلَّ وَعُلَمًا وَنُورًا ثُمَّ قَالَ لِيُ أَخْبَرَ فِي رَبِي عَزَّ وَجَلَّ وَعُلَمًا وَنُورًا ثُمَّ قَالَ لِيُ أَخْبَرُ فِي رَبِي عَزَى وَمُ

المُنْ الْمُرْمُ الْمُوْمِلُونِ الْمُرْمِلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرْمِلِيلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلِيلُولِيلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلِيلُولِيلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلِيلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرْمِلِيلُونِ الْمُرامِلُ لِلْمُرامِلُونِ الْمُرامِلُونِ الْمُرامِلِيلُولِ الْمُرامِلُونِ

أَحْكَامَك وَيُعَلِّمُ عِبَادِي مِنْ كِتَابِيْ مَا لاَ يَعْلَنُونَ قُلْتُ إِخْتَرْ فَإِنَّ خَيْرَك خَيْدِى قَالَ إِخْتَرْتُ لَك عَلِيَّ اللَّيْنَالِا فَاتَّخَذْهُ لِنَفْسِكَ خَلِيْفَةً وَوَصِيًّا وَهُوَ نَخْلَةَ عِلْيِي وَحِكْيِي وَهُوَ أَمِيُوالْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا لَمْ يَنْلَهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَيْسَتْ لِأَحَدِ بَعُدَهُ يَا مُحَمَّدُ النَّيْ لِمَ عَلِيَّ التَّيْقُلا رَأْيَةَ الْهُدْى وَإِمَامٌ مَنْ أَطاعَنِي وَنُورُ أَوْ لِيَانِيْ وَهُوَ الْكِلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمْتُهَا لِلْمُتَّقِيْنَ مَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَن أَبْغَضَهُ فَقَدُ أَبْغَضَنِي فَبَشِرُهُ بِنْ لِكَ يَامُحَمَّدُ النَّهِ أَبُكَ لَقَدُ أَبَشِرُهُ -

فرمایا: الله تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد النظائیم کمیاتونے اپنے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔؟جو تیرے احکام کو تیری طرف سے (تیرے بعد)ادا کرے۔اور میرے بندوں کومیری کتاب (قرآنِ مجید) میں ے وہ کچھ پڑھائے جو وہ نہیں جانتے۔آپ فرماتے ہیں میں نے کہا(میرے اللہ) تُوہی(اُس کا)انتخاب فر ادے بے شک تیری پندمیری پندہے۔الله رب العزت نے فرمایا میں نے تیرے لیئے علی المالیا اللہ منتخب کر لیا پس تُو بھی اُس کو اپنی جان کے لیئے خلیفہ اور وصی مقرر کر دے اور وہ (علی )میرے علم اور حكمت كالخل ہے اور وہ ايمان والول كامير برحق ہے۔ نہيں پہنچا كوئى اس مقام (امارت) كونيہ كوئى أس ے پہلے اور نہ کوئی اُسکے بعد پہنچ سکے گا۔ اے محمر ، علی طابق ہدایت کا عَلم (حبندا) ہے اور اطاعت گزاروں کا پیشواہ اور میرے اولیاء کانورہ اور وہ کلمہ (نشانی) ہے جومیں نے پر ہیز گاروں کیلئے لازم كيا ہے ۔جوأس سے محبت كرتا ہے ب فلك وہ مجھ سے محبت كرتا ہے اور جو كوئى أس (على الله ا) سے بغض رکھتا ہے نے شک وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے لیں اُس کو خوشخبری سُنادواس بات کی اے محمد میں نے کہا (اے اللہ) یقینًا میں اُس (علیؓ) کواس بات کی خوشخبری دوں گا۔

(المم الونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ٢ صفح ٢٨)

المنظمة المنظم بے شک اُس نے میری دُعاتبول فرمالی ہے۔

(دام ابن عساكر تاريخ مديدة و دمشق، جلد ۵ م: صريث ٩٤٥٤)

مَنْ عَلْقَمَةً ﴿ إِنَّا إِنَّهُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ النَّالِيَّ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ النَّالِيَّ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّ عَنْ عَلِيَ النَّفِظُ فَقَالَ: قُسِمَتِ الْحِكُمُ عَشَرَةً أَجْزَاءٍ، فَأَعْطِي عَلِيُّ النَّفِظُ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ وَالنَّاسُ جُزْئًا وَاحِدًا۔

حضرت علقمه عليه مضرت عبدالله بن مسعود عليه عند روايت كرت بين حضرت عبدالله اللف فرماتے بیں کہ میں حضور نی اکرم النظائیل کے باس تھاآپ النظائیل سے حضرت علی مالیات کے بارے من سوال كياكيا رسول الله الما يُعلِي في ارشاد فرمايا: حكمت كووس حصول مين تقسيم كياكيا اور نوجه حفرت على ايش كو ( حكمت ) عطاك كن ادر باتى ايك حصد تمام لو كول كوعطاكيا كيا-

(امام ابوتعيم حلية الإولياء وطبقات الاصفياء، جلدا: م ٢٥) وَعَلِيُّ النَّيْثَالُا بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ إِلَّ بَابِهَا۔

ارشاد فرمایا: میں حکمت کا شہر ہوں اور علی مالیتهائس کا در واز ہ ہے ، پس جو شہر میں داخل ہو ناچاہتا ہے أسكوچاہيے كه دواس دروازے (مولاعلی) كرآئے۔

(الم نطيب بغدادي، تلغيص المتشابه، ص٥٥)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

[اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّا عَزَّوَجِلَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ لِمُ اللَّهِ إِلَّهَ فَهَلَّ إِتَّخَذْتَ لِنَفْسِكَ خَلِيْفَةً يُؤَذِي عَنْكَ

# ﴿ كَنُوْ الْمُرْمُ الْوَمُونِ مَا الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ

وضُعُ الأَشْيَاءِ مَوَاضِعُهَا. مَايُزِيْلُ مِنَ الْقُلُوبِ وَ هُجَ حُتِ الدُّنْيَا۔ برچیز کواپے محل اور موقع پر کمنااور جوچیز وُنیا کی آتش (حوس ولا لج) محبت کودل سے نکال کرمُنسنّہ وکردے اُسے عکمت کہاجاتا ہے۔

(علامه محود آلوى، تغييرروح المعاني، جلد ا: ص٢٨٥)

الله عَنْ ضِرَارُبُنُ ضَمْرَةَ الْكِنَائِيُّ ﴿ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّا الطَّفِيُّا وَ اللهِ. بَعِيْدَ الْمَالَى، شَدِيْدُ الْقُولَ. يَقُولُ فَصْلًا وَيَحْكُمُ عَلْلًا، يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِه، وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيْهِ.

حضرت ضرار بن ضمرہ کنائی ﷺ ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قشم ، ب خک حضرت علی الله ورائدیش، بہت زیادہ قوت (طاقت)والے، قولِ فیصل والے، اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ اُن کے پہلوؤں سے علم پھوٹنا تھا اور اُکے جوانب (اطراف) سے حکمت بولتی تھی۔

(الم ابن عساكر تاريخ مدينة وحمشى، جلد ٢٣: ص ٥٠٦)، (الم ابونُعيم حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد ا: ص ٨٣٠)

پی ثابت ہوا کہ کا نئات کو سنوار نے کیلئے حضور نی اکر م این پیلے علم و حکمت ہے الا ہال ہو کر د نیا میں نشر یف لا ئے اور آپ این پیلے کے بعد علم و حکمت کی دولت و نعمت سب نے زیاد و مولا علی علیہ السلام کو عطاکی گئی ہے اِس کئے آپ این پیلے آپ این پیلے کے بعد مولا علی علیہ السلام کا نئات کے مسائل حل کرتے السلام کو عطاکی گئی ہے اِس کئے آپ این پیلے علم و حکمت کی بھی کثرت مولا علی مالیت ایک افغیلیت پر دلالت کرتی ہے۔

المنظمة المنظم

عَنْ عَلِي الطَّفَةِ وَعَلِيُّ الطَّفَةِ الطَّفَةِ الطَّفَةِ وَعَلِيُّ الطَّفَةِ وَعَلِيُّ الطَّفَةِ الطَّفَةِ الطَّفَةِ وَعَلِيُّ الطَّفَةِ الطَّفَةِ وَعَلِيُّ الطَّفَةِ الطَّفَةِ الطَّفَةِ الطَّفَةُ الطَّفِقُةُ الطَّفِقَةُ الطَّفِقَةُ الطَّفَةُ الطَّفِقَةُ الطَيْقِيلُوا اللَّهُ الطَّفِقَةُ الطَّفِقَةُ الطَالِقُولُ الطَّفِقَةُ الطَالِقُولُ الطَّفِقَةُ الطَالِقُولُ الطَّفِقَةُ الطَالِقُولُولُولُ اللْعُلِقَةُ الطَالِقُةُ الطَّفِقَةُ الطَالِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّفِقَةُ الطَّفِقَةُ الطَالِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُلْمُ الطَالِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُولُ الطَلِقَالِقُلْمُ الطَالِقُولُ الطَّلِقُلُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقِيلُولُ الطَّلِقُولُ الطَّلِقُلْمُ الطَّلِقُلُولُ الطَّلِقُلُولُ الطَالِقُلُولُ الطَّلِقُلْمُ الطَالِقُلُولُ اللْمُعِلِقُلِقُلْمُ الطَالِقُلْمُ الطَالِقُلُولُ اللْمُعِلِقُلْمُ الطَالِقُلُولُ

: حضرت على المرتضىٰ عليه السلام ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله الطح ایتبارے ارشاد فرمایا: میں فقہ (علم و حکمت ) کاشہر ہوں اور علی علیه السلام اُس کا دروازہ ہے۔

(الام سبطاين جوزي، تذكرة الخواص، ص 52: بيروت لبنان)

قرآنِ مجیدی آیاتِ مقدسہ سے یہ بات اظھر من الشہس ہو چی ہے کہ اللہ دبّ العزت نے بنی نوع انسان کو علم و حکمت پڑھانے اور سیکھانے کیلئے اس کا نات میں حضور نی اکر م الحق ای کہ میجا اور ان احادیثِ مبار کہ سے بھی یہ بات واضح ہو چی ہے کہ رسول اللہ لٹھ آیا آئے ہے بعدسب سے زیادہ علم و حکمت والی شخصیت مولا علی المرتفیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن وحدیث کی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ افضل واعلی ہونے کی شرط علم و حکمت ہے، جس کے باس علم و حکمت کی دولت جننی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی افضل واعلی ہوئے کی شرط علم و حکمت ، جہالت اور کفر و شرک سے دوری کا نام ہے۔

امام خازن حكت كامعنى يول بيان كرت بيل-

هِىَ الْأَصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، هِىَ الَّتِيْ تَرُدُّ عَنِ الْجَهْلِ وَالْخَطَاءِ الْحِكْمَةُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ بِحَقَائِقِهَا۔

کرداراور گفتار کی اصلاح جو جہالت اور خطاہے دور کرے اور اشیاء کی حقیقت کی معرفت کا نام حکمت ہے۔

(امام خازن تغییر خازن، جلد اص۹۴)

#### المنظمة المنظم

کور عُلاء کہتے ہیں کہ انبیاء کرام عَلَنهِ مُ السّلامُ صرف اپنا علم کی وراثت چھوڑتے ہیں اس لئے حضور نی اکر م النّظ اِلَّم بھی اپنی اللّ بیت عَلَنهِ مُ السّلامُ کیلئے صرف علم کی وراثت چھوڑ کر گئے جو لوگ ایساعقید ورکھتے ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں کیونکہ قرآن تو انبیاء عَلَنهِ مُ السّلامُ کی وراثت بتارہا ہے اگر انبیاء عَلَنهِ مُ السّلامُ کی وراثت بتارہا ہے اگر انبیاء عَلَنهِ مُ السّلامُ کی وراثت صرف علم ہوتا تو حضرت زکر یا بیٹی نے فیٹ السّلامُ کی وراثت صرف علم ہوتا تو حضرت زکر یا بیٹی نے وفرا یا اِلّی خِفْتُ السّلامُ کی وراثت صرف علم ہوتا تو حضرت زکر یا بیٹی نے ووسال کے السّتو الی کھوڑ تو کوئی چھین نہیں سکتا ہاں مگر جائداد کے بارے ہیں ڈر ہوتا ہے کہ انسان کے وصال کے ابدائس کے رشتہ دارا کے گھر والوں سے چھین نہیں بہی خدشہ حضرت زکر یا بیٹی کو بھی تھا اس لئے انہوں نے بیٹے وَعاما تَی کہ وہ اُن کا وارث بین بلکہ آپ کی جائداد کی بھی وارث ہے بہی قرآن کا السّبت عَلَیْهِ مُ

عَنْ بُرَيْدَةَ عِلَيْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ بُرَيْدَةَ عِلَيْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ بُرَيْدَةً عِلَيْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعِينَ وَوَارِثُ وَإِنَّ وَإِنْ فَي

(المام محب طبرى الوياض العصوقة جلد ٢، صفح ١٣٤ ١٣٧)

اس صدیثِ مبار کہ میں حضور نبی اکرمؓ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ علی مدیشا میرا وارث ہے اور وصی بھی ہے۔

# المنظمة المنظ

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْنُ وَاوْدَ وَقَالَ يَأْيُهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا مِن

﴿ كُلِّ هَيْءٍ إِنَّ هٰذَالَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ٥

اور حفرت سلیمان علیہ السلام، حضرت واؤد علیہ السلام کے دارث (جانشین) ہوئے اور انہوں نے فرمایا ہے لوگو! ہم کو پر ندوں کی بُولی (زبان) سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر چیز عطاکی گئی ہے انہوں نے فرمایا ہے لوگو! ہم کو پر ندوں کی بُولی (زبان) سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر چیز عطاکی گئی ہے بے فک بیروشن (واضح) فضل ہے۔

اور بے فک مجھ کومیر سے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے اور میری عورت بھی بانجھ ہے تو مجھ کو اپنی بارگاہ ہے ایک دارث عطافر ما۔ جومیر ابھی دارث ہنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل (اولاد) کا بھی دارث ہو۔ادراے میرے دب تو اُسکواپٹی رضاکا حامل بنائے۔
(اولاد) کا بھی دارث ہو۔ادراے میرے دب تو اُسکواپٹی رضاکا حامل بنائے۔

# ٠ المرضع على المرضع المرضى عليسًا المرضى على المرضى على المرضى على المرضى على المرضى المرضى على المرضى على المرضى المرضى

ان آیت کریدے یہ بات اظہر من الشس ہور ہی ہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِ السَّلَا مُر کے دارشاہ در الشیار السَّلَا مُر کے دارشاہ در جانشین کے متکر ہیں دارشاہ در جانشین ہوتے ہیں جولوگ انبیاء ور سل عَلَیْهِ مُر السَّلَا مُر کے در ٹاءاور جانشین کے متکر ہیں دوقر آن مجید، فرقانِ حمید کی نص کا انکار کرتے ہیں۔ حضور نبی اکر م اللَّیْ اَنبیائے کرام کی اِست کو دو آر تے ہوئے در اللّٰہ موال علی علیہ السلام کو اپناہ ارث اور جانشین مطابق مولا علی علیہ السلام کو اپناہ ارث اور جانشین مقرد کر کے گئے یہ کیے ممکن تھا کہ تاجد ارکا کا تات اِس اُمت کو ایمان کی دولت سے مالامال کر کے ان

المراجع المراج

عَنْ عَلِيْ الطِّيْقُامُا فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ لِتَنْ الطِّيْقَامُ مَا عَلَيُ الطَّيْقَامُ أَنْتَ وَصِيْفُ وَوَارِثِيْ، وَأَبُو وَلَدَيَّ وَزَفْ إِبْنِيقُ أَمْرُكَ أَمْرِي وَنَهْيُكَ نَهْيِي حضرت على مايستا ايك طويل روايت من فرمات بين كه رسول الله التوفي إلى في ارشاد فرماياك علی پھا تم میرے وصی ہواور میرے وارث ہواور میرے بیٹول کے باب ہواور میری بیٹی کے شوہر ہوتمبارا تھم دینامیر اتھم دیتا ہے اور تمبار اروکنامیر اروکناہے۔

( فيخ سليمان تسند وزي حنفي ينابيج المودة ، جلد اصفحه ٥٠ ييروت ، لبنان)

وَ ابْنِ عُمَرَ عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الْقِيَامَةِ يُوْلَى بِكَ يَاعَلِيُ الطِّفُوا بِسَرِيْرٍ مِنْ نُوْرٍ وَعَلَى رَأْسَكَ تَاجٌ قَنْ أَضَاءَ نُورُهُ وَكَادَ يَخْطِفُ أَبْصَارَأُهُلَ الْمُؤْقِفُ فَيَأْتِي النِّدَاءِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ جَلَّ جَلَالَهُ. أَيْنَ وَمِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ أَدْخِلْ مَنْ أَحَبَّكَ الْجَنَّةَ وَأَدْخِلْ مَنْ عَادَاكَ فِي النَّادِ فَأَنْتَ قَسِيْمُ الْجَنَّةِ

على بين عن ما ياجب قيامت كادن موكا، ات على ماين تمهار على أيد ايك نور كا تخت لا ياجائ كاادر تمہارے سرچ ایک تاج ہوگا سکے (تاج) نُورے اہلِ محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، اللہ تعالٰی ک طرف سے ایک صدا (ندا) بلند ہوگی محمد رسولِ الله النَّمَالِيَّلِيِّ کے وصی کہاں ہیں۔ (اے علی ) تم کہو گے میں یہاں موجود ہوں، تو منادی ندادے گاجو تم (علی ) سے محبت کرتا ہے اسے بحنت میں داخل کردو اور جوتم سے دھمنی (عداوت)ر کمتاہے أسے دوزخ میں ڈال دو۔ تم (علیّ) جنت اور دوزخ کو تقلیم كرنے والے ہو\_

( فيع سليمان تسندوزي حفى ينائي المودة ، جلدا ، باب ٢ اصلحه ٨٠،٨٠: بيروت ، لبنان)

المنظمة المنظم عَنْ عَلِي اللَّهُ لَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَا قَبَعَى اللَّهُ نَبِيًّا حَتَّى أَمَرَهُ إِنْ يُوْمِنْ إِلَى أَفْضَلِ عَشِيْرَتِهِ مِنْ عَضبَةٍ وَأَمَرَنِي أَوْصِ إِلَى إِبنِ عَنِكَ عَلَى أَثْبُتُهُ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَكَتَبْتُ فِيْهَا أَنَّهُ وَصِيُّكَ وَعَلَى ذَٰلِكَ أَخَذْتُ مِيْفَاقَ الْخَلاَئِقِ وَمِيْثَاقَ أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي وَاخَذْتُ مَوَاثِيْقَهُمْ لِي بِالرَّبُوبِيَّةِ وَلَكَ يَامُحَمَّدُ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ وَيِعَلِي بنِ أَبِي طَالِبِ السَّفَا إِلْوَلا يَهِ والْوصاكة -

حضرت على مايس مروايت م أنهول في كهاكه رسول الله النواية إلى في ارشا وفرما يا جب كسي نی کا وصال ہوتا تواللہ اُس نی کو (وصال ہے پہلے) تھم دیتا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے افضل واعلیٰ مخص کے بارے میں وصیت کرو(وصی مقرر کرے)ای کیے اللہ نے مجھے حکم دیاہے کہ آپ اپنے چیا کے بیٹے علی مالیالا کے بارے میں وصیت کریں۔ میں نے اِس بات کو سابقہ (الہامی) کتابوں میں لکھودیا ہے میں نے ان کتابوں میں لکھ دیاہے علی مالیت اتمہارے وصی جی میں نے ساری مخلوق سے سارے انبیا وغلید السّلاند اور رسولوں سے اس بات کا وعدہ لیا ہے اے محمر میں نے ان تمام لوگوں سے لهنی ر بویت تمهاری نبوت اور علی ابن ابی طالب الطینتلا کی ولایت اور وصایت (آیکے وصی) کا عہد

( فيخ سليمان قسندوزي حفي ينائخ المودة، جلد اصنحه ٥٨٠٠ ١٠ بيروت، لبنان)

عَنْ سَلْمَانَ وَإِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّ اللَّهَ بَاهِي بِكَ حَمَلَةً عَرْشِهِ وَ أَهْلَ سَلُوتٍ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنِي عَلْ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَيَّدَنِي بِعَلِي الطِّفْظ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ-

على مالنا الله على الله الله عمر على الله على ال اُٹھانے والے فرشتوں اور آسمان پر بنے والوں کے ساتھ تیری وجہ سے نخر کرتاہے پھر آپ نے فرمایا

13. 424 HE TO CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

تریف ہاں اللہ کی جس نے جمعے تمام انسیامقلیم السّلامر پر فغیلت دی اور علی میلان کے وریعے میر کائد فرمائی جو (علی ) بوصیاء کے سر دارای۔

( فيخ عليمان تسندوزي حتى ينا يخالمودة، جلد اصفحه ١٣٩، ١٣٠٠، بيروت)

عَنْ أَنْسِ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَنْسِ إِنِي مَالِكِ عَنْ أَنْسُ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوالِكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّ يَّدُخُلُ عَلَيْكَ مِن هٰذَا الْبَابِ، أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَائِدُ الْغُزِ الْمُحَجِّدِينَ وَخَاتَمُ الْوَصِيْنِي فَدَخَلَ عَلِيًّا الطِّيْفُاا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْ إِنّ مُسْتَبْشِرُافَأُغْتَنَقَهُ-

اے آئس ﷺ اس در واڑے ہے جو پہلے واخل ہو گاوہ امیر المومنین ہو گا اورمسلمانوں کاسر دار ہو گا اور نورانی و روشن چېرے والوں کا ربېر بوگا اور اوصياء کاخاتم بوگا پس (أس دروازه ميس) على ماينا، واخل 

(الم اين مساكر تاريخ دمثق الكبير، جلد ٢٥٥م صفحه ٢٩٣،٢٩٥، بيروت لبنان)

وصی ہیں کیونکہ آپ نے محابہ اکرام بال بھی کی موجودگی میں اعلان فرمایا کہ جو پہلا محض اس دروازے هي داخل مو گاوي ايمان والول كامير مو گااور مسلمانون كاسر دار مو گااور وصى سمى مو گايعني آخرى وصى ہوگا كونكد مير ، بعد ني مجى كونى نبيس اس ليئے نبى كا وصى بھى كوئى نبيس ہوگا۔آپ آخرى نبي الى اور على رجية آخرى وصى الى \_

عَنْ أُمْ سَلَمَةً مِنْ عَالَتُ: (في دِوَايَةِ طَوِيْلَةٍ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُنْفِيُّمُ إِنَّ جِبْرَ النَّيْلَ أَتَانِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَأْمُرُ أَن أُوْمِنَ بِهِ عَلِيًّا الطَّيْفُلا مِن بَعْدِي وَكُنْتُ بَيْنَ جِبْرَ الْنِيلَ وَعَلِيْ وَ جِبْرَ الْنِيلُ عَنْ يَبِيْنِي وَعَلِيٌّ عَنْ شِمَالِهُ .

فَأَمَرَ فِي جِبْرَ الْمِيْلُ أَنْ امْرَعَلِيًّا الطِّيْفُلَا بِمَا هُوَ كَاثِنْ بَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُنْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِخْتَارَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ نَبِيًّا وَأَخْتَارَ لِكُلِّ نَبِي وَصِيًّا فَأَنَا نَبِيُّ هُذِهِ الْأُمَّةِ وَعَلِيٌّ الطِّفْلِا وَصِيمٌ فِي عِثْرَتِي وَ أَهْلِ بَيْتِي

أم المومين حعرت أتم سلمه مينة ووايك روايت مين فرماتي بين كه رسول الله تفي يقلم في ارشاد فرمایاکہ جریل ایمن اللہ تعالٰی کی طرف سے میرے باس سے کہ اللہ نے بیہ عظم دیا ہے کہ میں علی ملیس کواپنے بعد وصی بناؤں میں جبریل ملیش اور علی ملیش کے درمیان تھا جبریل ملیش میری داعی طرف اور على مايعة ميرى بائي طرف تعد جريل ماينه أف محمد كهاكه ميس على ماينه كو قيامت ك ہونے والے حالات کا علم عطا کروں مجرر سول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ بے شک الله تعالی نے ہر اُمت میں ہے ایک نی پُخناہے اور ہرنی کیلئے ایک وصی پُخنا (انتخاب کیا) ہے۔ اور میں اس اُمت کا نی مول اور على الناه ميرى عترت اور ميرى اللي بيت عَلَيْهِ مُه السَّلَامُ اور ميرى أمت ميس مير ، بعد مير ا وصی ہے۔

الم موفق بن احمد كمي خنلي خوارز مي مناقب خوارزي، صلحه ١٦٠٢، ١١)

اللهِ عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: قَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ وَصِينُك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَوْنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْ إِنَّ وَصِينَى وَ وَارِثِي يَقْضِي دِيْنِي وَيَنْجِزُ مَوْعِدِي عَلِيَّ بْنِ أَبِي كَالِبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت سلمان فاری الله ایک طویل روایت ہے وہ بیان کرتے جی ہم نے ہو جہایا وصى كون بي يهم في موضى كى يوشع بن نون فالفله أي رسول الله الله الله الله في ارشاد فرما ياب فتك ميرا المُؤَالِينَ مُالِوَعَلَىٰ أَفْمُولِيَةِ مِعَالَىٰ أَفْمُولِيَةِ مِعَالَىٰ أَفْمُولِيَةِ مِعَالَمُ أَفْمُولِيَةِ مِعَالَمُ أَوْلِينَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقُ لِلْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ

میرے لیئے اُس مقام (منزلت) پر ہوجس مقام (منزلت) پر حفرت ہارون ، حفرت مولی طبی کیلئے تھے سوائے اسکے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

( شیخ سلیمان تسندوزی حنّی یناییج المود ق، جلد اصغیه ۲۱، بیروت لبنان )، (لهام موفق بن احمد کمی حنّق، مناقب ملخوارزی، صغیه ۱۲۹)

762 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: قَالَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ النَّالَ سَلُوْنِي عَنْ إِسْرَادِ الْعُيُوْبِ فَإِنْ وَادِثُ عُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُوْسَلِيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ \_

حضرت ابنِ عباس علیہ کے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ علی ابنِ الی طالب ملالے نے فرما یا کہ مجھ سے غیب کے راز وں (اسرار) کے بارے میں پوچھ لواس لیئے کہ میں نبوں اور رسولوں کے علوم کاوارث ہوں۔

(الم محب طبر كالوياض النطوقة جلد ٢، صفح ١٣٥)

مَنْ عَلِي الطَّفُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ عَا أَدِثُ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنْقِلِمُ مَا أَدِثُ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنْقِلَمِ مَا يَدِثُ النَّهِ عَنْهُمُ مِنْ بَعْضٍ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيتِهِ \_

(المام محب طبرى الموياض النعترة وجلد ٢، صفح ١٣٩٠١٣٨)

على المنظرة ا

(المام محب لمبرى، الوياض النطوة جلد ٢ منى ١٣٨٠١٣٤)

وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّه

جے حضرت علی ملائق ہے روایت ہے آئے نے بیان کیا کہ رسول اللہ التّوافیلَیّل نے ارشاد فرما یامیرے بعد کوئی وصی نہیں۔ بعد کوئی وصی نہیں۔

(امام عبدالرؤف المناوي، كوزالحقائق على بامش جامع الصغير، جلد اصفحه ٤٩،٨٠).

عَنْ عَلِي الطِّيْقُلِاقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ الطِّيْقُلِاقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مُحَمَّدٌ إِنْ اللَّهُ مُحَمَّدٌ إِنْ اللَّهُ مُحَمَّدٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ الطَّيْقُلِا وَعِنُ - 

وَ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ عَلِي الطَّيْقُلَا وَعِنُ -

حفرت على بين ايك طويل روايت من فرمات بين كه رسول الله النوي في ارشاد فرماياكه اس على بين تم محد سے ہواور من تم سے ہول تم مير سے وارث ہواور ميں تمہارا وارث ہول-تم

المُعْلِينَ الْمُعْلِينَ مِلْهُ الْمُعْلِينَ مِلْهِ الْمُعْلِينَ مِلْهِ الْمُعْلِينَ مِلْهِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ مِلْهِ الْمُعْلِينَ مِلْهِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمِعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمِعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِيق

وَأَكْدِمُوْهُ بِكَرَامَتِيْ مَاقُلُتُ لَكُمْ فِي عَلِي الطِّينَا الْإِلَّا مَا أَمَرَ فِي بِهِ رَبِّي جَلَّت

حضرت سلمان فارى المنتها على والت إده كتي بين كدرسول الله التالية إلى في ارشا و فرما يالحم پ علی بن ابی طالب ملائل کو (بطور حاکم مقرر کر دیا گیا ہے) بے فک وہ (علی ) تمہارا مولا ہے پس اُس ہے مجت کرو، وہ تُم میں سب سے بڑا ہے اُس کا حرز ام کرو، اور وہ تم میں سے بڑا عالم ہے اُسکی اتباع كرو،اوروه جنت كى طرف تمهارا رہنماہے أسكى تعظيم كرو،جبوه تم كوئلائے تو فور اأسكے پاس حاضر ہو جاؤاور جب وہ مم کو تھم دے تو اسکی اطاعت کروأس سے محبت کرومیری محبت کی وجہ سے اور اُس کا احرّام کرومیرے احرّام کی وجہ سے میں نے جو کھی تم کو علی طالِتا کے بارے میں فرمایا ہے وہ میرے عظمت وجلالت والےرت نے مجھے تھم دیاہے۔

. (نام موفق بن احمد بن محمد كلي حنق مقتل الحسين، جلد اصفحه ٢٥٠٠)

عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عِلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِتُنْكِمُ لِعَلِي النَّفِيِّ النَّفِي النَّفِي عَلِيُ الطَّيْفُوا بَخْ بَخْ مَنْ مِعُلُك وَالْمَلَاثِكَةُ تَشْتَاقُ إِلَيكَ وَالْجَنَّةُ لَكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْصَبُ لِيُ مِنْبَرُ مِنْ نُوْرٍ وَالْإِبْرَاهِيْمَ مِنْبَرٌ مِنْ نُورٍ وَلَك مِنْبَرُ مِنْ نُورٍ فَنُجُلِسُ عَلَيْهِ وَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِيْ بَخْ بَخْ مِنْ وَصِيِّ بَيْنَ حَبِيْبٍ وَخَلِيْلٍ ثُمَّ أُوْتِي بِمَفَاتِيْحَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. فَأَذْفَعُهَا إِلَيك

حضرت زید بن اسلم وافی است روایت ہے کہ رسول الله التولیق نے حضرت علی مالیت اس ارشاد فرمایا اے علی طابع مبارک ہو مبارک ہو تیری مِثل کون ہو سکتاہے؟ کہ فرشتے تیرے مشاق ہیں اور جنت تیرے لیئے ہے۔جب قیامت کادن ہو گاتومیرے لیئے نُور کاایک منبر نصب (کیا) جائے گااور ایک نور کا منبر ابراہیم مایشا کے لیئے اور ایک نور کا منبرتیرے لیئے ہوگا۔ پس اُس ہم منبر پر بیٹسیں کے اور پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔مبارک ہومبارک ہو (واہ، واہ) کہ اللہ تعالی کے  705 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ النَّاجُمُ انْقَضَ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه لِتُنْ إِلَهُمْ مَنِ أَنقَضَ هٰذَا النَّجْمُ فِي مَنْزِلِهِ فَهُوَ الْوَصِيُّ مِنْ بَعْدِي فَقَامَ رَجُلٌ فِي بَنِي هَاشِمٌ فَنَظَرُوا فَإِذَالْكُوْكِ قَدِ انْقَضَ فِي مَنْزِلِ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْى هُ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى هُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ أَنِ هُوَ إِلَّا وَخَيٌّ يُّوحَىٰ أَهُ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى أَ ذُوْمِزَّةٍ \* فَاسْتَوٰى أَوْ هُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ أَ

حضرت ابن عباس الشفائ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ آسان سے اِک ستارا ٹوٹا تورسول الله النوائيل نے ارشاد فرمایا بیا ستارا جس کے محریس مرے گاوہ میرے بعد میر اوصی ہوگا پس بنو ہاشم کا ایک شخص کھڑا ہوا توانہوں نے دیکھا کہ ستارہ على عليما كر ميس كرا تولوكوں نے كہا (جونے مسلمان ہوئے تھے) اے اللہ كے رسول كيا آپً علی الله تعالی نے یہ آیات نازل کیں (قتم ہے علی الله تعالی نے یہ آیات نازل کیں وقتم ہے ستارے کی جب ٹوٹ کر گواہی دے، تمہارے آ قاند توراور است سے ہے اور نہ ہی مقصد کو کم کیا ،وہ المِی خواہش سے مجھی بولتے ہی نہیں،اُن کی ہر بات وحی ہوتی ہے جواُکی طرف کی جاتی ہے،اُنہیں بڑی قوت والے نے تعلیم دی ہے جو صدے زیادہ قوت اور علم والا ہے ،سو وہ متوجہ ہوا، جب کہ دہ سب ے بلندائق برتھا)۔

(امام ابن مساكر تاريخ مشق الكبير، جلد ٢٥٥ صفحه ٢٩٨،٢٩٩، بيروت لبنان)

عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِعَلِيَّ بُنِ أَنْ طَالِبِ النَّفِا فَإِنَّهُ مَوْلَاكُمْ فَأَحِبُوهُ وَكَبِيْرُكُمْ فَأَكْرِمُوهُ وَعَالِمُكُمْ فَاتَّبِعُوهُ وَقَائِلُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَعَزِّرُوهُ إِذَا دَعَا كُمْ فَأَجِيْبُوهُ وَإِذَا أَمَرَ كُمْ فَأَطِيْعُوهُ أَحِبُوهُ إِحْيَى

المُنْ الْمُرَافِرَ فَالْمُونِ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِقِينَ الْمُرْافِقِينَ الْمُرْافِقِينَ الْمُرافِقِينَ الْمُرافِ

ے بہلے اور نہ کوئی اُسکے بعد بننج سکے گا۔ اے محر ،علی مایش بدایت کا علم (حجندا) ہے اور اطاعت كزارول كا پيشوا إدرمير اوليامكانور إداره كلمه (نشاني) به جومين نير ميز كارول كيلئ لازم كيا ، جوأس سے محبت كرتا ہے ب فك وہ مجھ سے محبت كرتا ہے اور جو كوئى أس (على مايشا) سے بغض رکھتا ہے ہے فتک وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے ہی اُس کو خوشخبری سُنادواس بات کی اے محمد میں نے کہا (اے اللہ) یقینا میں اس طلی ) کواس بات کی خوشخری و وں گا۔

(الم ابونعيم حلية الاولياء وطبقات الاصنياء، جلد اصفي ٢٥٠)

وَ وَكُونِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَبْدُ الرَّحْلَٰنِ بْنُ عَوْفٍ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَخِيْ وَمِنْيِي وَأَنَا مِنْ عَلِيْ الطَّيْقَالَا فَهُوَ بَابُ عِلْمِي وَ وَصِيِّي وَهُوَ وَفَاطِمَةُ لِنَّا وَالْحَسَنُ الطِّيْقُا وَالْحُسَنِينُ الطِّيْقَا الْمُمْ خَيْرُ الْأَرْضِ عُنْصَرًا وَشَرَفًا وَكُرَمًا

حضرت ابن عباس والله معفرت عبدالرحمن بن عوف والله سروايت كرتے ہيں وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله كنار شاد فرما ياكه اے عبدالر حملن بن عوف الله تم ميرے محالي ہواور على بن انی طالب سالی میر ابھائی ہے اور وہ مجھ سے ہے اور میں علی سالی سے ہوں ۔ پس وہ میرے علم کا دروازه باورميراوصى باوروه (على )اور فاطمه سلام الله عليهااور حسن اور حسين عَلَيْهِما السَّلَامُر شرافت وبزرگی، عزت اور حب ونب کے لحاظ ہے تمام الم زمین سے افضل (بہترین) ہیں۔ (فيخ سليمان قندورزي حنق يتابيج المودة، جلد ٢منحه ٨٨،٨٨، بيروت، لبنان)

اس صديث مبارك سے بھى ميرى بات بالكل واضح ہو چكى ہے كه مولا على الينا وصى رسول بیں۔ میں محمد یاسین قادری جو درِ علی النہ کا یک ادبی سام مکاری ہوں اِس عنوان پر بے شار احادیث آپ کی نذر کر چکاہوں کہ حضور نبی اگر م اللہ اللہ کے حکم پر علی میت کواپناوصی بناکر گئے اِن احادیثِ مبارکہ کے بعد کی مختل کی مخبائش باتی نہیں روجاتی۔مزیداورا مادیث قار کین کی نذر کرتے ہیں۔  المُوالِيرة إِنْ عَلَىٰ الْعَرِيْدِ عَلَىٰ الْعُرِيْدِ الْعُرْدِيِّ الْعُرْدِينِ الْعُرْدِي وَالْعُرِيْدِي الْعُرْدِي وَالْعُرْدِي وَالْعُرِيْدِي وَالْعُرِيْدِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْعُرِيْدِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْعِيلِيِّ فِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِقِلِقِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ ا

حبیب (محمر )اور الله کے خلیل (ابراہیم ) کے در میان میں وصی (علی المرتضیٰ ) تشریف فرماہے پھر مجھے جنت اور دوزخ کی چابیال دی جائی گی اور میں دہ چابیال تجھے دے دول گا۔

(فيخ سليمان تسندوزي حنى ينائح المودة: جلد ٢ منحه ٨٠، ٨٠). (سيد على جمد اني مودة القربي صفحه ١٦،١٦: بيروت)

وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةَ وَاللَّهِ قَالَ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ النَّهُ إِلَّهِ فَهَلَّا إِتَّخَذُتَ لِنَفْسِكَ خَلِيْفَةً يُؤَذِي عَنْك أَحْكَامَك وَيُعَلِّمُ عِبَادِيْ مِنْ كِتَابِيْ مَالاً يَعْلَمُونَ قُلْتُ إِخْتَرُ فَإِنَّ خَيْرَك خَيْرِي قَالَ إِخْتَرْتُ لَكَ عَلِيًّا السَّيْظُا فَاتَّخَذُهُ لِنَفْسِكَ خَلِيفَةً وَوَصِيًّا وَهُو نَخْلَةَ عِلْمِيْ وَحِكْمِيْ وَهُوَ أَمِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا لَمْ يَنْلَهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَيْسَتْ لِأَحَدِ بَعْدَةُ يَا مُحَمَّدُ النَّهِ إِلَا عَلِيَّ النَّفِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْ أَطَاعَنِي وَنُورُ أَوْلِيَا أِنْ وَهُوَ الْكِلِمَةُ الَّتِي ٱلَّذِهْ مَهُ اللَّهُ تَقِينَ مَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدُ أَبْغَضَنِي فَبَشِرُهُ بِلْرِلِكَ يَامُحَمَّدُ النَّالِيَامِ: قُلْتُ لَقَدْ أَبَشِرُهُ

فرمایا: الله تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد النفی آیا کہ کیا تُونے اپنے کسی کو خلیف نہیں بنایا۔ ؟جو تیرے احکام کو تیری طرف ے (تیاف بعد)اداکرے۔ادر میرے بندوں کومیری کتاب (قرآن مجید) میں ے دہ کچھ پڑھائے جو وہ نہیں جانے۔آپ فرماتے ہیں میں نے کہا (میرے اللہ) تُوہی (اُس کا)انتخاب فرادے بے شک تیری پندمیری پندے۔اللہ رب العزت نے فرما یامیں نے تیرے لیے علی البنا کو منتب كرليالي توجى أس كوالى جان كے ليئے خليفه اور وصى مقرر كردے اور وہ (على )ميرے علم اور حكمت كالخل إوروه ايمان والول كالمر برحق ہے۔ نہيں پہنچا كوئى اس مقام (امارت) كونه كوئى أس

عَنْ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل النِّجَاةِ وَيَتَمَسَّكَ بِالْعُزْوَةِ الْوُثْقَى وَيَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِيْنِ فَلْيُوال عَلِيًّا النَّفِلَا بَعْدِى وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ وَلْيَأْ تَمَّ بِالْأُرْبَةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْرِهِ فَإِنَّهُمْ خُلَفَانِي وَأُوصِيَائِي وَحِجَجُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ بَعْدِي وَسَادَاتُ أُمِّتِي وَقَادَاتُ الْأَتْقِيَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ حِزْبُهُمْ حِزْبِي وَحِزْنِي حِزْبُ اللَّهِ وَحِزْبُ أَعْدَائِهِمْ حِزْبُ

دعرت على الله التوليق بروايت بآب بيان كرتے إلى كه رسول الله التوليق في فارشاد فرمايا: جو مخص چاہتا ہے کہ وہ نجات کی کشتی ہے سوار ہواور یہ بھی کہ وہ مضبوط رسی کو تھام لے یعنی اللہ تعالٰ کی مضبوط ترین ری (حبل الله) کو پکڑے تو اُس کو جاہے کہ وہ میرے بعد علی الله کو آقا مان لے (دوست رکھ)اور أسكے (علی ) و من سے دائیں كے اور اسكى (علی ) اولاد ميں سے ہدايت ديے ا \_ لے آئمہ کو چیشوا بنائے بے فلک ، میرے خلفاء ہیں اور میرے اوصیاء ہیں اور میرے بعد اللہ کی

اور میری اُمت کے سردار ہیں اور پر ہیز گاروں کو اپنی قیادت میں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔اُن کا گروہ میرا گروہ ہے اور میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے اور اُنکے وشمنوں کا گروہ شیطان کا

(فيخ سليمان قت دوزي حنى يناجي المودة، جلد الصفي ٨٢،٨٢، بيروت إبنان)

عَنْ عَبَايَةً بْنَ رِبُعِي ﴿ فَعَيْ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلِيْ الطِّيْفُلَا سَيْدُ الْوَصِيْلِينَ إِنَّ أَوْصِيَائِيْ بَعْدِيْ إِثْنَا عَشَرَ أَوْلُهُمْ عَلِيُّ الطِّفَا وَاخِرُهُمْ أَلْقَائِمُ الْمَهْدِئُ-

المُؤْرِالِيْزِعَانِ عَلَىٰ الْفَرْلِيَتِرَعَلَىٰ فِي الْجُرَالِيَ الْمُؤْلِقِينَ الْجُرَالِيَ الْمُؤْلِقِينَ الْجُرَالِيَ الْجُرَالِيَّةِ الْجُرَالِيِّ الْجُرالِيِّ الْجُرالِيِيِّ الْجُرالِيِّ الْجِرالِيِّ الْجُرالِيِّ الْجُرالِيِّ الْجِرالِيِّ الْجُرالِيِّ الْجِرالِيِّ الْجُرالِيِّ الْجِرالِيِّ الْجِرالِيِّ الْجِيْلِيِّ الْجِرالِيِّ لِلْمُلْلِيِّ الْجِرالِيِّ الْجِرالِيِّ لِلْمِلْلِيِّ لِلْمِلْمِيلِيِّ الْجِرْلِيِّ لِلْمِلْلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْكِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِلِيِيِيِيْلِيِيِّ لِلْمِلْمِلِيِلِيِلِيِلِيِّ لِلْمِلْمِلِيِلِيِلِيِلِيِلْ حضرت عبايه بن ربعي الشيئ عدوايت بوه بيان كرتے جي كه رسول الله تالية في خارشاد فرمایا: من تمام انبیاء عَلَنهِ ف السَّلَافد كا سر دار مول اور على بين تمام اوصياء ك سردار جي ب فتك میرے بعد میرے بارہ اوصیاء ہیں۔ ان میں پہلے علی علیفا ہیں اور اُن میں آخری القائم المحدی علیہ

( فيغ سليمان قت دوزي حنل ينا بي المودة، جلد ٢ صفحه ٨٢،٨١، بيروت لبنان)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُنْ إِلَا ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَيْكَ مَلَيْكَ عَلَيْكَ بِعَلِيِّ الطِّيْثِارُا فَإِنَّ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ وَجَنَانِهِ وَإِنَّهُ قُفْلُ الْجَنَّةِ وَمِغْتَاحُهَا وقُفْلُ النَّارِ وَمِفْتَاحُهَابِهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَبِهِ يَدْخُلُونَ النَّارَ

حضرت ابن عباس الله على مروايت موه بيان كرتے بيل كه رسول الله في مجمع ارشاد فرمايا اے ابن عباس علی ایشا کی اتباع و پیروی اور فرمال برداری کرنا کیونکه حق علی ایشا کی زبان اوردل پر ہاور ب شک دو(علی )جنت کاتالہ ہاور جنت کی چانی ہاور دوزخ کاتالہ ہاورا کی چانی ہے۔ على مايس ك ذريع سے بى (يعنى على سے محبت كرنے والے) لوگ جنت ميں جائيں كے اور على مايس كا وجہ سے (لینی علی ہے بغض رکھ کر) لوگ دوزخ میں جائی گے۔

(سيد على بعد اني مودة القرلي، صفحه ١٦،٥١١، بيروت لبنان)

عَنْ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ عِنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللللللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّمِلْمِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللللللَّمُ ال مُحَمَّدًا الْمُؤْلِيَّ إِلَى الْمُوْسَلِيْنَ وَأَنَّ عَلِيًّا الطِّينَا السِّيدُ الْوَصِينِينَ-

حضرت أنس بن مالك الله المنظمة من روايت بدو كتبة بين كه رسول الله المائية إلى في ارشاد فرما ياكه قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گاکہ بے فنک محمد مرسلین (انبیام) کے سر دار ہیں اور بے شک علی المرتضیٰ ملاحاً وصیوں کے سر دار ہیں۔

(امام ابراجيم بن محمد الجويثي فرائد المطين ، جلد ا، صفحه ٥٠ ، بير دت لبتان)

#### المُؤْوِلُونِ الْمُؤَارِي مَالِيَ الْمُؤْوِنِ الْمُؤْوِنِ الْمُؤُونِ الْمُؤْوِنِ الْمُؤْوِنِ الْمُؤْوِنِ الْمُؤوِنِ الْمُؤونِ الْمُؤالِقِيلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْ

تعالی بھی (اپنی شان کے مطابق) اِن سے حیافر ماتا ہے۔ (اللہ کا حیافر مانا ہمارے جیسے کم علم و قہم کی سجھ سے باہر ہے اسکی حقیقت اللہ اور اُس کے رسول النظائی اِنظ جانتے ہیں)۔

(المام سيد على بهداني مودة القرلي، جلد ٧٠، سنحه ١٧٩، بيروت لبنان)

ہم نے حضور نی اکر م النہ اللہ اللہ کی بے شار احادیث مبارکہ بیان کی ہیں جس سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ تاجدار کا نئات مولا علی علایہ اللہ کو اپنا وصی و نائب اور جانشین بناکر گئے ہیں اِنکے علاوہ بھی متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں جو حضرت علی المرتعنی ملیسا کے وصی رسول ہونے پر ولالت کرتی ہیں مگر ہم کتاب کو زیادہ ضخیم نہیں کرناچا ہے باتی احادیث مبارکہ کو ہم اپنی دوسری حدیث کی کتاب میں بیان کردیں گے۔

دیکھاجائے تو معجد کے امام نے کہیں جاناہوتو پیچے اپنانائب امام چھوڑ کر جاتا ہے، سکول وکا کی اور یو نیورٹی کے پر شیعے میں آپ کو نائب ملیں اور یو نیورٹی کے پر شیعے میں آپ کو نائب ملیں گے۔ تو پھر یہ کیے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم اٹھ آئے آپائی اُمت کو بغیر کی نائب کے چھوڑ کر چلے جاتے۔ آپ نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ ہے جارہاہوں ایک قرآن اور دوسری میری اہلی بیت علیٰ ہم الشکا ٹھراُ تکو پکڑو کے تو مجھی گر اہ نہیں ہوگے۔ اور جب آپ کی اللے بیٹ نہیں ہوگے۔ اور جب آپ کی اللے بیت علیٰ ہم نہیں ہوگے۔ اور جب آپ کی اللے بیت علیٰ ہم کے بہتے نہیں ہوگے۔

میں فقیر محمہ یاسین قادری جو در مرتفی مایشا کا ایک ادنی سامنگا ہوں یہاں کچھ اور احادیث مبارکہ بیان کر تاہوں جس سے بیہ بات بالکل اظہر من الشمس ہوجائے گی کہ تاجدار کا نتات اپنی اُمت کو بے سہار واور لا وارث نہیں جبوڑ کر گئے بلکہ اُمت کے بادی، مہدی اور اہام بنا کر گئے اور اُنگی پچپان کر واکر تشریف لے گئے اب اُمت کا کام تھا کہ حضور نی اگر م انتی بیا کے بتائے ہوئے بادی و مبدی علیہم السلام کا وامن تھام لیتے تاکہ بدایت اور صراط متنقم پر گامز ن رہے آن کل جو فقتہ و فساداُمت جس کے بیا مرف ای لیئے ہے کہ اُمت نے آپ کے بتائے ہوئے حادی و مبدی علیم السلام کا وامن نہیں ہے بیہ صرف ای لیئے ہے کہ اُمت نے آپ کے بتائے ہوئے حادی و مبدی علیم السلام کا وامن نہیں

المنابع المناب

قَالَ ابْنِ مَنْظُوْرٍ عَلَيْهُ : قِيْلَ لِعَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحِنَّ لِإِبِّصَالِ نَسَبِهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحِنَّ لِإِبِّصَالِ نَسَبِهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَنْ لِإِبِّصَالِ نَسَبِهِ وَ سَبَيِهِ وَسَنْتِهِ بِنَسَبِ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(المام ابني منظود بليسيان العرب، جلد ٢ صنح ٤٨)

عَنْ أَبِي ذَرِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَيْ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتَ يَاعَلِيُ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَيَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتَ يَاعَلِيُ اللّهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

حفرت ابوذرغفاری الله کے روایت ہے دو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فے ارشاد فرمایا: من آخری نی ہوں اور اے علی ملی آخری (انبیاء کے)وصی ہو قیامت کے کیلئے۔

(المم ابراهيم بن محمد الجوخي فرائد السطين، جلد ا، صفحه ١٠١٠، بيروت لبنان)

عَنْ عَنْبَةِ بْنِ عَامِرِ الْجُهُنِيُّ عَلَيْهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلٍ أَنْ ﴿ وَمِينُهُ فَأَيُّ مِنَ الفَّلَقَةِ تَوْكُنَاه كَفَرْنَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْفَيْهِ وَعَلِيّا الطَّفْظِ وَمَنْهُ وَمِينُهُ وَاللّهَ يَعْبَدُ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْفِيهِ لَنَا أَحِبُواْ هَذَا لَا يَعْبُونُ عَلِيّا الطَّفْظِ وَمِنْ الفَّلَقَةِ تَوْكُنَاه كَفَرْنَا. وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْفِيهِ لَنَا أَحِبُواْ هَذَا لَا يَعْبُونُ عَلِيّا الطَّفْظِ وَإِنَّ اللّهَ يَعْبُونُ عَلِينَا الطَّفْظُ وَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّهُ وَالسَّتَحْيُواْ مِنْهُ فَإِنَّ اللّهَ يَسْتَحْمِي مِنْهُ وَلَا يَعْبُولُ عَلَيْهِ اللّهَ يَسْتَحْمِي مِنْهُ وَاللّهُ عَنْوَا مِنْهُ فَإِنَّ اللّهَ يَسْتَحْمِي مِنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ يَسْتَحْمِي مِنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

حضرت ابن واثله والله واليت كرتے بين كه أنهول نے ايك طويل روايت ميں حضرت زيد بن ارقم الله المنظمة كوفروات موسك سناك رسول الله التولية لم في ارشاد فرما يا الله الوكو! ب فتك ميس تهارك اندر (ورمیان) دو چیزیں (دو حکم دینے والے امرین) چھوڑے جار ہا ہوں جب تک تم أنكى اتباع كرو م بھی گر اہ نہیں ہو کے اور وہ دونوں چیزیں اللہ کی کتاب (قرآن) اور میری الل بیت عَلَيْهِ مُد السَّلَا مُر میری عترت ہیں مچر(آپ) نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانے بے شک میں ایمان والوں کی جانوں ہے مولا ہوں اُس کا علی ملائقا مولا ہے۔

> قَالَ حَآكِمُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ۔ (امام حاكم نے فرماياكه سه حديث شيخين كى شرطى محيح ہے)

(امام حاكم المستدرك، جلده، حديث ٢٥٤٧)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال النَّاسُ! إِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ مَالَنُ تَضِلُّوا بَعْدَهُ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ وَأَخَذَ بِيدِ عَلِيِ الطِّينَالِ ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

حضرت زید بن ارقم ﷺ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا اے او گو! بے شک میں تمہارے در میان وہ چیز چھوڑ کر جارہا ہوں اُس کے ہوتے ہوئے ( اُنگو تھام لو مے تو) تم مجمی مراہ نہیں ہو مے وہ اللہ کی کتاب (قرآن) ہے پھر آپ کھڑئے ہوئے اور حضرت علی وللله المالة على المراح المراد فرمايا، الله الوكو إكون م جوتمهاري جانول سے قريب م ؟ أنبول نے كہا

کڑا اگرآپ کے بتائے ہوئے ہادی ومبدی ملایلاً کا دامن تھام کیتے تو ہرفتنہ و فساد مث جاتا۔ اب ہم چنر اوراحادیث بیان کرتے ہیں جن ہے واضح ہور ہاہے کہ آپ اُمت کو حادی و مبدی مالیا وے کر گئے ہیں۔

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عُنِيلًا فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةً وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْتَوَكُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي أَهُلَ بَيْتِي الوداع میں عرفات کے دن دیکھاوہ (آپ)ایک اُونٹنی قصواء پرسوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے پس می نے اُن کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سا۔اے لوگو! بے شک میں تمہارے اندر وہ چیز مچھوڑ کر جارہا ہوں اگر تم اُسکو تھا ہے رکھو کے تو مگر اہ نہیں ہو گے اللہ کی کتاب (قرآن) اور میری عترت میری الل بيت عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

. (الم ترندى جامع، صغيد ٨٥٩: حديث ٢٨٥ سوار السلام الرياض، سعودى عرب)، (امام طبراني معم الاوسط: جلد ٥، صديث ٢٥٨٥)، (امام طبراني معم الكبير: جلد ٣: صديث ٢٢٨٠)، (علامه ناصرالباني سلسلة الاحاديث الصعيحة: جلدم، مديث ١٢١١). (الماين كثيرتغير القرآن العظيم: جلدم: صفحه ١١٣،١١٢)

778 عَنِ ابْنِ وَاثِلَةً أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ إِلَيْهُمْ فِي رِوَايَةٍ طَوِيْلَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ! إِنِّي تَارِكُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِن اتَّبَعْتُنُوهُمَا ، وَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي عِثْرَتِي ، ثُمَّ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلًا أُولَا أُد

المنافعة الم

780 عَنِ الْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٌ قَالَ: نَحْنُ حَبْلُ اللهِ الَّذِي قَالَ اللهُ فِيْهِ 780 عَنِ الْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٌ قَالَ: نَحْنُ حَبْلُ اللهِ قَالَ اللهُ فِيْهِ وَاعْتَصِنُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَرَّقُوا۔

الله جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت ہے آپ علایتا کا ارشاد ہے ہم (اللّ بیتِ رسول) الله کی رسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مظبوطی ہے تمام لواور تفرقہ مت ڈالو۔

(امام ثُعلِي الكشف والبيان: جلدس، صفحه ١٦٣،١٦٢)

اس آیت کریمہ میں بھی مولا علی مایش جو کہ اللی بیت اطہار علّنہ کہ الشلائہ میں سر فہرست ہیں اکو تفاعنے کا تھم مل رہا ہے۔ اور امام ہندی کنزالعمال میں روایت کرتے ہیں کہ مراطم منتقیم بھی مولا علی مایش کی ذات ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تاجدار کا کتات اپنا نائب اور جانشین مولا علی مایش کو بنا کر گئے ہیں اور جن چیزوں کو تفکین کہہ کربیان کیا ہے اُن میں قرآن اور اہلی بیت علیّہ کہ السّلائم کاذکر کیا ہے۔ اللہ بیت علیّہ کہ السّلائم کاذکر کیا ہے۔ اللہ بیت علیّہ کہ السّلائم کی ذات ہے اور قرآن کے ساتھ بھی مولا علی میجن کی دات ہے حدیث رسول ہے۔

781 عَنْ أُمِّرِ سَلَمَة فَيُ أَمُّا قَالَتْ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(المام يمثمي مجمع الزولدُ وطنع الفولدُ: جلد ٩ صفحه ١٣٣٠، ١٣٣٠) (المام طبر اني مجم الاوسط: جلد ٥ صديث ٣٨٨٠)، (المام طبر اني مجم الصغير: جلد اصفحه ٣٥٣) المنظرة المنظر

(ام طرائی جم اللہ: صدید ۱۹۸۲)، (امام عاکم متدرک: طد ۱۳ درید ۱۹۲۲) ان امام کا متدرک: جلد ۱۳ درید ۱۹۲۷) ان احادیث مبارکہ سے بھی ہمار امو قف واضح ہورہا ہے کہ حضور نی اکرم اللی آئے اسی آخری خطبہ جی ارشاو فر ماکر کئے ہیں کہ جی تمار امو قف واضح ہورہا ہے کہ حضور نی اکرم اللی اللہ کا اور میری المل خطبہ جی ارشاو فر ماک کے بیل کہ جی تم راہ نہیں ہو کے جب الملی بیت عَلَیْهِ کُم الشکلام کا نام آتا ہے تو مولا علی بیٹھ کا نام مبارک سب سے پہلے آتا ہے اور دوسری صدیث مبارکہ جی تو قرآن کے بعد آپ نے مولا علی بیٹھ کا نام لیا ہے ، یہ صدیث بے شار طرق سے ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم کتاب کو زیادہ ضخیم نہیں کر ناچا ہے ، یہ صدیث بے شار طرق سے ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم کتاب کو زیادہ ضخیم نہیں کر ناچا ہے اس لیے اپنامو قف ثابت کرنے کیلئے آتی روایات پہی اکتفاء کیا ہے مولا علی المرتفیٰ بیٹھ کا نائپ رسول ، وصی رسول مالی گئے اور جا نشین رسول ہونے کیلئے بخاری و مسلم کی شفق علیہ صدیث مول کی جیاں عدیث مولا علی بیان نہیں کر رہے بلکہ لیک ایک علیہ عدیث مولا کی خاری و مسلم کی شفق کتاب کی جلد دوم جی پورا ایک باب قائم کیا ہے اس صدیث کے بے شار طرق بیان کیئے ہیں اور دلا کل سے مولا کا کا نات بیش کو وصی رسول اور نائب رسول ثابت کیا ہے۔

قرآن مجید میں حبل الله اور صراطِ متقیم مجی حضور نبی اکرم النُّوَائِیَّ المی اللی بیت عَلَیْهِ مُدَ السَّلَا اُ کیلئے استعال ہوئے ہیں اور المی بیت عَلَیْهِ مُد السَّلَا اُدِ مِی مولاعلی مایِّ استعال ہوئے ہیں۔ ادشاد ہاری تعالی ہے ؛

اورتم سب ل کراللہ کی کو مضبوطی سے تھام لواور تفر قد مت ڈالو"۔

اور تم سب ل کراللہ کی ری کو مضبوطی سے تھام لواور تفر قد مت ڈالو"۔

(سورةآل عمران: آیت ۱۰۳)

اس آیت کریمہ کے ذیل میں امام تعلی روایت کرتے ہیں۔



# الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ هٰذَا عَلِيُّ بُنُ أَنِ طَالِبِ الطَّفَا النَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَائِدُ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ الْمُعْرِدِ النَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَائِدُ الْمُعَرِّ الْمُعْرِدِ النَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَائِدُ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّمِ النَّعِيْمِ -

اکے علاوہ بھی بے شار احادیث موجود ہیں گر ہم انہی احادیث پر اکتفاء کرتے ہیں جب یہ بات ہات ہوگئی کہ آپ اپنے بعد اپنا نائب مولا علی بیش کو بنا کر گئے تو پھر حضور نبی اکرم اٹھ ایک کی اور افضل کا کنات ہستی بھی صرف اور صرف مولا علی بیش کی ہے۔ اشنے فضائل اور مناقب کی اور شخصیت کیلئے آپ نے بیان نہیں کیئے جتنے مولا علی بیش کے بیان کیئے ہیں اور انسان افضل واعلی فضائل ومناقب کی کھڑت ہے بی ختا ہے ای لئے میں محمد یا سین قادر ی جودرِ مرتضیٰ بیش کا ایک ادنی سامنگ موں یہی ہابت کر رہا ہوں کہ حضور کی ذات گرامی کے بعد افضل واعلی ذات مولائے کا کنات علی المرتضیٰ بیش کی ذات ہے۔

الم المنافذية ا

- 1. القرآان الكريم.
- ي. آلوسى: امام شهاب الدين سيّد محبود بن عبد الله حسينى آلوسى البغدادى (مادر-۱۲۱۵) و البعانى في تفسير القرآن العظيم السبّع البثان ملتان باكستان مكتبه امدادیه.
- 3. ابن اثیر: ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالکریم بن عبد الواحد شیبانی جزری (۱۵۵۵-۳۰۵) اسد الغابة فی معرفة الصحابة ـ بیروت لبنان: دار الکتب العلبیة ـ
- 4. احمد بن حنبل: ابو عبدالله بن محمد (۱۹۳ م ۱۹۳ م فضائل الصحابة بيروت لبنان مؤسسة الرسالة ۱۹۰۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م مؤسسة الرسالة ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م الم ۱۹۸۳ م الم ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م الم ۱۹۸۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ م ۱۹۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م
- احسابان حقيل: أبو عبدالله شيباني (۱۳-۱۳۱۳) المستد بيروت لبنان: المكتب الاسلامي للطباعة و
   النشر ۱۳۹۸/۱۳۹۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱۹۸۷ ۱
- 6. اسباعیل: اسباعیل حقی بن مصطفی بن استانبولی حنفی خلوق (۱۳۰۱-۱۱۳۷ه) تفسیر روح البیان \_ کوثنه پاکستان: مکتبه اسلامیة ۱۳۰۵ه/۱۸۵ه-
- 7. بخارى: ابو عبد الله محمد بن اسباعيل بن ابر اهيم بن مغيرة (۱۹۲ـ ۲۵۹هـ) الصحيح دارالسلام الرياض، پيروت لبنان: دار اين کثير، اليمامه، ۱۳۵۷هـ/۸۲۰هـ
- 8. بزار: ابوبكر احبدين عبروين عبدالخالق بصرى (۲۱۵-۲۹۲ه) البسند بيروت لبنان موسسة علوم القرآن١٠٥هـ
- بغرى: أبو محمد حسين بن مسعود بن محمد (م ۱۵۵ه) معالم التنزيل في تفسير القرآن بيروت لبنان: دار المعرفه ۱۳۱۵/۱۵۵۵ معالم التنزيل في تفسير
- 10. بيضاوى: تأصر الدين، ابوالخير عبدالله بن عبر بن محبد شيرازى (م١٩٠هـ) انوار التنزيل و اسرار التأويل \_ بيروت لبنان: داراحياء التراث العربي ١٢١٨هـ

#### المنظمة المنظم

- 22. حاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد (٢٣٠هـ ١٠٠٥) المستدرك على الصحيحين بيروت لبنأن: دار الكتب العلمية ١٩٠١ه ١٩٩٠ه -
- 23. ابن حبأن: ابو حاتم محمد بن حبأن بن احمد بن حبأن التبيعي البستى (١٢٥٠-١٥٥ه) الصحيح\_ بيروت لبنأن: مؤسسة الرسالة ١٤١٢هـ العديم
- 24. ابن حجر عسقلانى: احبر بن على بن محبد بن على بن احبد كنائى (سدمه) ابن حجر عسقلانى: احبد بن على بن احبد كنائى (سدمه) الإصابة فى تبييز الصحابة ـ بيروت لبنان: دار الجيل ١٩١٢هـ ١٩١٢هـ المحابة ـ
- 25. ابنِ حجر عسقلانی: احبد بن علی بن محبد بن محبد بن علی بن احبد کنانی (۱۹۸۳-۱۹۸۳) تهذیب التهذیب بیروت لبنان: دار الفکر ۱۹۸۳ه/۱۹۸۳ م
- 26. ابنِ حجر عسقلانی: احبد بن علی بن محبد بن محبد بن علی بن احبد کتأنی (۱۲۰ مهده) فتح الباری ـ لاهور پاکستان: دارنشر الکتب الاسلامیه ۱۲۰۱ ه/۱۹۸۱ دـ
- 27. ابنِ حجر عسقلانی: احبدبن علی بن محبد بن علی بن احبد کنانی (۱۲۵۲ مهد) در محبد بن علی بن احبد کنانی (۱۲۵۲ مهد) در اسان المیزان بیروت لبنان: مؤسسة الأعلى البطبوعات ۱۲۰۱ م/۱۹۸۱ م
- 28. ابنِ حجر عسقلانی: احبد بن علی بن محبد بن محبد بن علی بن احبد کنانی (۱۷۸۲-۱۵۸۵) البطألب العالية ـ بيروت لبنان: دار البعرفة ۱۳۰۷ه/۱۵۸۵ ـ
- 29) حسام الدين بندى:علاءالدين على متق (مرد ١هه) ـ كنز العبال بيروت لبنان مؤسسة الرسالة . ١٩٤٤مهـ -
- عبيد الله بن عبدالله بن احمد (م ١٩٦١ه) ـ شواهد التنزيل لقواعدالتفضيل بيروت لبنان ـ موسعة الأعلى للمطبوعات ١٣٣١ هـ/١٠١٠ء
- حلبى: على بن بربان الدين (م ١٠٠٢ه) إنسان العيون في سيرة الأمين المامون" السيرة الحلبية" بيروت لبنان: دار المعرفه ١٢٠٠ه
- 32. ابوحيان: محمد بن يوسف بن على بن حيان اندلس غرناطى (م ١٩٨٥) البحر المحيط- بيروت لبنان: دار الفكر ١٩٨٠ه/١٩٨٠ -

#### المنظمة المنظم

- 11. بيهقى: ابو بكر احبد بن حسين بن على بن عبدالله بن موسى (٢٨٨-٢٨٥ ه) الاعتقاد بوروت لبنان: دار الآفاق الجديدة ١٠٥١ه
- 12. بيهق: ابو بكر احبل بن حسين بن على بن عبدالله بن موسى (۱۲۸۳–۱۵۸۹ه) السنن الكبزى ـ مكه مكرمه سعودى عوب: مكتبه دارالباز ۱۳۱۳ هـ/۱۹۹۲ء ـ
- 13. بيهق: ابو بكر احبر بن حسين بن على بن عبدالله بن موسى البيهقى (١٩٨٣ـ١٥٨ه) شعب الإيمان- بيروت لبنان: دار الكتب العلمية ١٣١٠هـ ١٩١١هـ
- 14. ترمذى: ابوعيلى محمد بن عيلى بن سورة بن موسى بن ضحاك (١٠٥-١٥٥) السنن ـ بيروت لبنان: داراحياء التراث العربي، دارالسلام الرياض ـ
- 15. ابن تيميه: احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام حراثي (٢٦١-٢٨١ه) منهاج السنة النبوية، مؤسسه قرطبه-
- 16. ثعلبى: ابو اسحاق احبد بن محمد بن ابراهيم (م ١٣٢٤) ـ الكشف و البيان عن تفسير القرآن ـ بيروت لبنان: داراحياء التراث العربي ، ١٣٢٢هـ ٢٠٠٠م ـ
- 17. ابنِ جوزى: ابوالفرج عبدالرحلن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله (١٥٠ـ١٥٠ه) التبصرة مصر لبنان: دار الكتاب المصرى ١٣٩٠ه/١٥٠ -
- 19. ابنِ جوزى: ابوالفرج عبدالرحلن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله (١٥٠هـ ١٩٥٠ه) زادالمسير في علم التفسير ، بيروت لبنان: دار المكتب الاسلامي ١٢٠٠ه/١٨٠١ه-
- 20. ابنِ ابی حاتم:عبدالرحلن بن ابی حاتم محمد بن ادریس ابو محمد الرازی تبیعی محمد بن ادریس ابو محمد الرازی تبیعی (۵۲۲٬۱۳۲۰) تفسیر القرآن العظیم سعودی عرب: مکتبه نزار مصطفی الباز ۱۳۱۹ه/۱۳۱۹-
- 21. حارث: العارث بن أبي أسامة/الحافظ نور الدين الهيشى (١٨٦-١٨٣ه) مسند الحارث (زوائد الهيشي) البدينة المنورة. سعودي عرب: مركز خدمة السند والسدرة النبوية المناه (١٨٣-١٨٣٠) مسند المناه والسدرة النبوية النبوية المناه (١٨٣-١٨٣٠) مسند المناه والسدرة النبوية النبوية المناه (١٨٣-١٨٣٠) مسند المناه والسدرة النبوية المناه (١٨٣-١٨٣٠) مسند المناه المناه (١٨٣-١٨٣٠) مسند المناه المناه (١٨٣-١٨٣٠) مسند المناه (١٨٣-١٨٣٠) مناه (١٨٣-١٨٣) مناه (١٨٣-١٨٣٠) مناه (١٨٣-١٣٠) مناه (١٣٠) مناه (١٣٠-١٣٠) مناه (١٨٣-١٣٠) مناه (١٣٠-١٣٠) مناه (١٣٠-١٣٠) منا

#### الْمُرَادِيْ مُلْكِ مُنْ الْمُرْسُلِينِ مِنْ الْمُرْسُلِينِ مِنْ الْمُرْسُلِينِ مِنْ الْمُرْسُلِينِ مُنْ الْمُرْسُلِينِ مُنْ الْمُرْسُلِينِ مُنْ الْمُرْسُلِينِ مُنْ الْمُرْسُلِينِ مُنْ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُلِي الْمُرْسُلِيلُونِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُلِي الْمُرْسُونِ الْمُرْسُونِ الْم

- رويانى:ابوبكر محمد بن بارون (م ٢٠٤٥) المسند قاهرة مصر: مؤسسه قرطبه ١٣١١هـ
- زمخشری:جارالله محمد بن عمر بن محمد خوارزهی، (۵۲۸\_۵۲۸ه)\_الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوة التاويل -بيروت لبنان: دار الكتاب العربي-
- زمخشرى:جارالله محمدين عمرين محمد خوارزمي. (١٣٥-٥٥٨) الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوة التاويل قاهرة مصر ١٩٥٢ه/ ١٩٥٢ هـ
- ابنِ سعد: ابو عبدالله محمد . (١٦٨-٢٣٠هـ) ـ الطبقات الكبرى ـ بيروت لبنان: دارالفكر
- سيوطى: جلال الدين ابوالفضل عبدالرحس بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثمان (49) (٨٢٩\_١١١ه)الدر المنثور في التفسير بالماثور \_بيروت لبنان: دارالمعرفته\_
- سيوطى: جلال الدين سيوطى ابوالفضل عبد الرحس بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن .50 عثمان (۱۳۹-۱۹۱۹) الخصائص الكبرى مكتبه نوريه رضويه پاكستان-
- شوكاني: محمد بن على بن محمد (١١٤٣-١١٥٥) فتح القدير \_ مصر: مطبع مصطفى البابي الحلبي و اولادة ١٢٨٢هـ/١٩٩١مـ
- (52) شهرستاني: ابوالفتح محمد بن عبدالكريم بن ابي بكر أحمد (١٢٩-٥٥٨) الملل والنحل\_ بيروت لبنأن: دار المعرفته ٢٠٠١ء.
- شوكانى: محمد بن على بن محمد (١١٤٣-١٢٥٥ه) دار السحابه، دمشق شام ، دار لفكر ١٠٥٠ه .53
- ابنِ ابي شيبة: ابوبكر عبدالله بن محبدين ابي شيبة الكوفي (١٥٩ـarra) المصنف. 54 الرياض السعوديه: مكتبة دار الرشيد ١٣٠٩هـ
- طبرى: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (٢٢٣\_١٥ه) جامع البيان في تفسير .55 القرآن - بيروت لبنان: دارالفكر ١٣٠٥هـ
- طبراني: أبوالقاسم سليبان بن أحبد بن أيوب بن مطير اللخبي (٢٦٠-٢٧٠هـ) المعجم الأوسط قاهرة مصر: دار الحرمين ١٣١٥هـ
- طبراق:ابوالقاسم سليمان بن احبد بن ايوب بن مطير اللخس (٢٦٠ـ٢٩٥) المعجم

# المنظمة المنظ

- التنزيل، بيروت لبنأن: دارالمعرفه
- ابن خزيمة: ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه سلى نيشا پورى. (٢٢٣\_١١٦هـ) الصحيح\_ بوروت لبنأن. المكتب الاسلامي ١٢٩٥ه/١٧١٥-
- خطیب بقدادی:ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۲۹۳ ـ ۲۹۳ه) تاريخ بغداد بيروت لبنان: دار الكتب العلبية
- دارقطنی: ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان(۲۰۹\_۱۸۵۵) السنن\_ بيروت لبنأن: دار المعرفة ٢٨٦١ه/٢٢٩١هـ
- دارمى:ابومحسىعبدالله ين عبد الرحلن (M- Ma) السنن، بيروت لبنان: دار الكتاب العربي، ١٥٠٥هـ
- ابو داود:سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد از دی سجستانی (۲۰۲\_۵۲۵ه)\_ السنن-بيروت لبنان: دار الفكر ١٢١٢٠ م١٩٩١ء دار السلام الرياض\_
- دولاني: ابو بشر محمد بن احمد بن حمأد (٣٢٠-١٣٥) \_ الذية الطأهرة النبوية \_ الكويت:
- ديلى: أبو شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلى الهمذاني (٢٣٥-٥٠٠٩) الفردوس بمأثور الخطأب بوروت لبنأن: دارالكتب العلمية٢٠٦١ه/ ١٩٨٦ء
- دهي: ابو عبدالله هبس الدين محمد بن احمد بن عثمان (٢٤٣ـ٨٥١ه)\_ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام \_ بيروت لبنان: دار الكتاب العربي ١٣٠٤ه /١٩٨٤ء ـ
- ذهبي: ابو عبدالله شمس الديون محمد بن احمد بن عثمان (١٢٣ـ٥٥٨) ـ سيز أعلام النبلاء - يجروت لبنان: دار الفكر ١٣١٤هـ/١٩٩٤ء -
- دهمى: ابر عبدالله شس الدين محمد بن احمد بن عثمان (١٤٢-١٥٨٥)-ميزان الاعتدال في نقد الرجال - بعروت لبنان: دار الكتب العلمية ١٩٩٥ -
- رازى: فغرالدين محبدين عبرين حسن بن حسين بن على تبيعي شافعي .(١٥٣٥-١٠٢٥)-مفأتيح الغيب (التفسير الكبير) بيروت لبنأن: دار الكتب العلمية ١٢٢١هـ

#### الإرادة الرَّمَان أَفْدَ لِتَدَيْمَان أَفْدَ لِتَدَيْمَان أَفْدَ لِتَدَيْمَان أَفْدَ لِتَدَيْمَان أَفْدَ لِلْهِ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق الْمُولِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقِلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِلِقِلِقِي الْم الكبير . موصل عراق: مكتبة العلوم والحكم ١٢٠١ه/١٩٨١ء

- طبراني: أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخس (٢٦٠-٢٩٠) المعجم الصغير. موصل عراق مكتبه العلوم والحكم ١٩٨٢/١١٥٠
- طحاوى: ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة (arri\_rr4)\_شرح مشكل الآثار\_بيروت لبنان: مؤسسة الرسالة ١٥٠٨ه/١٩٨٤ء\_
- طيالس: ابوداؤدسليمان بن داؤد جارود (١٣٦-٥٠٠ه) المسند. بيروت لبنان: دار المعرفة (60)
- ابن عادل:أبوبكر سراج الدين عبر بن على بن عادل حنبلي (مرهكه)\_الباب في علوم الكتاب بيروت لبنان: دارالكتب العلبية ١٣١١ه/١٩٩٨ -
- ابن ابي عاصم: ابوبكر احمد بن عمرو بن ضحاك بن مخلىشيباني (٢٠٩١ـ ١٨٨٥) الآحاد والبثاني رياض، سعودي عرب: دار الراية ١١٦١ه/١٩٩١م
- ابن أبي عاصم: ابوبكر أحمد بن عمرو بن ضحاك بن مخلد شيباني (٢٠٦ ١٣٨٤) كتاب السُنة، بيروت لبنان، المكتب الإسلامي ١٣١٥ه/١٩٩٨ء-
- ابنِ عبد البر: أبو عبر يوسف بن عبد الله بن محمد (٢٦٨-٢٣٨) الاستيعاب في معرفة الأصحاب بيروت لبنان: دار الجيل ١٣١٢هـ
- عبدالرزاق: ابوبكر بن بمام بن نافع صنعاني (١٣١ ـ ١٢١ه) المصنف ـ بيروت لبنان: المكتب الاسلامي.١٢٠٢هـ
- عجلونى: ابوالقداء اسباعيل بن محمد بن عبد الهادى بن عبد الغنى جراحى (١٠٨٠-١٩٢١ه) كشف الخفا ومزيل الأكباس-بيروت لبنان:مؤسسة الرسالة ١٢٠٥هـ
- ابنِ عساكر: ابو قاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن حسين دمشق الشافع (١٩٠١مه) تاريخ مدينة دمشق المعروف تاريخ ابنِ عساكر- بيروت لبنان:
- عيني: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسّى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محبود (۲۲۲ ـ ۱۹۵۵ عبدة القارى شرح صحيح البخارى \_ بيروت لبنان دار الفكر ۱۹۳۹ م

# المُورِّ فِي الْمُرْفِي فِي الْمُورِّ فِي فِي الْمُورِّ فِي الْمُورِقِ لِلْمُورِّ فِي الْمُورِقِ لِلْمُورِقِ لِلْمُولِقِلِي لِلْمُولِقِي لِلْمُولِقِلِي لِلْمُولِقِلْمِلْمِلْلِي لِلْمُورِقِ لِلْمُورِقِ لِلْمُولِقِلِ

- قاض عياض: ابوالغضل عياض بن مولى بن عياض بن عمرو بن مولى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض (٢٤٦-٢٥٦ه) مشارق الأنوار . بيروت لبنان: المكتبة العتيقية و دار التراث
- قرطبی: ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد بن یعل بن مقرح أموى(٢٨٣\_١٨٥٠) الجامع لأحكام القرآن-بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي-
- قسطلاني: ابوالعباس شهاب الدين أحمد بن محمد (١٥١-١٩٣٣) ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري مصر دار الفكر ١٢٠٢هـ
- ابنِ كثير: ابو القداء اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زع بصروى (١٠٠١ عند ه) تفسير القرآن العظيم -بيروت لبنان: دار الفكر ١٠٠١هـ
- ابنِ مأجه: ابو عبدالله محمد بن يزيد قزويني (٢٠٠هـ ١٨٥٥هـ) السنن \_بيروت لبنان:
- مبارك پورى: ابو العلا محبد عبدالرحبن بن عبدالرحيم (١٢٨٣-١٢٨٣)-تحفة الأحوذي- بيروت لبنأن: دار الكتب العلبية.
- محب الدين طبرى: ابو عباس احمد بن محمد. (م ١٩٢٣) الرياض النضرة في مناقب العشرة - بيروت لبنأن: دار الغرب الاسلامي ١٩٩٧ء بيروت لبنأن دار الكتب العلمية ٥٥٠٥ه/
- مزى: ابوالعجاج يوسف بن زكى عبد الرّحلن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن على (١٥٣- ١٩٨٢)- تهذيب الكمال-بيروت لبنأن: مؤسسة الرسالة ١٢٠٠ه/١٩٨٠-
- مالك: ابنِ انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن حارث (١٤٥ـ١٤٥) الموطار بيروت لبنان: دار احياء التراث العرب،١٩٨٥/١١٠٥ -
- مسلم: ابوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد قشوري نيشاپوري (٥٠٦ ١٩٠٨) الصحيح\_بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي دار السلام الرياض\_

#### النارز فالتوفيل المنزلة والمناون المنزلة والمناون المناون المن

- (90) حضرت مولاناً عبيد الله امرتسرى:(١٩٢١هـ ٢٠٠١م) ارجح البطالب ناهر حق برادرز لاهور. حيدرى كتب خانه
- 91) علامه عبدالرحلن صفورى شافعى: (البتوفى ۱۹۸۹) نزهة البجالس . مطبوعه دارالكتب العلبية بيروت لبنان\_
- (92) شيخ سليمان قندوزي حنف: (١٨٠٥ ـ ١٨٠٤ ) ينابيع المودة لِنُهوي القريل بيروت لبنان ـ
  - 93. احمد رضا خان بريلوى: (۱۸۵۷ ۱۹۲۱م) فتاؤى رضويه رضا فاون زيشن لاهور -
- ومير كبير على همداني:(۱۳۱۲-۱۳۸۳ه) البودة القرئي مطبوعه مؤسسة الاعلى بيروت لبنان.
- 95. زرقاني: محمد بن عبد الباق (١٠٥٥-١٣٢٦هـ) شرح البواهب الدنيا. بيروت لبنان. دار الكتب العلبية ١٩٦٤هـ/١٩٩٦ء .
  - ابن عقدة: ابو عباس احمد بن محمد بن سعيد (المتوفى ١٣٣٣ه) كتاب الموالاق
  - 97. محامل: ابوعبدالله مسين بن اسباعيل (١٣٥-١٣٠٥) مالي عبان البكتب الاسلامي ١٢١٢هـ
- 98. مجدد الف ثانى: شيخ احبد سرهندى(١٥١-١٠٢٢ه) مكتوبات امام ربانى ، دبل بهارت مطبع خاص مرتضوى\_
- 99. نووى: أبوزكريا يحيى بن شرف(۳۱-۱۷۲۸) تهذيب الاسباء واللغات. بيروت لبنان دارالفكر ۱۹۹۱ء
- 100. واحدى: ابوحسن على بن احده(البتوفي ۱۳۸ه) اسباب النزول-لاهور پاكستان. دارالنشر الكتب الاسلاميه.
- (101) هيشي: احبدبن حجر المكن(١٠٠-١٤١٥) الصواعق البحرقه مصر مكتبه قاهرة ١٩٦٥/١٥١٥ ١٩٢٥/١٥١٥
- 102. هيئتى: على بن ابوبكر الهيثنى (٢٥- ١٥٠هـ) موارد الظبآن بيروت لبنان دارالكتب العلبية\_
- 103. ابو يعلى: احمل بن على ابو يعلى(١٥-٤٥-٥٠ المسند، بيروت لبنان. دار المامون للتراث 103. مادم ١٩٨٥م

## المنافعة الم

- ري مقدسى: ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد حنبلي (۱۹۵-۱۳۳هـ)-الأحاديث 79 مقدسى: ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد حنبلي (۱۹۵-۱۹۱۹)-الأحاديث البختارة. مكه مكومه سعودي عرب:مكتبة النهضة الحديثه ۱۳۱۰هـ/۱۹۱۹ البختارة.
- 80. مُلان على قارى: نور الدين بن سلطان محمد بروى حنفي (م١٠١ه) مرقاة المفاتيح مثلاً المعابيح بيروت لبنان دار الكتب العلمية ٢٠٠١هـ ١٢٢٢هـ مشكوة المعابيح بيروت لبنان دار الكتب العلمية ٢٠٠١هـ مشكوة المعابية ٢٠٠١هـ مستون المعابية ٢٠٠١هـ مشكوة المعابية ٢٠٠١هـ مستون المعابية ٢٠٠١هـ مشكوة المعابية ٢٠٠١هـ مستون المعابية ٢٠٠١ مستون المعابية ٢٠٠٠ مستون المعابية ٢٠٠٨ مستون المعابية ٢٠٠٨ مستون المعابية ٢٠٠٨ مستون المعابقة ٢٠٨ مستون المعابقة ٢٠٠٨ مستون المعابقة ٢٠٠٨ مستون المعابقة ٢٠٠٨ مستون المعابقة
- 81. مناوى: عبدالرون بن تاج العارفين بن على (١٥٥-١٠٥١ه) فيض القدير شرح الجامع العامع العمامة مناوى: عبدالرون بن تاج العارية كبرى ١٣٥٠هـ
- 82. منذرى: ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه بن سعد (١٨٥ـ١٥٥) . المرعد المرعد المرعد المرعد الترغيب والترهيب من الحديث الشريف بيروت لبنان: دار الكتب العلمية ١٢١٤هـ
- 83. نسان: ابو عبدالرحلن احمد بن شعيب بن على (١٥٥-١٠٥٣هـ) ـ خصاً تُصِعلُ ـ الكويت: مكتبه المعلا ٢٠٥١هـ
- 84. نسال: ابو عبد الرحلن احيد بن شعيب بن على (٢١٥-٢٠٥ )\_ السنن\_ بيروت لبنان: دار الكتب العلبية . حلب شام: مكتب العلبوعات الاسلاميه ٢٠٥١ هـ/١٩٨٦ د
- 85. نسائن: ابو عبدالرحلن احمد بن شعيب بن على(١٥٥-١٥٠٣هـ) السنن الكبرى بيروت لبنان: دار الكتب العلمية ١٢١١هـ/١٩٩١ء -
- ابو نُعيم: احدد بن عبدا لله بن احدد بن اسحاق بن مولى بن مهران اصبهاني (87- 140 معرد) ابو نُعيم : احدد بن عبدا لله بن احدد بن المحلق الاصفياء وطبقات الاصفياء ويروت لبنان: دار الكتب العلمية وارالكتاب العربية الاولياء وطبقات الاصفياء ويروت لبنان: دار الكتب العلمية وارالكتاب العربية الاولياء وطبقات الاصفياء ويروت لبنان: دار الكتب العلمية والمداورة المداورة المداور
- (88 امام موفق: بن احبد بن محبد مكى حنفى خوارز مى (٢٨٠ ـ ١٢٥ه) مناقبر خوارز مى بيروت لبنان دارالير تضي
- 89 امام موفق: بن احيد بن محيد مكى حنفى خوارز عي (١٩٨٠ ـ ١٩٥٤) مقتل الحسين. الواد الهذي

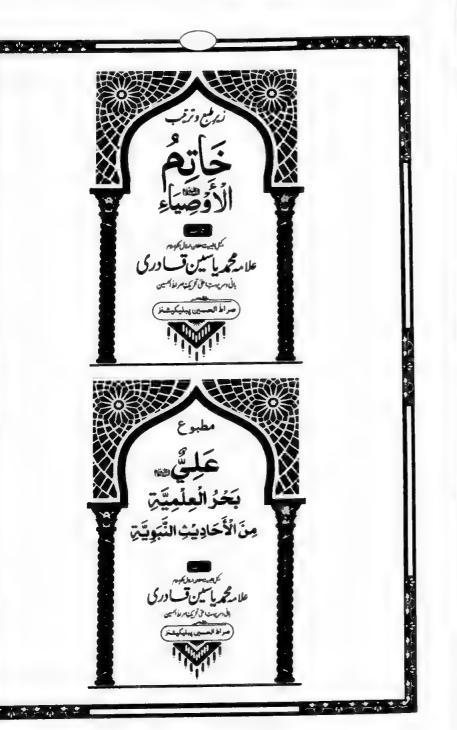

#### المُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْل

- البان: محمد ناصر الدين البائي (١٣٢٠هـ ١٣٢٠هـ) سلسة الاحاديث الصحيحه بوروت لبنان (١٣٠٠هـ ١٥٠١هـ) البكتب الاسلامي ٥٠٠١هـ ١٩٨٥)
- مسب العودرو. مدينه المراهيم بن مخلل بن ابر الهيم بن عبدالله (١٧١ ـ ١٠٠٤م) مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان ١٣١٢ه/١٩١١ه مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان ١٣١٢ه/١٩١١ه مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان ١٣١٢ه/١٩١١ه مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان ١٣١٢هـ مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان ١٣١٠هـ مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان ١٣١١هـ مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان المستند مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان المستند مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان المستند مدينه منورة سعودي عرب مكتبة الايمان المكتبة ال
- 107. حكيم ترمنى: ابو عبدالله محمد بن على بن حسن بن بشير (المتوفى ۱۳۰ه) نوادر الاصول في احاديث الرسول، بيروت لبنان دار الجيل ۱۹۹۲هـ
- 108. حميدى: ابوبكر عبدالله بن زبير (١٩١٩ه) المسند، بيروت لبنان دار الكتب العلمية. قاهرة مصرمكتبة المنتلى-
- 109. ابن جعن: ابوالحسن على بن جعن بن عبيد بأشعى (١٣٦-١٣٠ه) المستد، بيروت لبنأن ما ١١ه (١٩٥٠ه-١٩٠١ه)
- 110. سخاوى: شبس الدين محمد بن عبد الرحل (۱۹۸۵) استجلاب إرتقاء الغرف بعب أقرباء الرسول و ذوى الشرف. بيروت لبنان دار المدينة ۱۳۲۱ه/۱۰۰۹ء-
  - 111. سبط ابنِ جوزى: شبس الدين أبو البظفر يوسف بن حسام الدين (۵۸۲-۵۲۵)-









+ > ·\*\*



ولل عراد اختيال مولاملي - فينوكر 113 - 15 حفورًا مي من ارف وفراليا - يأعلى وانت ومنيعتك إلى الْجَنْةِ بِنَيْرِ حَمَالٍ - فَعَرَزُ وَالَ 119 -118 3/2 - 1/2 July 1911 الب والدي - اناويكم الله والوله : بوندلالده 75-131-12/12-50-12/ حارف بن تعان فرى: عروان على كا قاكم مادوى منع عه - مزر 181: سال سارل في نوزن -138 Jis - 815 آ بن اول ادام ک و ناحق بن صوبت دمول و العالى جب على قرو مكم رفي 349 -347 18 - 1/2/11/06 ن المرامية اولادم مني ا من وز 149- 35 درز ورن المال اس نے میں۔ وز حمن اِ الما۔

1 الراج المطالب - علاصر مبيد التشام ترى - لم ع 3 و 83 - 2 الم حافظ حاكم المسكان - فم إ 35 - 83 الم المسكان - فم إ 35 8 الممل و المهنزل : الما محدب عبدالكن متر شانی منزل 8 : \_ الما محدب عبدالكن متر شانی متر شان

الاسعدن وروالير التي - عنه الرك ع و الب الموع المسا - عزير تم كم منا كم يا ذ لري -بخرا . آیت بلغ وزایت مالی دین کمیل کاشرط محص فور از ا نمري سن كُنْتُ مُولاً هُ مُعَلِي مُولاً ٥ - معمر مري المائن كُنْتُ وَلِيَهُ مُعَلِينًا وَلِينَهُ وَلِينَهُ - فَعَمْرِ 6 مِلْ إِنَّ عِلِيًّا مِنْ هُـ أَنَّا مِنْكُ وَمُورِ إِنَّ كُلَّ مُوْمِنٍ بُولِي اللَّهِ مُومِنٍ بُولِي ا مُرِهِ - وَيَغُورُ مُمْ إِنْهُمْ وَمُسْرُولُونَ - عَنْ وَلاَ لِنَهِ عَلِي فَعْرَا 33 الله ومالت معلى كركوه مواللي - مرافعيل كوله م ومؤل عا- سودله مود آیت اردا- دینوری شا مداره : بخروا: - الرعلى مزم فاقرار على مع جانا- مندوع فرق لم ما تلاك مراا: - موادياتي ديولي سلوني - رامنيون فالعلم مونا كي ديولي المعا:- أَعْلَمُ أُمْرِي مِنْ يَعْلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا . كرفا: حينوراكي ب ارق د فرايا: سن علم كالله سير على وثمن كا تواد أ 14- مالح المونس عمرار موالعلي هري 18- اعلى - د -81/ Cot id id 1/ 201 / 10 - 11/2 ( 15) - 1/2 ( 15) 15 -111= 1 / 10 - en / 10 - 11/4 - 20 / 11/1 - 1/6 11:- حنت أور جمينم ير افتيار موامل - فيم إ 11

# علام محمر باستن قسادرى كى ديكركتب

عَلِيُّ بَحُرُ الْعِلْمِيَّةِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ

خَاتِمُ الْأَوْصِّيَاءِ

قُوُلَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ مِنِّي وَأَنَامِنُ عَلِيٍّ عَلِكُنْ خَيْرُ الْبَشَرِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُغَتَّبَر

القَوْلُ الْجَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُولِي المِلمُولِي المِلمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أَفْضَلِيَّةِ صَاحِبُ اللِّوَآءِ فِي الْكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالشُّعَرَآءِ

ٱؙڡؙ۠ۻٙڸؾٞۊؚڝٙٵڝؚٵڶڗۧٳؾۊ ڣؙٵڵؘؘؙػۑؽؙؿؚٵؙڵۅؚٙڵٳؽۊ

أَفْضَلِيَّةِ مَوْلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَالْمُحَدِّدِثِيْنَ

حَثِيْرُ الْمَطَالِبِ فِي فَضَائِلِ عَلِي الْمِنَالِدِ فَضَائِلِ عَلِي الْمِنَالِدِ

أَلْقُوْلُ الأَكْبَرِ عَلِيُّ فَارُوْقُ الْأَعْظَمِ وَصِلْمِنْقُ الأَكْبَرِ

صراط الحسين پبليكيشنز 03431103731 رابطه نس